

#### www.enellectelecter

### خوانن والمجدف

خط وكما بت كاپته خولتين ڈائخ بات 37- اندو كاركايي

ركن آل پاكتان غود پيروسومائن APNS ركن لال آف پاكتان غود پيروسومائن CPNE

|   | محودريان      | اني مراعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | - تادوكالين   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | - الخديسياجن  | The state of the s |
|   | منظيم جميل    | التيميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | - المت الصيور | مِلْ فَالْمُ فَصُوْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | للنا ن في     | 0 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | علىگان        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d | حالفجال       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





اداره 15 36 273 128 بإجوريجان 66 هسياحت يأتين 61 تتاريلان 123 سادورصناخال حابخادى 234 فريه قريل 250 242 259 266 266 198 26/ 267 ماہنامہ خواتین ڈانجسٹ اورادارہ خواتین ڈانجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں باہنامہ شعاع اور اہنامہ حقوق طبع و نقل بخی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے کسی بھی صبے کی اشاعت یا گئی بھی اور سلسلہ دار قسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیمنا ضروری ہے۔ مسورے دیگر ادا



www.quiksnele.yeem



خوامن والجرك كاكست كاشاره آب كم المتول مي ب م برصغیری بادی میں 14 - اگست 47 و انکادن وہ مبارک دن ہے جب دنیا میں بہلی بار پاکستان کا برجم بہرایا ۔ وسیا کے نقشے پر ایک نئی ، نظریاتی دیا میت مودار ہوئی ۔ یہ دن صفی آزادی کا دن نہیں ، یہ دن تو مار فنظريات اوداسلاى تتعفى فشوعما اور بقائكي فيد معرض وجوديس كن ولل وطن ك قيام كا دن ہے راس تاریخ سازاورمیات وزین دن کے پیچےکتی ہی تو نیکال دارستانی بل ر بنل فيلين قون مكرس من القلاب تومنزل مك بهنجايا - لاكمون سروس كرا دادى كي خار كرحقيقت كروب بن وصالا - آرزوول اورتمنا ول كربيسترى يند تسليا - تبيس وه وطن لفيب بوا جہاں آج ہم سکون سے رہتے ہیں ۔ بے دھوک اللہ کے معنور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جہاں باری ثقافت ہماری مذہبی دسوات اور بارے تبوار ہر وباق ہر خوف سے آزاد ہیں۔ یہ دن انعام مبانی کا سٹکرا واکنے کادن ب ابت ابدادی قربا یون کرا در گفته کا دن سے۔ قارین کوچن آزادی سارک ۔ التُرتَعَالَىٰ بِالْكُ وَمِنْ كُورِيتَى دُنيا مُك قائم ووائم ركھے۔ اور اس كے خلاف سازيس كرتے وليا ناكام ونامركو بول- آيين-ستمبركا شاره حيدالا فني سيط آئ كا درويد نز بوكار عید عرض صب دوایت عیدی تحریروں کے ماعق قاریش سے سروے میں شامل ہوگا۔ سروے ١- عيدالغطراورعيدالاصني دونون ماسه مذبي تهواري -آب كورياده تركس عدر مزاكا اسع 2 ۔ عیداللفنی پرآپ کے کمریس دعوت کا انتہام ہوناہے یا آپ فودسی کے ہاں مہمآن بن کرماتی ہیں ا گفر پر دعوت ہوتو آپ کیا اہمام کرتی ہیں ، کوئی فصوص ڈسٹس جومہان سوق سے کھاتے ہیں ہ 3 ۔ گوشت کی کوئی ایسی ڈسٹ جے آپ کے گھر فا مذان اور علاقے کی فاص ڈس کہا جا ماہے ۔ اس کی ترکیب 4- كيت بن كيسمي عدار كوركا تبوارس -اورعيد قربال مردول كارقرباني اوركوشت بواق كعلاده كيايكات ین بی آپ کے گرکے مردای کا افقہ بٹاتے ہی ؟ کا عبداللہ فی سے جرا کوئی ایساوا قدیجے یاد کرے آپ آئے بھی مسکرادیتی ہیں ؟ ال سوالات عجوابات اس طرح مجوارش كد2 في سقير مك بيس مومول بوجايش. ، تمواجد كامكل ناول - تمل، ، عالمة ناز على كامكن ناول \_ ذ ندى اك كباقى ، ، آسدزاق امكل تاول - بهاري وتك، اء مدف اصف كاناولث ميمي عشق بوتو ٤ ماجره ريحان، صباحت يأسين، شازير الطاف باشي، صابخارى عطيه فالدوزيد وريداور بنت سحرك انسك مهود نودا ينكر محدم نيدسه ملاقات، ، گلوکارہ سارہ رصافان ہے باتیں، ، عرف سادہ کوعنایت بوااعیاز کا ریک معتنین سے سروے، ، كرن كن دوي راماديث نوي على الدُعليه وملم كاسليله، ، نفياتي ادواجي الجين اودويكرمتنقل سليط شاك بي

مِنْ خُولِين دُالْجَبْتُ 14 الله 2016

خِلِيْن والْحُدث كايدشاره كركيسانكا أيكى دائے بلنے كے منظر على۔

#### یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



#### WAYAYA DERKISO GERAYA COLOR

قرآن پاک زندگی گزار نے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تشریح ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں اور میہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید دین کا اصل ہے اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے۔

پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے کہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی نا مکمل اور اوھوری ہے اس لیے ان دونوں کو دین میں جمت اور دیل قرار دیا گیا۔ اسلام اور قرآن کو مجھنے کے لیے حضوراکرم صلی اللہ عالیہ و سلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا اور ان کو سمجھنا بہت ضوری ہے۔

کامطالعہ کرنا اور ان کو سمجھنا بہت ضوری ہے۔

کرمتا محاصل ہے ، وہ کسی سے مخفی نہیں۔

جومقام حاصل ہے ، وہ کسی سے مخفی نہیں۔

جومقام حاصل ہے ، وہ کسی سے مخفی نہیں۔

حضوراکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کے علاوہ ہم اس سلسلے میں صحابہ کرام اور برزرگان دین کے سبتی آموز رافعات بھی شائع کریں گے۔

رافعات بھی شائع کریں گے۔

# كِن رِن وقع

ادرو

کے ولائل کے اعتبارے جمہور کا قول رائے ہے۔
کو نکہ حدیث میں مطلقاً سمنع کیا گیا ہے۔
2۔ بد کار عورت ہو کھ کماتی ہے اسے مہر صرف
اس کی ظاہری شکل کی وجہ سے کہا گیا ہے 'ورنہ یہ حرام
ہے۔ اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اس طرح
کائن 'نجوی 'عراف اور جولوگ بھی ان کی طرح
مستقبل کی خبریں بتا کرعوام کو بے وقوف بناتے اور ان
ستقبل کی خبریں بتا کرعوام کو بے وقوف بناتے اور ان
ستقبل کی خبریں بتا کرعوام کو بے وقوف بناتے اور ان
کے کمائی کی طرح ان کو دیتا بھی حرام ہے 'اس
لیے کہ جب ان کے لیے لینا جائز نہیں تو دیتے والے کا
دیتا بھی جائز نہیں۔
دیتا بھی جائز نہیں۔

بدشگونی لینے کی ممانعت کابیان حضرت انس رضی الله عنه سے روابیت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "بیاری کا ایک سے دو سرے کولگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نمیں۔اور مجھے فال اچھی لگتی ہے۔" حرام حضرت ابو مسعود بدری رضی الله عنه سے روایت سے کہ در بے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کتے کی قیمت 'بدکار عورت کی کمائی اور کائن کی شیری سے منع فرایا ہے۔ فوائد ومسائل : (بخاری ومسلم)

1۔ کے گی قیمت کی ممانعت کامطلب ہے کہ کتے
کی خریدہ فردخت حرام ہے۔ جمہور علاء کے نزدیک بیہ
حکم عام ہے جو ہر قسم کے کئے کوشائل ہے 'چاہے وہ
شکاری کتا ہویا سرھایا ہوا ہویا تھیتوں وغیرہ کی حفاظت
کی غرض ہے لیا گیا ہو بجن کار کھنا جا گزہے۔ اس لیے
کہ کتا مطلقا ''نجس ہے 'چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو۔
بعض علاء کے نزدیک ان کوں کی خریدہ فردخت اور
ان کی قیمت جا گزہے جن کول کور کھنے کی اجازت ہے '
ان کی قیمت جا گزہے جن کول کور کھنے کی اجازت ہے '

مِنْ خُولِين دُالْجُتْ عُ 15 الله 2016

صحابه کرام رضی الله علم فے بوجھاد فال کیاچیزے

آپ صلی الله علیه و سلم نے فرمایا۔ "ا چھی بات (کاسنتا اور اس سے خیر کی امید وابسته برلينا-)"(بخاري ومسلم) فوا ئدومسائل:

1- "بياري كاليك سے دو سرے كولك جانا نسيس" میں اس بات کی تفی ہے کہ ایک مخص کی باری دوسرے تندرست آدی کی طرف معقل ہوجاتی ہے۔ یا نفی منی کے معنی میں ہے ابیعنی تم کسی بیاری کواس معنی میں متعدی مت مستجھو کہ مید خیال کرو کہ فلال مخص فلان کی بیاری کی وجہ سے بیار ہوا 'بلکہ جس طرح بہلا محص الله كى مشيت سے بيار موا و مراجمى الله کی مشیت ہی سے بیار ہوا۔

بعض بماريان 'جومتعدي سمجمي جاتي ٻين 'اس ٻين ان کے متعدی ہونے کا انکار نہیں ہے بلکہ صرف عقبیرے کی درستی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس من جمی اصل چراللد کی مشتیت ی کوسمحمنا عاسین که کسی بیاری کو کیونکه اگر بیاری ہی اصل سبب ہو تو پھر ایک گھرمیں متعدی مرض میں مبتلاا کی شخص کی وجہ سے گھرکے تمام افراد کواس بیاری میں مبتلا ہونا جا ہے جب كه واقفقاً "أيها نهيس موتا- صرف إيك ووضحض ہی بیار ہوتے ہیں 'سب کے سب بیار نہیں ہوتے۔ جس کے صاف معنی ہیں کہ متعدی مرض میں بھی اصل سبب بياري نهيس ألله كي مشئيت أس كي تفترير اور فیصلہ ہی ہے۔

بیوہ کہال عدت گزارے

حضرت زينب بنت كعب بن عجوه رضي الله عنها جو حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی زوجه محترمه تحيين محضرت ابوسعيد رضي الله عنه كي بمشيره حضرت فربعيه بنت مالك رضى الله عنها سے روايت كرتى بن انهول نے فرمایا۔ ومیرے شوہرائے کچھ (بھا کے ہوئے)غلاموں کی

تلاش میں نکلے۔ (آخر) " قدوم " جگہ کے قریب انہیں جالیا۔ غلاموں نے انہیں شہید کر دیا۔ جب مجھے میرے خاوند کی وفات کے خبر ملی تو میں اپنے خاندان کے محلے سے دور انصار کے آیک مکان میں ربائش پذیر سی- میں نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا۔

"اے آللہ کے رسول! مجھے خاوند کی وفات کی خبر اس حال میں ملی ہے کہ میں ایک ایسے مکان میں رہ رہی ہوں جو میرے خاندان کے محلے سے بھی دور ہے اور میرے بھائیوں کے گھروں سے بھی دورہ اوراس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا جس سے میرا خرج جلتا رہے 'نہ کوئی مال چھوڑا ہے جو بچھے ترکے میں ملے 'نہ ان کی ملیت میں کوئی گھر تھا۔ اگر آپ مناسب متمجھیں تو مجھے اجازتِ دے دیں کہ میں اپنے اقارب اورائے بھائیوں کے کھر چلی جاؤں۔ بچھے بیہ بات زیادہ پندہ اوراس سے میرے (روزمرہ کے) کام بمترطور بر جلتے رہیں گے۔"

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "اگرتم جا موتوبول ئى كرلو-

وه فرماتی میں: میں باہر نکلی تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ تے ایخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ے میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ میں ابھی مسجد ہی میں می یا گھرکے صحن ہی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے(دوبارہ)طلب فرمالیا مجر فرمایا۔ تمنے کیے بیان کیا؟"

میں نے دوبارہ صورت حال پیش کی۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''جب تک اللہ کی مقرر کردہ مدت (موت کی عدت ) يوري نهيں ہو جاتی 'ای گھر ميں رہائش رڪھو جهال نہنیں اپنے خاوند کی وفات کی خبر پہنچی۔" چنانچہ میں نے جار ماہ دس دن تک وہیں عدت گزاری۔ فوائدومسائل: غورت كوعدت اى مكان مين كزارني جاسيے جمال وہ اسے شوہر كى ساتھ رہائش

الخواتن والخيث 16 الت 2016

ہے 'وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی

نمازمين كسياقيام

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔

ایک رات میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اقتدامیں نماز (تھ ) پڑھی۔ آپ اتناعرصہ کھڑے رے کہ میں نے ایک برے کام کاار اوہ کرلیا۔

(ابو وائل فرماتے ہیں) میں نے کما۔ "وہ کون سا

فرمایا "میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو کھڑارہے دوں۔"(بخاری) فوائد و مسائل ۔ 1 نماز نتجد باجماعت جائز

2 نماز تتجد میں طویل قرات افضل ہے۔ 3 شاكردوں كو تربيت دينے كے ليے ان سے مشكل كام كروانا جائز ب اگرچه اس ميس مشقت ہو-4 'استاد کاخود نیک عمل کرناشاً گردوں کواس کاشوق

دلا آاور ہمت پیدا کرتا ہے۔ 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکی کا س قدر شوق رکھتے تھے کہ افضل کام کو چھوڑ کر جائز کام اختیار کرنے کو انہوںنے ''براکام'' قرار دیا۔

6 حضرت ابن مسعود رضى الله عنها كااراده فبي صلى الله عليه وسلم كي اقترامي نماز إداكرف كاتفا اب اتباع اور محبت كانقاضاب كهاس نيكي مين آخر تك ساته ديا جائے 'اس کیے بیٹھ جانے کوانہوں نے براسمجھا کہ بیہ محیت کے نقاضے کے خلاف ہے۔

مردے کی خوبیاں بیان کرنا

حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ برہے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی بھن رونے کی اور کہنے

خاوند کی وفات پرعدت جار مہینے دس دن ہے۔ اور آگر عورت حاملہ ہو توعدت وضع حمل (نیچے کی پیدائش ) ہے آگرجہ خاوند کی وفات کے چند کمھے بعد ہی ولادت

2۔ ای طرح بدشگونی لینے کامعالمہ ہے اس کی بھی کوئی حقیقت ہیں ہے اس کیے کچھ دیکھ کرول میں اس سم كاوسوسه بيدا بهى موتواس الهيت دواورنداس تفتضیٰ - برغمل کرد کیونکه اس سے پیداعتقادی پیدا ہوتی ہے کہ فلال چیزی وجہ سے کام خراب ہو گیا' جب كه فاعل اور موثر حقیقی صرف الله كی ذات ہے اس کیےبد شکونی لیناحرام اور ناجائز ہے۔

الحھی بات س کرفال لینے کو جائز قرار دینے کا مطلب برے کہ اس طرح ایک انیان اللہ تعالی ہے حسن ظن قائم کرلیتا ہے جوایک مسحس امرہے۔اس میں کویا اس امری بھی ترغیب ہے کہ انسان کوائی زبان ے اچھی بات ہی تکالنی جا سے اور اچھی بات ہی سننی چاہیے جس سے لوگ نیک قال اخذ کریں اور الیمی بات كرنے سے اجتناب كرنا جاہيے جس سے ان كے

دلول ميس بدفالي كاخدشه و-فائدہ : بہتریم ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداميس بدهكوني ندلى جائية تاجم أكرول مين اس فسم کا وسوسہ پیدا ہو تو اس کے معتفیٰ – پر عمل نہ کیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا وتم میں ہے اونی جنتی کا یہ مرتبہ ہو گاکہ اللہ تعالی اس سے کے گا" آرزو کر۔ چنانچہوہ آرزو کرے گا 'پھر آرزوكر كالكه ميرك ليع فلال چيزهو فلال چيزهو وغیرو-)اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گاتونے اپنی ساری آر زوول كالطيمار كرديا ب؟ وه كيے گا" بال- چنانچه اللہ اس سے کے گا'تیرے لیے جو کچھ تونے آرزو کی

خولتن والجيث 17 اكت 2016 إ

www.analksocietyscom

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"رب العالمين كے نزديك بيہ فخص سب لوگول سے زيادہ بري شمادت والا ہو گا۔" (مسلم -اور بخارى نے بھی اس مفہوم كی بعض روایات بیان كی ہیں-)

فوائدومسائل:

1۔ اس میں ایک مومن کی عزیمیت واستفامت اور پھر شمادت کا ذکر ہے جس کا مظاہرہ اس کی طرف سے وجالی فتنے کے مقابلے میں ہوگا۔

2۔ اس میں اس کی گردن کے اس جھے کو تانیا بنا دینے کاجو ذکرہے 'جس کو تلوار مار کرانسان کے جمم سے الگ کر دیا جاتا ہے 'تو یہ حقیقتاً''بھی ہو سکتا ہے ' اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ہے کوئی بعید نہیں اور بعض لوگ اسے کنائے ہر محمول کرتے ہیں کہ دجال اس کو قبل کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ حقیقت پر محمول

کرنا زیادہ بہترہے۔ " 3۔ اس طرح آخر میں دجال کی آگ کو جنت بتلایا گیا ہے۔ یہ یا توانجام کے اعتبارے ہے بلیعٹی اس آزمائش کانتیجہ جنت ہے۔ یا جنت بمعنی امن وسکون ہے کہ مومن کو اپنے ایمان کی پختگی کی دجہ ہے آگ میں بھی امن و سکون محسوس ہو گا'یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ آگ اس کے لیے گزار بن جائے گے۔اللہ ہرچزر قادرہے۔ گے۔اللہ ہرچزر قادرہے۔

سوال

حضرت مغیروین شعبه رضی اللہ عنہ بیان فرماتے بیں کہ وجال کے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سوال میں نے کیے 'اٹنے کسی نے نہیں کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فہ ارت ہ

مونیسا: ''وہ تخصے نقصان نہیں پہنچاسکے گا۔'' میں نے عرض کیا''لوگ کہتے ہیں:اس کے پاس روٹی کاپہاڑاوریانی کی نہرہوگی؟'' 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''اہل ایمان کو ''ہائے اے بہاڑا ہائے ایسے اور ایسے!'' ان کی خوبیاں شار کرتی تھی۔ چنانچہ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا۔ ''تونے جو کچھ کما' تو مجھ سے پوچھا جا آتھا: تو اس

موت بوچھ کا کو تھ طرح ہی ہے؟''(بخاری) فائدہ

اس سے معلوم ہوا کہ بین کرنے پر گرفت ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر الی خوبیاں بیان کرنا جو مرنے والے بین نہ ہوں کو خوبیاں بیان کرنا جو مرنے ہیں کہ بین نہ ہوں تو فرشتے اس پر اسے مرزنش کرتے ہیں کہ کیا تو واقعی ان خوبیوں کا حال ہے ور آن حالیہ کعدہ ان سے محروم ہو ناہے۔ یہ اس کے لیے ملامت اور تو جسی کا عث ہے۔ یہ اس سے محروم ہو تاہے۔ یہ اس سے محروم ہو تاہے۔ یہ اس سے محروم ہو تاہے۔ یہ کثرت سے سے دیے

معزت ابو فاطمه رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔

" میں نے عرض کیا" اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی عمل بتائے جس پر میں قائم رہوں اور اسے کیا کروں ؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''کثرت سے سجدے کیا کڑکو تکہ تو اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرے گااس کی وجہ سے اللہ تیرا ایک درجہ بلند کروے گااور تیری ایک خلطی معاف کردے گا۔'' (طبرانی) فوائد و مسائل : 1 نمازے تمام اعمال ہی اللہ کے قرب کا باعث ہیں' لیکن سجدے کو ایک خاص امیست حاصل ہے' کیونکہ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا امیست حاصل ہے' کیونکہ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا سب سے برط مظہرہے اور یہ عجزی عبادت کی روح

ے۔ 2 طویل قیام کی نصیات تلاوت قرآن کی وجہ سے ہے اور سجدے کی نصیات بجزو نیاز کی وجہ سے 'اس لیے طویل سجدہ بھی ایک عظیم عمل ہے جیسے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدوں کابھی ذکر ہے۔

3 سجدے سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

مِيْ خُولِين دُالْجَسْتُ 18 الله 2016

WHIDE ASOCICEVECOM

بچالینا اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔" (بخاری دسلم) فائدہ: مطلب میہ ہے کہ دجال کے پاس اگرچہ گراہ کرنے کے بوے وسائل ہوں کے کیکن اہل

گمراہ کرنے کے بوے وسائل ہوں گے کیکن اہل ایمان کو اس کے حشرے بچانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔

كان

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''جو بھی نبی آیا' اس نے اپنی امت کو کانے' جھوٹے (دجال) سے ضرور ڈرایا۔ خبردار! وہ دجال کانا ہے اور تمہمارا رب کانانہیں ہے۔اس دجال کی دونوں آنگھوں کے درمیان (ک ف ر) لکھا ہوا ہو گا۔'' (بخاری ومسلم)

66

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

'' الله تعالی کانا نہیں ہے۔ یاد رکھو! مسیح دجال' دائمیں آنکھ سے کاناہے 'گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہو۔''

بور،و-فوائدومسائل:

1- دجال اوراس کی فتنہ انگیزی کی بابت جوحدیثیں بیان ہوئی ہیں 'یہ صحت اور درجہ استناد کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی ہیں 'یعنی صححے بخاری وصحے مسلم کی بجن کی صحت و قطعیت پر علائے امت کا انفاق ہے 'اس لیے اس کی بابت کسی قسم کاشک صححے نہیں ہے۔ اس طرح مضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی الی متواتر احادیث سے ثابت ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے قریب یہ علامات کبری بھینا "ظہور سکتا۔ قیامت کے قریب یہ علامات کبری بھینا "ظہور یہ نزیر ہوں گی جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔

2- وجال ميسودي الاصل مخص مو گا-فتنه پروازي میں متاز ہونے کی وجہ ہے اس کا نام ہی وجال ہے بت وجل و فريب ے كام لينے والا - الله تعالى بھى الل الیمان کی آزمائش کے لیے اے بعض خرق عادت امور پر قدرت عطا فرمائے گا 'وہ الوہیت کامدی ہو گا ' يموديون كاليك بهت براكروه اس كے ساتھ مو گا اس كو مدیث میں مسے الدجال بھی کہا گیاہے ،لیکن یہ مسے الضلالة ب جبك عيني عليه السلام سيح المهدئ ہیں۔ میج کے معنی اور اس کے ساتھ اسے لقب گرنے کی وجہ میں بہت اختلاف ہے ، بعض کہتے ہیں كه اس كى وجه اس كاممسوح العين بوتا ہے ابعض کہتے ہیں کہ وہ مکہ و مدینہ کے علاوہ روئے زمین پر بھرے گا 'اس کیے اے میج کہا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ای لیے مسیح کما جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک علیہ السلام کو مسیح اس کیے کماجا آہے کہ وہ ما*ل کے بیبٹ سے جب نکلے تھے* تو ان کے جٹم پر تیل ملا ہوا تھا۔ یا اس لیے کہ وہ جس بیار پر ہاتھ پھیر ويتے تھے 'صحیح ہو جاتیا تھا۔ وغیرہ ( فتح الباری محملاب الصلاة 'باب الدعاء قبل السلام)

برکت کے ساتھ مال کی زیادتی کے لیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا۔

''یا رسول الله صلی الله علیه و سلم!انس آپ کا خادم ہے اس کے لیے الله سے دعا تیجیے۔'' آنخصرت صلی الله علیه و سلم نے دعا فرمائی۔ ''اے الله!اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو ''چھاتوا سے دے اس میں برکت عطا فرما۔''



PAKSOCIET

#### wwwgpalksoefelykeom



## بيال ايك سائتن والكا

انتثأتي

موضوع کیاتھا؟" "سائنس"۔

خوب ہے بردی اچھی چزہے سائنس۔"اس نے فورا" پنسل سے کالی میں کچھ نوٹ کیا۔ پھر سراٹھاکر بولا۔ "معان فرمائیے۔ فتوحات "ط" سے ہے یا "ت" ہے ہے۔ اور آگے چھوٹی "ہ" ہے یا بردی "ح" ہے حلوے والی؟

میں نے بتایا کہ طاور چھوٹی، نہیں ہے۔ ''عجھا۔۔۔ اب فرمائے کہ لیکچر کا مرکزی خیال کیا تھا؟''

"آج میں نے اس مسئلے کولیا تھا کہ ریڈیا تی لہوں کا ایٹی تشکیلات پر کیا اثریز باہے؟" "محسریے۔" اس نے کما۔" ریڈیا کی کے کیا ہے ہوتے ہیں۔۔۔ ریڈیا کی۔۔۔ ریڈیو۔۔۔ خبر میں سمجھ گیا۔" اب اس نے اپنی نوٹ بک بند کرنے کی تیاری کی۔۔اور پوچھا۔ "آپ کا پہلے بھی بھی ہمارے شہوزیر آبادے گزر اجھی میں نے لیکچر ختم کیاہی تھا کہ وہ لیک کرمیرے پاس بہنچا۔ اس کے ہاتھ میں پنسل اور تھلی ہوئی نوٹ بک تھی۔ اس نے کہا۔

"معاف فرائے۔ آپ مجھے ہتا سکتے ہیں کہ آج آپ نے جو تقریری ہے۔ اس میں اہم کلتے کیا کیا ہتے؟ دراضل میں ابھی ابھی پہنچا ہوں جب آپ تقریر ختم کرکے میزبانوں کاشکریہ ادا کررہے تھے۔" "کیابات ہے؟ آپ کو آنے میں کیسے در ہوگئی؟" "جی۔ وہ ادھرہاکی کا چیچ ہورہا ہے تا! میں ذرااسے

رہے ہیں جات ہیں ہور ننگ بھی کرتے ہیں؟"
"جی تہیں۔ میں اس ضم کی رپور ننگ تہیں کرنا۔
ادبی سیاسی نقافتی اور اس ضم کی دوسری سنجیدہ
تقریبات کی رپور ننگ میرے ذے ہے۔ کانٹے کا
تھیل تھا آج ہائی کا۔ ایک طرف اس میں پیٹیم خانہ
حمایت اسلام کی ٹیم تھی اور اینے اللہ دتانے کھیل کا
تفاز کیا تھا۔ دوسری طرف کین آپ کی تقریر کا

من خولتين والحجيث 20 اكت 2016

والے بڑے بور ہوتے ہیں۔ بلکہ کوڑھ مغز۔ اچھاتو خدا حافظ۔ ہاں ایک سوال اور ہے۔ بیہ جونیا ریلوے کا لى بنا ب- اس ميس كول مال مواب-سناب مسمنث بنت تھوڑاؤالاہے۔" میںنے کہا۔ ''آپ بہترجانتے ہیں۔" "آپکاکیاخیال ہے؟" میں نے عرض کیا۔ جبہت جگہ ایسا ہورہا ہے۔ تھیکیداراورا فسر کی بھگت کیا کرتے ہیں۔ " اس نے خوش خوش سلام کیااور جلتابتا۔ الحکے روز میری روا تکی تھی۔ ریلوے اسٹیشن سے میں نے اخبار خریدااور کھولاتو سامنے ہی بردی سی سرخی و الرمندي كوشريها برمنتقل كياجاك." مشهور سائنس دان پروفیسرمولا بخش کی رائے وزیر آباد۔۔ آج وزیر آباد کے شی ہال میں مشہور سائنس دان پروفیسرمولا بخش نے ریڈ یو کے موضوع پر تقریر کی اور بتایا کہ ریڈیو کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے ور کیے اس کے سل بدلتے رمنا جاسے۔ اگ فتوحات حاصل ہوں۔ بروفیسر مولا بخش نے وزیر آباد کی خوب صورتی کی تعرفیف کی کلین چھری کینچیوں کے بارے میں تبھرہ کرنے سے معدوری ظاہری۔ پر دفیسر موصوف نے نئے نہ بچ خانے کو بھی سراہا ملیکن کمیٹی کی ندمت کی جو کوڑا نہیں اٹھاتی۔انہوں نے بیہ بھی خیال طاہر کیا کہ وزیر آباد کے چنگی والے رشوت لیتے ہیں اور ربلوے بل میں سینٹ کم ڈالا گیا ہے۔ بلکہ آوے کا آواہی بگزاہواہ۔ پروفیسرصاحب نے جو سلطان ہو تل میں تھیرے تھے۔ مطالبہ کیا کہ شہرے گڑکی منڈی کوفورا ''ہٹایا جائے۔۔ورنہ۔'' اسے آگے میں نہ بڑھ سکا۔اخبار میرے ہاتھ ے کرکیا۔ (بەشكرىيالى كاك)

''میں۔''میںنے کہا۔''یہ پہلااتفاقہے۔'' ''یہاں کی چھریوں' قینچیوں کے بارے میں آپ کا وميرا كجه خيال نهين-" و آب سلطان ہو ٹل میں تھرے ہوں گے۔ کیر والحصاف الماسة والحميان زماده بي-" '' کھیاں۔ نو گویا گڑ کی منڈی کو شہر میں نہیں ہوتا سے: "اس بارے میں عمل کچھے شیس کمد سکتا۔" "آب نے یمال کانیان کے گھردیکھاہے؟" "برطالجهابناہے۔" "آپ کہتے ہیں تواجھاہی ہو گا۔" اس نے جلد جلدائی ڈائری میں کچھ قلم بند کیا۔ پھر ویمال کی میونسیلی کی کار گزاری کے بارے میں کیا " قبين تو آج ہي آيا ہوں۔ کيا کمه سکتا ہوں؟" وکیا یہ میونیل کمیٹیوں والے نالائق نہیں ہوتے کوڑے کے دھر رہے ہیں۔" ''ہاں اکثر شہروں میں تو نالا کق ہی ہوتے ہیں۔ کو ژا نه الفانے کی شکامین عام ہیں۔" "آپ كاكيا كليال بي يمال چنگى والے الوكوں ے رشوت سیں لیتے؟" "مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔" "آپ کاخیال کیا ہے؟" "بہت جگہ لیتے ہیں۔ ہوسکتا ہے یہاں بھی لیتے ہوں۔ آوے کا آوائی بگڑا ہوا۔ ہے وه به محادره من كربهت خوش مواادر فوراسخوث بك ميس حرهايا اوربولا-''آپ کی ہاتیں بہت دلچیپ ہیں۔عام طور پر تو تقررين كرفي والے خصوصات سائنس بر يولنے

مَنْ وْ حُولِتِن وَالْجَدِيثُ مِنْ الْجِيثُ مِنْ الْجِيثُ مِنْ الْجَدِيثُ مِنْ الْجَدِيثُ مِنْ الْجَدِيثُ مِن

ج - قنقه.... "چلیس جی بیرتوبهت اجها بوگیا-اب آپ سے دھرساری باتیں ہوں گی۔ میرے اس ٹائم ہے۔ آپ میرے کیے بہت قابل احرام ہیں مگروفت کی کمی کے باعث ٹائم نہیں دے پارہاتھا۔" \_ معاف كيا\_ وي كيام صوفيات ووکیس جی۔ آفس شروع ہوجاتا ہے۔ تین مج دو پسرے اور رات ایک بجے آف ہو تا ہے ... چھٹی مفتے میں ایک ہی دین ملتی ہے۔" "و میصنے والوں کو تو لگنا ہے کہ آپ آئے خبریں ر میں اور چلے گئے ۔۔ کیاالینا نہیں ہے؟" اليابالكل بھي شيں ہے۔ خبرس بر صفي و عار گفتے پہلے آپ کواسٹوڈیو پننچنا ہو تا ہے۔ میٹنگ اٹینڈ لرنی پڑتی ہے'تمام خبروں کا'اہم معاملات کا جائزہ لیتا يراب عجراب تيار موتے بي اور پھر آب اسٹوۋيو



میں داخل ہوتے ہیں۔۔ کافی مراحل سے محزرنا برتا

موسیکل کام ہے خبریں پڑھنا؟" "جی مشکل تو ہے۔ برط پریشر ہو تا ہے۔ بے فیک خبریں ہم نہیں بناتے "مگر دیگر معاملات ہمیں ر مجھنے پڑتے ہیں۔ پھر کوئی براون ہے۔ یا کوئی براواقعہ

ہوگیاہے اور جمیں لائیوجاتا ہے۔ اور جو آپ کی این معلوّات ہیں اس کو بھی کام میں لانا پڑتا ہے کیونک سب تولکھا ہوا شیں متا۔ اجانک جو برد کنگ نیوز آجاتی ہیں اور جن کے بارے میں آتی ہیں ہمیں ان كے بارے ميں معلوم ہوتا بہت ضروري ہوتا ہے۔

كافى عرصے محر جندے انٹرويو كرنا جاه رے تھے عرم محر جنید کی مصوفیات اتن زیادہ تھیں کہ بس تبایک دن ہم نے کماکہ جس طرح اپی دیگر ضروری معوفیات کے لیے ٹائم نکال کیتے ہیں ہارے ليے بھی نکال لیں ... تو ہنتے ہوئے بولے ... او کے اوکے ... بتا تاہوں کب کرتاہے... اور بات چرد نول ہر مُل کئے.... پھرایک دن ہم نے بھی تھوڑا رعب جھاڑا' برط ہونے کا فائدہ اٹھایا اور تھوڑا ڈانٹ کر کہا۔۔ انٹروبو دیتا ہے یا نہیں بات کا اثر ہوا۔ اور اور پھر دو سرے دن کا ٹائم مل گیا۔۔ سوچانیہ کام پہلے ہی کر لیتے لواتن ون انظار اونه كرماية ما ... وکیا حال ہیں محم صنیہ شکرے کہ آج آپ نے

المن خولين دا الحيث المن الحيث المن المنافقة



صرف بی نی وی تھا اس وقت خبریں ریکارڈ کی جاتی خيں۔جو لکھا ہوا مل جا آناتھا وہ ہی پڑھنا ہو تاتھا۔اس میں اینے پاس سے کچھ اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔نہ کم کرنے کے۔ایکسپریش نہیں ہے جاسكة تھ 'توميرا خيال بكراي نيوز كاسر كتے تھے لیہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت پریزنشیشن دی

جاتی تھی۔ کیکن جب پرائیویٹ چینلز کا اجزا ہوا اور لائیو رینٹر میں آزادی دی گئی رُ انسمیشن کا آغاز موا۔ آپ کو پوری آزادی دی گئ کہ آپ اپ انداز میں خبریں پڑھیں۔ اپ الفاظ اس میں شامل کریں اپنی معلومات اس میں شامل كرير-ايى طرف سے أكر كوئى سوال كرنا ہے توكر سكتے یں- صرف لیرے فقیرنہ بے رہیں ۔۔ مثلا "اگر شہر بیں دھاکہ ہوا اوروز پر داخلہ صاحب سے سوال کرنے میں اور ہمیں تین سوال کرنے کو کما گیاہے کہ ایک توب که "وزیر داخله صاحب به بتائے که به دهاکه کس طرح ہواہے؟"

و سرا سوال بیہ ہوگا کہ اس دھاکے میں کتنے زخمی ہوئے ہیں اور ملتی ہلا مقی ہوئی ہیں اب اگر پہلے ہی موال کے جواب میں وزیرنے کمہ دیا کہ وحاکہ ہواہی

ب توالله كاشكرب كه حالات كچھ بمتر ہوگئے ہيں مكم يملياتو بر كفظ و كفظ ك بعد كوئى بريكننك نيوز أجاتى

مجمه جهنید آپ کواور دیگر ساتھیوں کو ڈر تو لگتا ہوگاکہ گھرے نظے ہیں کسی دہشت گرد کے ہتھے نہ يره جائي (خدانخاسة)"

"راييس 2009 عـ لـ 2013 يَك جو حالاًت تقے وہ تو انہتائی برے تھے 'ہروفت جلاؤ تھراؤ ۔ شربنہ ہڑ آلیں۔ ٹارگٹ کُلنگ تو اليئ آپ كوبهت غير محفوظ مجهجة تصيد مراب كه حالات بمتربی (یه انٹرویو امجد صابری کے قتل سے بہلے ليا تقا\_اب حالات بحر خراب مو كئي بن

"آپ کمہ رہے ہیں کہ نیوز کا سارا کام نیوز يروديوسر كأموتاب أكراب نيوز يروديوسر موت توكيا شريليال لاتي

ومين أكر نيوز بروديو سرمو باتوتين تبديليان ياتين نی چیزیں ضرور کرتا۔ ایک تو بیا کی خبروں میں سے ی آور شور شرابے کو ختم کر آیا کم کر آ۔ ووسری بیہ که فیکنالوی اور پریزنشیشن کوما ورن ---- كرول گااور تيسري تبديلي په كه زبان وبيان كو مزید اچھا کروں گا۔ اگرچہ یہ کام ابھی بھی ہورہا ہے۔ مرمیں اپ حساب نے آئی سوچ کے مطابق کر ہا۔" " ما درن "رف کیامرادے؟ "اس سے مرادیہ ہے کہ زیادہ اور چدید شکنالوجی کا

استعال مو- الچھی پریزنشیشن مو- واکنگ اسٹینڈنگ اسٹوڑیو ہو۔ پوری دنیامیں ایسا ہو تاہے۔ اور تی لی سی ہو' سی این این .... بیر سب بہت زیادہ ترقی کرگئے

'' پید مشکل نہیں ہو تاکہ مجھی کٹل کٹل کے خبریں

راهدے بن مجی بنه کر۔" ''اپیا کچھ نمیں ہو تا۔ سب کچھ مکس ہو تاہے۔'' "نيوز كاسراور نيوزاينكويس كيافرق بيس "وه زمانه جب يرائيوث چينلز نميس تقے اور

مِنْ خُولِين دُالْخِيثُ 23 الله 2016

ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی ایے آپ کو اس طرح کے پروگرام کے قابل نہیں سمجھتا کیونکہ نہ صرف یہ ایک مشکل کام ہے بلکہ بہت بری ذمہ داری کا کام بھی ہے۔ آپ ہر چیز 'جیسے کا نثینٹ 'ریڈنگ ' میرز نظیشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ پر اور آپ کی شیم پر وہری ذمہ داری آجاتی ہے۔ کہ لوگ پیند بھی تحریف بھی ہو۔ اور تحریف بھی ہو۔ اور تحریف بھی ہو۔ اور تحریف بھی ہو۔ اور تحریف بھی ہو۔ اس طرح کے پروگرام کے لیے ہر لحاظ سے میچور ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس طرح کے پروگرام نہیں کرسکتا۔ جب ذمہ داری اس طرح کے پروگرام نہیں کرسکتا۔ جب ذمہ داری اس طرح کے پروگرام نہیں کرسکتا۔ جب ذمہ داری اس طرح کے پروگرام نہیں کرسکتا۔ جب ذمہ داریاں اس طرح کے پروگرام نہیں کرسکتا۔ جب ذمہ داریاں

فبھا تاہوں۔" وجيسے شاہ زيب خانزادہ كى عدم موجودكى ميں ميں نے بروگرام کیے۔ آؤٹ ڈور بلیٹن ٹرانسمیشن بھی ی میں نے عطا آباد میں 2010 میں لینڈ سلائیڈنگ کا جو حادثہ ہوا گلگت ہلتستان میں اس کی مًا سُو كور يح كى مطب جلوس كوركيد 2010 ميں بنجاب اور خيبر پختون فوايس سيلاب آيا اس كى لائيو کورج کی۔ تواس طرح کے کانی پروگرام کرچکا ہوں۔ کیلن ایک ہی پروکرام میں جلے جانا اور اے فل ٹائم دینااس کے لئے میں ابھی اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کام کے ساتھ انصاف میں كرياؤل كالم ب شك مارك كه سائقي كامياب ہوئے لیکن کچھ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں كرسك اس ليه نظر بهي شيس آت." "أوَث دُور كام كرنا مشكل ٢٠٠٠ اور كيا ايك مشہور بندے کو دیکھ کرلوگ اپنی مشکلات بتاتے ہیں یا

پیپوسے ہیں. ''آؤٹ ڈور کام مشکل ہے اور اخبار ہویا ٹی وی۔ ان میں دو لوگوں کی جاب بہت مشکل ہے۔ ایک رپورٹر کی جاب اور دو سرے وہ جو ایڈیٹو مریل — میں ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ رپورٹنگ بہت مشکل کام ہے میں نے رپورٹرڈ شیں۔ تو نیوز کاسٹر جو کلیر کما فقیر ہوگا وہ دو سراسوال
ہمی کردے گایا کردے گی کہ ''وھاکے میں کتنے لوگ
زخمی یا ہلاک ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ وزیر ناراضی سے
کے گاکہ جب میں نے کہ دیا کہ دھاکہ ہوائی نہیں تو
اس سوال کا کیا جواز ہے۔۔ تو لا نیو پروگرام میں اپنی
عقل سے ساری چویشن کو پیٹرل کرنا ہو باہے۔
اینکو نگ آیک مختلف جاب ہے آپ کو اپنے طور
برائی صلاحیت کے تحت'اپنی معلومات کے تحت اور
برائی صلاحیت کے تحت'اپنی معلومات کے تحت اور
برائی صلاحیت کے تحت'اپنی معلومات کے تحت اور
برائی صلاحیت کے تحت اضافہ یا کی گرنی ہوتی ہے۔ یہ
سیچویشن کے تحت اضافہ یا کی گرنی ہوتی ہے۔ یہ
ایسکو کی جاب ہوتی ہے جو نیوز کاسٹنگ سے بالکل
اینکو کی جاب ہوتی ہے جو نیوز کاسٹنگ سے بالکل
بیائے گاکہ ڈاکٹر عاصم کا ہو کیس ہے اس کی آپ کوالا نیو
بیائے گاکہ ڈاکٹر عاصم کا ہو کیس ہے اس کی آپ کوالا نیو

مختلف ہے۔ بنجی بہی نیوز پروڈیو سر آپ کو صرف ہی جائے گاکہ ڈاکٹر عاصم کاجو کیس ہے اس کی آپ کولا ہو کورٹ سے باہر آئیں گے۔ کورٹ جی اس کی بورگ جب وہ کورٹ سے باہر آئیں گے۔ کورٹ جی اس کی بارے میں پوری معلومات ہوگ ۔ اب بسب کے بارے میں پوری معلومات ہوگ ۔ اب بوگا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ لیکن آپ کواس کے ساتھ ہوتا چاہیے اور ہونے والے چند بروے واقعات کا علم ہوتا چاہیے اور آپ ایک مینے کے دوران ان کے ساتھ یہ ہوا۔۔ دوران یا ایک مینے کے دوران ان کے ساتھ یہ ہوا۔۔ کبھی بھی انسان بلینگ بھی ہوتا ہے۔ گر بھی بھی قسمت اسے بچالیتی ہے۔ گر بھی بھی تھی۔ گر بھی بھی قسمت اسے بچالیتی ہے۔ گر بھی بھی قسمت اسے بچالیتی ہے۔

قست السيح التي ہے۔"

دنيہ جو آپ کے کانوں میں آئی الیں پی لگا ہو تا ہے

اس کی روسے بھی تو پروڈیو سردیا ہی کر تا ہو گا؟"

درجی ئروڈیو سرائی سے کمیونی کیٹ کر تا ہے لیکن

جب اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو بتانے کو تو پھر مشکل

ہوجاتی ہے۔"

د تهماری بهت می نیوز اینکو زاب با قاعده اینکو یک کرتی بین - ٹاک شوز میں ... آپ کا مل چاہتا ہے اس طرح تے بروگرام کرنے کو؟" "جی جتنی جمی ہماری نیوز اینکو زشخیس جو کہ اب ٹاک شوکرتی بین وہ سب میرے لیے بہت قابل احترام ٹاک شوکرتی بین وہ سب میرے لیے بہت قابل احترام

عِنْ خُولِينَ دُالْجَتْ 24 الله 2016 عِنْدُ

"مردى آئيكهول مين آنسوكوني بهت برد واقعي ہی آتے ہیں۔ بھی ایسا ہوا کہ سمی خرنے آپ کورلادیا

"بال يجهياديك وسمانحه بشاور" اس في بهت تكليف دى- معموم بچوں کی ناگمانی موت نے سب کو ہی رادوا۔ اور پھر 2008 سے مسلسل پانچ مجھ سال تک جو ملک کے حالات رہے۔جو دہشت گردی رہی۔جو خدائی آفات آئیں۔اس نے بہت مد تک ملک کے حالات ے مایوس کیا۔ اور ہرواقعے کے بعد لگتاہے کہ اس ہے برطا واقعہ کوئی ہوئی نہیں سکتا۔ مگر پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے بھی بڑا واقعہ ہوجا آ ہے۔ بس اللہ

میاں سب کھے سہنے کا حوصلہ اور ہمت دیے رکھے ہر وافتحيد اتن ايوى موتى ہے كه كجھ سمجھ ميں نہيں آيا كدكيا بو كالجرموجة بين كه آج نمين توكل اجهاوفت آبي جائے گا۔

) جائے ہائے در جمعی لائیو خبریں پڑھتے وفت کوئی حماقت یا غلطی

ایک بار آئی ایس بی آر کے میجر جزل سے بات ہورہی تھی۔ مجر جزل کو آپ جزل کمیہ سکتے ہیں گر خالی میجر کهنا ایچها نهیں سمجھا جا تا۔ کیونکہ میجر چھوٹا ریک ہے اور میجرجزل برال کین میں نے کوئی تین بار ميجر جزل ممنے كے بجائے صرف ميجر كما ... جس رمجھ کانی ڈانٹ بڑی تھی۔ اگرچہ ان میجر جزل صاحب نے تو جھے کچھ نہیں کمالیکن میرے بروں نے مجھے خوب ڈانٹا۔۔ دوسری غلطی ہے تھی کہ "آر آئی آر" ایک ریسرچ مینی ہے جو سروے کرتی ہے یہ سروے بولیٹکل ہو تا ہے اس کے موضوع پر ایک بار پرویز رشير صاحب سے بات ہور ہی تھی تو میں ایک لفظ پہ ا تك كيااور ميرك منه بي كوئي آوي منث تك ليخ لفظ نکلای نمیں میں "آر آئی آر" کئے کے بجائے آر آر کہتا رہا۔ اور سب لوگ سنے بھی بہت ... اور مجھی کبھارغلط الفاظ بھی منہ ہے نکل جاتے ہیں۔"

كے ساتھ كافى كام كيا ہے ميں ريورٹرز كابست احرام كريا ہوں کیونکہ ان کا کام بہت مشکل ہے۔اسٹوری لانا' حادثات والى جكه يرجأنا جان بهيلى برركه كرر بورثنك كرنا .... ميں نے بھي يہ كام كچھ عرصه كياتو مجھے اندازہ ہواکہ یہ کتامشکل کام ہے۔ لوگ بریشان بھی کرتے الم غلطاني بو بھي كرتے ہيں۔"

"ول چاہتا ہے انٹرنین منٹ کے پردگرام کرنے

دونہیں اس طرف کوئی خاص رجحان نہیں ہے۔ بہ ضرورے کہ قلم یا ڈرامے میں میری ہی فیلڈ کا کوئی رول مجصح أفرمونو ضرور كرول كالميكن مستقل طورير كرنے كاكوئى ارادہ نميں ہے۔ ايك دوبار كرنے مين

کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔" وع ہے ساتھی آ منگو زمیں یا سینٹرزمیں کون پیند

وسأتقى اينكوزك بارك مين بتانا توزرا مشكل ہے لیکن سینٹرز میں طلعت حسین مجھے بہت زیادہ پند ہیں۔ نتا بچہ بہت پسندیدہ ہیں 'بدی بہنوں کی طرح ہیں' ان ہے بہت کھے سیماہ۔خواتین میں ان سے زیادہ اچھاشو کسے نہیں کیا۔

مہماری آکٹر خواتین اینے ادارے کی طرف سے باہر شوکرنے کئیں آپ کوائی آفر آئی؟۔ یا آگر ملک عامرواب كي أفر أجاع تو؟"

"جي مجھے ابھي تک ايسي کوئي آفر نہيں ہے۔ ليکن اگر مجھے بھی ٹرفنگ اور پروگرام کے لیے بھیجا گیا تو ضرور جاؤل گا۔ اور جمال تک باہرے جاب آفر ہونے کی بات ہوتی الحال توملک سے باہر جاکر جاب كرف كاكونى اراده سيسب

ومنزل کمال ب آپ کی بلانگ کیا ہے؟" دمیں ایک بہت ہی قابل آعتبار' قابل بھروسااور بهت ہی قابل برنگٹ بنتا چاہتا ہوں۔ اور اس مقام تك بهنجنا جاببتا مول جهال ميري بات كي ابميت مو اور میری بات کو سی جانا جائے"

cociety/com

"ا بی ساتھی خواتین اہنکو ذکے بارے میں بتائمیں۔ کیسی دوسی ہے سیسے ؟"

و میں اپنے آپ کو بہت کی سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھی کو لیکر ملی ہیں۔ میں نے عائشہ بخش نامرزا اور ناجیہ اشعرے بہت کچھ سکھا بھی ہے۔ جیو کاجو طریقہ کار خبریں راھنے کا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سکھایا اور اچھی اچھی کہیں بھی دیں۔ اور جو اب بین ان سے بھی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں اور بھی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔"

دوچلیں جی کام کے بارے میں تو بہت باتیں ہو گئیں۔اب اپنافیملی بیک گراؤ تد نتا ہے۔" "میری پیدائش اور رہائش لاہور کی ہے۔ میں

1984 میں پیدا ہوا میرے والد کا تعلق لاہور کی ہے۔

ہنجانی فیملی ہے ہے۔ میری والدہ کا تعلق کراچی ہے

ہو بالین یہ سب میرے والد کی بدولت ہے کیونکہ وہ

ہو بالین یہ سب میرے والد کی بدولت ہے کیونکہ وہ

طالب علمی کے زمانے میں تقریری مقابلوں میں حصہ
لیتے رہتے تھے تو انہوں نے میری ٹرینگ اور تربیت

بھی اس انداز میں کی کہ لہجہ اور تلفظ خراب نہ ہو۔

اور مجھے اپنی آواز کافیڈ بیک بہت ماتا ہے سب آواز کی

تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی مجھے والد کی طرف سے ملی

تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی مجھے والد کی طرف سے ملی

تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی مجھے والد کی طرف سے ملی

بین ہو کہ اپنی پر حمائی ململ کر بچکے ہیں۔ میں بین

بین ہو کہ اپنی پر حمائی ململ کر بچکے ہیں۔ میں بین

بیانی میں برطا ہوں ۔ میں نے جر نگرم میں ماسٹرز کیا اور

بیان ہوں یہ بین باپ کیا۔ "

بیان یہ بی بی باپ کیا۔"

بیان یہ بی بی باپ کیا۔"

چرت بہب ہیں ہیں جب میں ہے۔ در بچین میں کیا خواب دیکھتے تھے کہ بڑے ہو کر کیا زنا سرچ''

دنی بچین میں بہت سے خواب ہوتے ہیں ایک خواب تو میں یہ ویکھا تھا کہ میں نے بڑے ہو کریا کک خواب تو میں یہ ویکھا تھا کہ میں نے بڑے ہو کریا کک بنتا ہے۔ اور جہازا ڑاتا ہے۔ دو سری بات یہ کہ بچین میں کر کٹ سے بہت زیادہ لگاؤتھا اور جب 92 میں یاکتان نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو اگرچہ بہت جھوٹا تھا مگر

عقل تھی کہ کیاہورہاہے۔توسب کی خوشی اور جوش و جذبہ دیکھ کردل جاہا کہ میں بھی کر کٹر بنوں۔اور پھر اسکول لیول تک میں نے کرکٹ تھیلی۔ گر پھر آگے تک نہ جاسکا' لیکن اب بھی اسپورٹس ایکٹوٹی میں حصہ لیتا رہتا ہوں اور سکندر بخت کے ساتھ تھیلنے کا انقاق ہو تارہتا ہے۔"

و تیسری میری خواہش بھی کہ میں فارن — سروس میں جاؤں اور پاکستان کی نمائندگی کروں۔ مگریہ خواب بھی پورا نہیں ہوا ۔ اور پھرجب پیچلر کر رہاتھا تو صحافت کی طرف ربحان ہوا اور آیک میگزین سے مسلک ہوا ۔ اور آگر نیوزی سائنڈ یہ نہ ہو بات بھی صحافت کی سائنڈ پر ہی ہو یا۔ پچھ لکھ رہا ہو یا۔ یا پروڈکشن کی سائنڈ پر ہی ہو یا۔ پچھ لکھ رہا ہو یا۔ یا پروڈکشن کی سائنڈ پر ہو یا۔ مطلب اس فیلڈ میں پچھ نہ پچھ کر رہا ہو یا لکھنے کا بہت شوق ہے اِن شاراللہ اس پر

ضرور طبع آزمائی کروں گا۔ "اس فیلڈ میں آنے کے لیے بہت جدوجہ کرنی

برسيا آساني سيسب كام موسكة؟"

''ریڈیوسے بھی دابستارہے؟'' ''بنجاب یونیور شی کا اپنا ایک ریڈیو چینل ہے ایف ایم 106.4 کو جب میں 2005 میں

مَرْخُولِينَ وَالْجُبُ عُلَيْ 26 الله 2016

مِعاوضه نه کِلے تَوْوہ جابِ چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ عورت کے پاس تواور کوئی آلیش بھی شیں ہو تا۔۔۔اور میری ب سوچ ہے کہ ہر معاشرے میں عورت ایک مرور حیثیت رکھتی ہے۔ توخواتین کواگریاور ملتی ہے اور وہ ائي زندگي مين كامياب موتي بين-انهين وسائل ملت ہیں ان کی طاقت میں اضافہ ہو تاہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور ایسا میں سب خواتین کے لیے سوچتا ہوں۔ تو میں جس لڑی سے شادی کروں گا اے پوری آزادی ہوگی کے وہ اپنی زندگی میں جو کامیابیاں ماصل كرنا چاہتى ہے كرئے -ميرى طرف سے كوئى ر کاوٹ شیں ہوگی۔

''اپنے مزاج کے بارے میں بتائیں۔۔ اور کھانے ینے کے کتنے شوقین ہیں آپ؟"

" «مجھے غصہ آتا ہے کیکن مجھے تھی بھی اچھا محسوس نہیں ہو تا۔ یہ ضرور ہے کہ میرے عصے کی دجہ سے لوگ بھے سے ناراض ضرور ہوئے ہوں کے مگر میں نے غصے میں نہ مجھی توڑ پھوڑ کی ہے اور نہ ہی مجھی کسی کاول وكهايا بي أس ليه إس معاطع مين مين ووسرون ے بہت بہتر ہوں۔ اور کھانے پینے کاشوقین ہول۔ اہے پاکستانی کھانے بہت زیادہ پندہیں۔بریانی چس کڑاہی ٔ دال جاول بے حدیبند ہیں۔ اور جاپائی کھانوں میں ''شوشی'' بہت پیندہے اور فریج کھانے بھی پیند ہیں۔۔ایک شوق جو مجھے اپنی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ رہا ہے کیے میں کھانا بنانا سیکھوں اور با قاعدہ ٹریڈنگ لول .... مگر بھی موقعہ ہی نہیں ملا ہے شک سب کھھ پکارکایا مل جاتا ہے مگر کھانا رکانے کا اپناہی مزہ ہے۔" اوراس کے ساتھ ہی ہم نے "محر جند" سے اجازت جابى اس شكريه كے ساتھ كدانهوں نے ہميں

یونیورٹی آیا تو میں نے تقریبا"ڈیرڈھ سال اس جینیل ہے پروگرام کیے۔ اس میں سینٹرز کے ساتھ مل کر پروگرام پروڈیوس بھی کے اور ہوسٹنگ بھی گ۔ زامے بھی کے ریڈ ہو کے۔" " بييه إلى فيلذ مين؟"

ورجب تک اخبارات کا دور تھا تو زیادہ یہے نہیں ملتے تھے۔ لیکن جب چینل کا دور آیا تو بھر کافی بمتری آئي.... اور اب توميڙيا کي جاب ايک فل ٽائم جاپ ہوگئی ہے ....اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی سکری ہوتی

''جب کڑے کماؤ ہوت ہوجاتے ہیں تو پھروہ اپنا ما نف اسائل بدلنا جائے ہیں۔ آپ کب بدل رہے ہیںلا نف اسائل ؟"

ُ ' فَهُقَه .... " فیلی کی خواہش ہے کہ جلدی ہے سب کچھ ہوجائے .... مگر فوری طور پر توالیا کچھ نہیں

ہورہا.... کیکن آئندہ چند سالوں میں ضرور کچھ نہ کچھ

"آپ کی این پیند ہوگ؟" "بالكل يسند سے كرون كا مكرا ہے والدين اور اسے برول کی پیند کابھی خیال رکھوں گائے اور بیات میں ضرور کھول گاکہ انسان جس کو پہند کرے اس کے ساتھ انڈراسٹینڈنگ اور زہنی ہم آہنگی کا ہونا بہت

ضروری ہے زندگی کے معاملات میں اور دیگر معاملات د کھریلوہویاور کنگ دومن ہو؟"

وبهمارآ معاشره ببويا دنيا كأكوئي بهى معاشره بوعورت ایک صنف نازک کهلاتی ہے جمر ماشرے کاسب سے اہم حصیہ مرد کی ذمہ داری کمانا اور گھر چلانا ہوتی ہے۔۔ مگر عورت کی ذمید داریان زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ بیوی بھی ہے۔ بچوں کی مال بھی ہے پھروہ آپیامیک چھوڑ کر آئی ہوئی ہوتی ہے جہال وہ بٹی بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی ہے۔اس کو بیرسب رول نبھانے پر متے ہیں اور اس کا سے کوئی معاوضہ بھی نہیں ملتا۔ مرد کو



FOR PAKISTAN

وقت ريا۔

#### www.andksocietykcom

فظری بات ہے ہم جن کو پند کرتے ہیں 'جن سے لگاؤر کھتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ہیں 'ماری قار مین بھی مصنفین کے بارے میں 'ان کی ذات کے حوالے سے جانا چاہتی ہیں۔ مصنفین کے لیے ایک مروے تر تیب دیا ہے۔ جس کے سوالات یہ ہیں۔
مصنفین کے لیے ایک مروے تر تیب دیا ہے۔ جس کے سوالات یہ ہیں۔
میں آپ کے علادہ کی اور بس بھائی کو بھی لکھنے کا شوق تھا؟
میں آپ کے علادہ کی اور بس بھائی کو بھی لکھنے کا شوق تھا؟
میں 2۔ آپ کے گھروالے 'فاندان والے آپ کی کھائیاں پڑھتے ہیں؟ ان کی آپ کی تحریروں کے بارے میں کیا رائے ہی کو ایک کوئی ایس کھران کے اور میں اور جس ہوا ہو؟ اب تک جو لکھا ہے 'اپنی کون می تحریر میں ہوا ہو؟ اب تک جو لکھا ہے 'اپنی کون می تحریر میں ہوا ہو چاہ تک جو لکھا ہے 'اپنی کون می تحریر میں شوق سے پڑھتی ہیں؟۔
میں کے اپنے علاوہ کن مصنفین کی تحریر میں شوق سے پڑھتی ہیں؟۔
میں کے اپنے علاوہ کن مصنفین نے ان کے سوالات کیا جو آبات و لیے تاہیں۔
میں کے اپنے دیکھتے ہیں "مصنفین نے ان کے سوالات کیا جو آبات و لیے ہیں۔

#### حرف سادة كوريًا الحجاز كارنك

امت الصبور

عاہے وہ انسانی چرے ہوں یا مسالمہ جات کو لیلیے ہوئے اخبار کے نکڑے۔

داداجان 'بان کی ہوئی ہی چوگی یہ بیٹھے اے حمید کی موام سے پڑھ رہے ۔ ''امر تسرکی یا دس '' لیے گھرے استغراق سے پڑھ رہے ۔ بیں اور میں پیچھے کھڑی رکوع میں گھنٹوں پر ہاتھ رکھے ۔ خاموش 'بالکل چپ 'لفظوں پیہ نظریں دوڑاتی جارہی ۔ موں کہ مبادا دادا صفحہ الٹ دیں اور میں پورا صفحہ نہ ۔ پڑھ سکوں۔

ان کی دکان میں رکھار سالوں اور کتابوں سے بھراڈیا میرے ول کو دھڑکانے اور منہ بھر آنے کا سبب اس وقت تک بنمآرہا جب تک دادی جان نے سرویوں میں کو کلوں سے بھری انگیٹھی دیکانے کے لیےورق ورق کرکے نذر آتش نہیں کردیا تھا۔

ادھرتمام افراد خانہ داوی کے چھے چوبی کھڑکیوں والے کمرے میں جمع پرائم ٹائم ڈرامہ دیکھنے میں مگن اور ادھرمیں چکے سے ڈیے سے ''سونا گھاٹ کا پجاری'' کے کرالگ ، محن میں لگے زردیلب کی روشنی میں آ نازىيە جمال

ارے بھی کہی مصنفہ؟ کہاں کی مصنفہ؟ وہ تو بس اپنی ذات کی کھارسس کے لیے فرصت کے بھیں ہوئی عرب افرائی کے بھیں ہوئی عرب افرائی کے لیے خرد ڈیپڑ امتل کی بھی ہوئی عرب افرائی کے لیے بھریہ کے طور پر قلم تھام ہی لیا ہے تو سوالات کے بوابات ایمان داری سے دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ بوابات ایمان داری سے دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ کسی طرف سے میری جینز میں منقل نہیں ہوئی۔ یہ سراسراوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے بچھے اظہار فات کا سیقہ بخشا۔ لیکن تار شاحب سے میں بھی فات کا سیقہ بخشا۔ لیکن تار شاحب سے میں بھی بوتی ہے۔ باتی نوے فیصد آپ کا مطالعہ اور مشاہدہ ہوتی ہے۔ باتی نوے فیصد آپ کا مطالعہ اور مشاہدہ ہوتی ہے۔ کہ میرے لکھنے کا موتا ہے اور مشاہدہ میرے لکھنے کا موتا ہے اور مشاہدہ میں موجود کماوں کے علاوہ ہر چزیر دھنے کا شوق تھا۔ میں موجود کماوں کے علاوہ ہر چزیر دھنے کا شوق تھا۔

#### 2016 二月 28 出来的过去

ogiety:com

بیٹی اور ہولتے ڈرتے ہوئے کتاب ختم کرنے کی کوشش کرتی کہ مبادا ڈرامہ دیکھ کرسب ہی باہرنہ آجائیں۔

ایک رشتہ وارکے گھر ہفت روزہ بچوں کامیگزین آیا کرنا تھا۔ جلتی جھلساتی دوپہر میں ان کے گھر جا کر میگزین عنایت کرنے کی عاجزانہ درخواست کرڈالی۔

'دگھروہ تو ہڑھ کر اسٹور روم کی شیاھت میں اوپر پھینک دیے تخصہ'' خاتون خانہ کا بے نیاز ولاپرواہ جواب مجھے بے انتہا خوش کر گیاتھا کہ جی اسٹور میں جا کر شیاھت سے میگزین کا ڈھیر اٹھانا کون سا مشکل

ے۔ مگروہ کیجے کمرے کا بنا اسٹور تقریبا" چھت تک بھوسے نے کھراہوا تھا۔

دور شاہ فین رکھا میگردنو کا بنڈل مجھے اپنی طرف تھیچ رہاتھا۔اور قربان جاؤں اپنی آتش شوق کے جس کے ہاتھوں مجبور ہو کرمیں بھوسے کے ڈھیر پر چڑھ گئے۔ آگے بڑھتا قدم کمر تک بھوسے میں دھنسا دیتا مگر خود کو ڈکالتی۔ گرتی پڑتی شاہدے تک بالآخر پہنچ ہی گئی۔ چھت سے لٹکتے برہے برہے جالے میرے سراور چھرے کو ڈھانپ چکے تھے لیسنے سے شرابور کپڑوں پہ چھوسہ الیے لگا ہوا تھا جسے میں نے کوئی بھوسے کالباس

پین رکھا ہو۔ اپنی ہیئت کذائی کے برعکس میرا دل طمانیت سے لبریز اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی کہ پورے ایک مہینے کا پڑھنے کا مواد میرسے ہاتھوں میں موجود تھا۔

گرمیں شازیہ کو ممبرے علادہ لکھنے کا شوق ہے۔ شازیہ کے پاس گرامشاہدہ اور قوت اظہار کا سلیقہ ہے۔ امی مقابلی شازیہ کو مجھ ہے بہت بہتر قرار دیتی ہیں اور پاکس بجاطور پر قرار دیتی ہیں۔شازیہ کے تیور بتارہے ہیں کہ منزل ستاروں ہے آگے ہے۔

ہیں کہ منزل سماروں سے ایسے ہے۔ (2) گھر میں ای میری تحریروں کو کافی شوق اور تقیدی نظرے پڑھتی ہیں۔ وہ میری سبسے بڑی قاد ہیں۔ میرا لکھنا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ لوگ جب ان سے ملتے ہیں اور میری کمانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں توانمیں بہت خوشی ملتی ہے۔ لیکن ای کومیرے کم بلکہ بہت کم لکھنے کا گلہ رہتا ہے۔ "باقاعدہ لکھواور بہت اچھالکھو۔"ان کا تھم ہے۔

"باقاعده تکھواور بہت اچھا تکھو۔"ان کا تھم ہے۔
اور میں کہتی ہوں کہ اگر نایاب جیلانی تنبیلہ عزیز اور
عفت سحرطا ہر جیسانہ تکھالو کیا تکھا؟ ہاباہا۔ خاندان
والے میری تحریس پڑھتے ہیں یا نمیں پڑھتے تجھے
اس کا صحیح علم نہیں ہے کیونکہ بھی خاندان کے کی
فردینے میرے سامنے میری کسی تحریریا تحریرے کردار
کی تعریف "تقید" کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
عاموشی "بے نیازی یا اغماض جو بھی کمہ لیس میری
غاموشی "بے نیازی یا اغماض جو بھی کمہ لیس میری
عاموشی "بے نیازی یا اغماض جو بھی کمہ لیس میری

بھے ہوں ہے۔ (3) خواتین شعاع اور کرن میں چھنے والی میری تمام گریں میرے لیے باعث تسکین و طمانیت ہیں۔ کیونکہ ان تحریوں کی بدولت بھیڑ میں جھے ایک نام اور پہچان کمی۔" چاند رات مبارک" اور" یہ تو ول کی بات ہے" یہ قاری بہنوں کے تعریفی جملے میرا ڈھیروں خون بردھا گئے تھے۔" اب یوں کرتے ہیں" یہ ایک قاری بمن کا یہ کمنا کہ " نازیہ جمال کو میری طرف سے سلام" بے اختیار آئکھیں نم کرگیا تھا۔ سلام" جھنے والا افسانہ لگ بھگ آٹھ سال قبل کرن میں چھپنے والا افسانہ

من خولين والحد الله 29 الله 2016

خصوصات سے آراستہ ہوتے ہیں۔ بہترین حس مزاح کے مالک ' برجتہ اور حاضر جوآب۔ مردانیہ کردار جو حالات كارخ تبديل كردين كى صلاحيت ركھتے ہيں مجھے بہت متاثر کرتے ہیں۔اگر فیرست میں تمو کانام موتوب سے سلے انہیں پڑھتی ہوں۔ اور بنت محرب منفرداور پخته سوچ کے ساتھ فکرو نظرکے نئے نئے زاویے دکھاتی اس شونی شونی پالی پالی بحی کے لیے دھیروں دعائیں۔ (5) میبرک کی فاری کی درس کتاب میں علامہ اقبال ى أيك نظم بعنو ان "مكالمه مابين خدا وإنسان" گھر میں بوے تحت اللفظ کے ساتھ بڑھاکرتی تھی۔ جهال را ازیک آب و گل آفریدم نهٔ ایران و ما نار و زنگ آفریدی من از خاک فولاد پاب آفریدم تو شمشیرو تیرو تفنگ آفریدی آفریدی نبال چن را قض ساختي طائرةن (ترجمہ) میں نے دنیا کو ایک مٹی اور یانی سے بیدا كيا- تونے اے ايران- يا تاراور حبش ميں بانٹ ديا۔ میںنے مٹی سے فولاد پیدا کیا تونے اس سے تکوار 'تیر ا ورہندوق بنا لیے۔ توتے جن کے لیے کلماڑی بنائی اور حیکنے والے پر ندے کے لیے تونے پنجرورنا دیا۔ اقتباس نو اس وقت كوئي خاص ذبن ميں نہيں آربا مرسونف كي الفاظ مجھي بهت پيند ہيں۔ ''جب کوئی ذہیں ہستی اس دنیامیں آتی ہے توتم اس كواس نشاني بيجيان سكتي موكيه تمام كندذ بن ايناأيك كروه بناكراس كي مخالفت كرنے لگتے ہیں۔"

کہ اس کے جینے پر بچھے سوئیٹ امسال کی تعربی کال موصول ہوئی تھی۔ بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ چرخ کہن نے بچھے آزائشوں کے ایسے گرداب میں دھکیلا کہ میں خودسے بھی بہت دور ہوگئی۔ درد نہیم اور کرب مسلسل کی کیفیت جھلتے ہوئے بچھے اپنے قربجی اور کرب مسلسل کی کیفیت جھلتے ہوئے بچھے اپنے قربجی اور کرن میں لکھنے والی تمام کہ مانوزندہ رہنے اور تی لینے کا فرق سجھ میں آگیا۔ مصنفات کو بہت شوق اور کرن میں لکھنے والی تمام مصنفات کو بہت شوق اور دیسی سے پڑھتی ہوں کہ مصنفات کو بہت شوق اور دیسی سے پڑھتی ہوں کہ اب صرف خواتین 'شعاع 'کرن 'میرے پیارے بھانے محمد زین العابدین کی مسکرا ہے اور ان کی رہ گئے بھانے محمد زین العابدین کی مسکرا ہے اور ان کی رہ گئے

بہ ذوق براہیمی" مجھے اس لحاظ سے بھی بہت پہندے

سمبراحید سازہ رضا ایسل رضا اور نمرہ احمدان میں چاروں کو میں ایسے پڑھتی ہوں جیسے سالانہ استحان میں پرچہ دینے سے ایک دن قبل سلیسسی کی کتاب بڑھتی تھی۔ مکمل توجہ اور کال کیسوئی کے ساتھ مبادا کہیں صائمہ اگرم چوہرری ... سیاہ حاشیہ 'بمترین بلاٹ مضبوط کروار نگاری 'قریخ سے پرت در برت تھلتی مضبوط کروار نگاری 'قریخ سے پرت در برت تھلتی واستان 'تجس 'دلچیں اور توجہ کا مکمل سامان لیے۔ مائمہ ! فرحانہ باجی (مرحومہ فرحانہ ناز) کی نسبت سے طائم کی خدو خال میں بے پناہ ایمیت رکھنے والے غیر ہم سب گھروالوں کو بہت عزیز ہیں۔ نبیلہ ابر راجہ کے ظاہری خدو خال میں بے پناہ ایمیت رکھنے والے غیر معمولی خوب صورت اور منفرہ ہیرو 'میرو 'مین آج کے طاحی ترکھنے ہیں۔ دور آشوب میں ذبین کو ہلکا بھلکا کرنے کی مکمل مطاحیت رکھنے ہیں۔ مطاحیت رکھنے ہیں۔

豢

اعتذار

بهن آمنه ریاض علالت کے باعث دشت جنوں کی قسط نہ لکھ سکیں۔اس لیے اس ماہ دشت جنوں کی قسط شامل نہیں ہے۔ان شاءاللہ آئندہاہ بہنیں قسط پڑھ سکیں گی۔

مِعْ خُولِين دُالْخِيثُ 30 الله 2016



1 "يورانام؟" "ساره رضاخان-" 2 "ياركالم؟" ''میرآنام انتالچھوٹا ہے کہ اس کا کوئی تک نیم بن ہی نہیں سكتا\_اس ليے مجھ سارہ بي كہتے ہيں۔" 3 "تاريخبيدائش/شر؟" "9نومر1995ء/لاءور-" 4 "قد/ستاره؟" "يا في تين الح / اسكاريو-" " انڈِر گریجویشن - ان شاء اللہ جلدی اپنی تعلیم مکمل كرول كى كيونك " ثور" كى وجد سے پڑھائى ميں خلل آجا يا 6 "بهن بھائی/ آپ کاتمبر؟" 6 '' دو بھائی اور ایک بہن بڑے ہیں۔ پھر میں ہوں اور پھر ميراايك چھوٹا بھائى ہے۔"

# مَعَوُلِفَ لَعَتَّ مُحُولُونَ كَلَوْقَ الْمُعَالِينَ مَنْ الْمِينَ وَتَشْيِدِ الْمُعَالِّينَ اللَّهِ الْمُعَالِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّلْمُ اللَّهِ الللِّلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِيَّذِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الللِّلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللِّلْمُ الللِي اللللِّهِ الللِي اللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللِي الللِي اللللِي الللِي اللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللِي الللِي اللللِي اللللِي اللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللِي الللِي الللِي الللِي اللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللل

آنی"وغیره وغیره اور چجرت مجھی۔" 12 "آپۇرلىسى؟"

" ہاں جی ڈرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہے مکہ وہ انتا نواز رہا ہے تو اس میں مزید برکت دے اور مجھے شکرانہ اداکرنے کی توفیق دے اور بھی مجھے زوال نہ دے۔"

13 "ايوروز طي؟"

و الحمد للد ملے۔ ابھی حال ہی میں اے آروائی والوں نے بهترین بلے بیک تنگر کا ایوار ڈویا۔ فلم نامعلوم افراد کے لیے اورباتی بھی ملتے ہی رہتے ہیں۔" 14 "منح كب بوتى بي؟"

"جب مجھے کہیں جلدی جانا ہو تا ہے۔ورنہ تو ذرا آرام ہے ہی اٹھتی ہوں۔ ویسے بھی بھی طبح چھ بجے بھی اٹھ جاتی ہوں۔" 7 "شادى؟"

"شادى نهيس كرنى .... كيونكه مين بهت خوش جون الجمد لله اور بہت سے سائل سے دور ہوں۔"

8 "اس فیلڈ میں دریافت کرنے کاسرا؟"

"میری"ما" کے سرجاتا ہے۔انہیں میری آوازیس شاید میرا نیوچر نظر آ با تفا۔ بیہ ساری جدوجہد انہوں نے ہی كردائي-"

9 "باقاعدہ كبے گارىيىيى؟" "يى كوئى آٹھ نوسال كى عمرے-"

11 "في وى اور فلمول ت كي كايا؟"

"بہت.... ڈراموں کے ٹاکٹل سونگز ڈیڑھ سوے زیادہ گا چکی ہوں۔ بے شار جنگلز گائے ہیں اور فلموں کے لیے بھی جیسے "رانگ نمبر" نامعلوم افراد اور "جوانی پھر نہیں

مِنْ خُولِين دُالْخِيثُ 31 الله عَلَى 2016 عَلَيْهِ

''ابنے چھوٹے بھائی یہ .... کیونگ میں اسے بچوں کی طرح رُیٹ کرتی ہوں اور جبوہ کہنانہ مانے تو....-<sup>ا</sup> 28 "مردول ميس كيابات الحجي لكتى ہے؟" " مجھے لگتا ہے کہ مردوں کی اکثریت میں لڑکیوں کے مقالبے میں عقل بہت کم ہوتی ہے۔" 29 وكوكي كھورے تو؟" " لؤ کوں میں .... تو اچھی خاصی سنا بھی دیتی ہوں اور اکثر نظرانداز بھی کردیتی ہوں .... کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں پھیانے کی کوشش کررہا ہو۔" 30- "بجيت كابهترين طريقة ؟" " پیرے مما کاؤیپار ٹمنٹ ہے۔ مجھے کچھ چاہیے ہو ہا ب تومین مماے مانگ لیتی ہوں۔" 31 "بييه خرچ کرتے وقت کياسو چتی ہيں؟" " بير سب مما كے كام بين ... مين تو بييد خرج كرون تو مُنشن مِن آجاتی ہوں۔" 32 "بنديده فود استريك؟" " بجھے گھر کا کھانا پیند ہے اور گھر میں ای کے ہاتھ کا پیاہوا پلاؤ پسندے۔" 33 "براونت جو گزارا؟" "الله میال سب کوبرے وقت سے بچائے .... جب بایا کا انتقال ہوا تھا تو ہم سب کم عمر سے اور پڑھ رہے تھے اور ٹمال كلاس م تعلق تها... خير-34 "مال كاديا هوا بمترين تحفه؟" " دعائيں .... جو كه سب لگ رہى ہيں اور مجھے كاميابياں ىل رى ہيں-" 36 "آگھ ڪھلتے ہی بستر چھوڑو بي ہيں؟" " ہاں جی .... زیا دہ تر تو چھو ڑئی دیتی ہوں۔ پڑی جمیس رہتی (كرابث)-" 37 " مخلص كون بوتين ؟" دو کچھ کہہ نہیں کتے کہ اپنے یا پرائے ... دیسے وہی مخلص ہوتے ہیں جو کسی سے حسد جلن نہ رکھتے ہوں۔ ورنہ تو حاسد لوگول کی تعداد بہت ہو گئے ہے۔" 38 ووچھٹی کاون کہال گزار تاپیند کرتی ہیں؟" "گھرپر رہتی ہوں اور سو کر گزارتی ہوں۔"

15 د مماکی کوئی بات جوبری مکتی ہو؟'' د نہیں کوئی نہیں ' بلکہ میری ماں تو ایسی ماں ہیں جن کو فرشتہ کہناجا ہے۔" 16 "گھرکے کاموں سے دلچیں؟" " كوئى نىيى ہے - بالكل نىيى ب مركر كرك تر كين و آرائش كاشوق ہے۔ كھانا پكانا بالكل نہيں آيا۔ نه شوق 17 "ایخ آپ میں کیا کی محسوس کرتی ہیں؟" ووصبرو مخل کی مجھے ہر جلدی جاہیے ہوتی ہے اور غصہ مجھی آجا تاہے۔ 18 "أين بهوك كيا كها كرمناتي بين؟" " مجھے تھر کا کھانا کھانا ہو تاہے۔ باہر کتنا ہی کھالوں بھوک 19 موسمس ون كالنظار رمتاہے؟" '' میگا شوز کا اور اسٹیج پر جا کر پرفارم کرنے کا اور میلاد 20 "فكر كأكوني لحدي "جب میری مما میری مسی کامیالی په خوش دوتی ہیں تو جھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو آہ۔' 21 "كمال جانے كے ليے بيشہ تيار رہتي ہيں؟" "النيجيه پرفارم كرنے كے ليے\_" بخین کی بری عادت جس سے چھٹکارا تہیں یا ''غصہ اور جلدی آیاہے۔'' 23 "سائنس کی بهترین ایجاد؟" "انفرنین -" 24 موسمات ونوں میں پسندیدہ دن؟" "سارے ون اجھے لکتے ہیں الحمد للد-" 25 "باره مهينول مين پهنديده مهينه؟" "ہرمینے کی اپنی فضیلت ہے۔" 26 "عصمين رى ايكشن؟ زبان درازي يا تو زيمو ز؟" " زبان درا زی تو تهیں کرتی۔ مگر تو ژبھو ژ ضرور کرتی ہوں زياده تهين-بس تفوري ي-" 27 "زياده غصه كسيه آتامي؟"



"اچھای تھا<u>۔۔ بچھے تو کوئی فرق نہ پ</u>ر آ۔ 50 ''نفسیحت جو بری لگتی ہے؟" ''میں تواجھی نفیحت کی منتظررہتی ہوں ۔۔۔ کبھی میں نے أس چز كونيى تنو نمين ليا-" 51 "وقت كىيابندى؟" "جي بالكل كرتى مول - وقت كى يابندى كرنا مجھے الچھا لگتا 52 "این کمائی پر فخرمو تاہے؟" " مجھے لگتا ہی ننیں ہے کہ میں کماتی ہوں۔ جو کچھ اللہ رے رہاہے مال کی دعاہے دے رہاہے ورند استے پڑھے لكيم لوك بيروز كاريس-" 53 "کھانے کے لیے بہترین جگہ 'اپنا بیٹر ' چٹائی یا "زا کُنگ میبل-" 54 "التربي كوانالبند إيا؟" '' ہاتھ سے ... مجھی کبھار جھی استعال کرگنتی ہوں۔'' 57 "آپ كينزى تعداد؟" "میرافیں بک یہ فین چے ہے جس میں میرے فینز کی تعداد26لاكه-58 "اپنے آپ کوساتویں آسان پہ محسوس کرتی ہیں ؟" « نهیں ... اگر بھی کروں بھی تو مما **نو**را " نیچے گرا دیتی ۔ 59 ''ایک مخصیت جس کواغواکرناچاہتی ہوں؟'' ''سوال بہت عمرہ ہے۔لتاجی سے لمنا ہے .... اغوا نہیں 60 ووكن كيرول في ورلكتاب؟" 61 وکیامیت اندهی ہوتی ہے؟" " میرا تنیں خیال .... آج کل کی محبت تر خود غرضی پر مبنی

39 "فردسوز میں کیالپند ہے " "جھے مشرق پاکستانی لباس پیند ہے۔" 30 دسی تھی ہوتو جس نے محبت نہیں کر سکتا۔ ہر اس چیز کونید گئو نہ ایک کی محبت میں کھی نہ کھی غرض ضرور ہوتی ہے۔" ایک کی محبت میں کھی نہ کھی غرض ضرور ہوتی ہے۔" ایک کی محبت میں کھی نہ کھی غرض ضرور ہوتی ہے۔" ایک کی محبت میں کھی نہ کھی غرض ضرور ہوتی ہے۔" ایک کی محبت میں کھی نہ کھی غرض ضرور ہوتی ہے۔" "مور کا ذہیں ہوتا جا ہے ہیں سکون ہاتا ہے۔ " "گھر اللہ تعالی کا بہت ہوتا عطیہ ہوتا ہے اور اگر والدین کا اس کی سے لگا ہی تھی سکون ہاتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کے کہون ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کے کہوں ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کے کہوں ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کے کہوں ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کے کہوں ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کے کہوں ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کی محبت ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کی محبت ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کی محبت ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کے کہوں ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں پورے گھر کی محبت ہوتا ہے۔ گھر کو نا نہیں گورا" دیتی ہیں بان والمنگ نمیل ۔" "وا مُنگ مُعیل ۔"

"دوستول اور شخداروں کے۔"

44 "موریت کس طرح دور کرتی ہیں؟"

"میوزک سنی ہوں۔ اس سے میرافائدہ بھی ہو جاتا ہے۔"

اور دل بھی بمل جاتا ہے۔"

"بہت ساری شخصیات ہیں 'گر بھی ''آنا ہی ' میڈم نورجہاں ' نیم بیگم ' نیرونور ''کانی پندہیں۔ ''

میڈم نورجہاں ' نیم بیگم ' نیرونور ''کانی پندہیں۔ ''

میڈم نورجہاں ' نیم بیگم ' نیرونور ''کانی پندہیں۔ ''

موٹا بلکہ میری ای کے پاس ہو تا ہے .... لنذا پچھتانے والی بات ہی نہیں ہو تا ہے .... لنذا پچھتانے والی بات ہی نہیں ہو تا ہے .... لنذا پچھتانے والی بات ہی نہیں ہو تا ہے .... لنذا پچھتانے والی بات ہی نہیں ہو تا ہے .... لنذا پچھتانے والی بات ہی نہیں ہو تا ہے .... لنذا پچھتانے والی بات ہی نہیں ہو تا ہے .... لنذا پچھتانے والی بات ہی نہیں ہو تا ہے .... لنذا پچھتانے کی تلاشی لیں تو کیا گوئی ہی ہو تا ہے ... لندا پچھتانے کی تلاشی لیں تو کیا ہی ہی ہو تا ہے ... لندا پھی ماما کی ہی بھتے ہیک پکڑنا پند نہیں ہو تا ہے ... بھتے میوزک سے متعلق چزیں کپڑے اور میک اپ جع کرنے کا محقوق ہے۔ ''

"جھے میوزک سے متعلق چزیں کپڑے اور میک اپ جع کرنے کا محقوق ہے۔ ''

مَعْ خُولِينَ دُّالِحِيثُ 33 الله 2016 عَلَيْهِ

49 "اگر ميك أب ايجادنه مو ماتو؟"

ہوتی ہے۔"

.63 ومشادي ميس تحفد ديناج<u>ا سي</u> با كيش به

" مجھے یہ رسمیں سمجھ میں نہیں آتیں۔!یں صرفہ ا نار کر

''سوچتی ضرور ہول۔ مگر ممالینے نہیں دینتیں۔'' .80 '' دن کے کس حصے میں اپنے آپ کو فرکیش محوس كرتى بين؟" " فريش بي رجتي بول.... أكر كوئي يرابلم نه جو تو-" 81 وموما مل فون سروس بند ہوتو؟" " تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں توموبائل استعال ہی یں رہے۔ 82 "فقیر کو کم سے کم کتنی دی ہیں؟" ود کم ہے کم .... میری کو سشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 83 "سنیمامیں سب سے پہلی فلم کون سی دیکھی تھی ؟" '' انڈیا کے سینما گھرمیں دیکھی تھی 1920ء فلم کا نام 84 "این تجربے سے سیھتی ہیں یا دوسروں کے "اب تجربے سے بھی اور دوسروں کے تجربے سے فائده اشحاتی ہوں۔" 88 "طبعت من ضدے؟" ووسيس ضدى سيس مول-89 ''شَايِّك كے ليے بهترين مبكه؟'' « مجھے چھوٹے چھوٹے بازار دن میں جانے کاشوق ہے مگر كوئى لے كر نہيں جا آ۔" 90 وجمهى آن لائن شِائِك كى؟" " جی کئی بار .... اپنے کئی شوق آن لائن شاپگ سے ہی بورے کرتی ہوں۔" 91 وكوئي فيمتى چيزجوايي كمائي سالي سالي؟ و نہیں میرے پاس سب کچھ بہت قیمتی ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مماے کمہ کرلے لیتی ہول۔" 94 ''اگر آپ کی شهرت کوزوال آجا۔ یُاتو؟'' " ہائے... برا خطرناک سوال ہے۔ بس الله تعالی ہے میں اور میری مما دعا کرتے ہیں کہ اللہ تونے جو دیا اسے برقرار

کسی مستحق کودے دیں۔ 64 "فويا ٢٠٠٠ د چھکلی فوبیا ہے .... چھکلی دیکھ کر کچی ہونے لگا اے 'کسی كونے ميں بھي نظر آئے توريكھ كر بھاگ جاتي ہوں۔" 65 "كن چزول كے بغير كھرے نہيں تكلتيں؟" ''کتاب....میوزک کے ہیڈ فون.... آگرلانگ ڈرائیویہ جارہی ہوں ورنہ کچھ خاص نہیں... کیو نکے میری ای میری ضرورتوں کو سمجھتی ہیں۔'' 66 ''اپنے غلطی کااعتراف کرلتی ہیں؟'' "بال....بال بهت آسانی =-" 67 "ول کی ستی ہیں یا دماغ کی؟" "دونول کی سنتی ہوں۔" 69 وورجهي غصر مين كهانا بينا جهوزا !" " ہاں.... چھوڑ دیتی ہوں۔ تگر مما زیادہ دیر تک۔ بھو کارہے تهيس دييتس-" 70 "كهي چھپ چھپ كرياتين سنين؟ '' منتبتے ہوئے .... ایسے کام شیں کرتی ۔ بی<sub>د</sub> سب ورامون مين بوتا ہے۔ 71 "شرت مئله بنتي ہے؟" دو کبھی کبھی بن جاتی ہے۔ جب لوگ ہمار نی شکا اے کو نهيل مجھتے ہيں۔" 72 "نيند جلد آجاتي ٻيا؟" دونہیں جی ... ممااور میں جب بھی سونے کے لیے لینج ہیں ہمیں بہت سارے کام یاد آجائے ہیں۔" 73 "بيۇى سائىر ئىبل يەكىياكيار كىتى بىس؟" "بانی....اور فون....بس-" 74" "خدا کی حسین تخلیقِ؟" « آنخضرت کی پیدائش مبارک-" 75 '' کھانے کی تیبل پہ کیانہ ہو تو کھانے کا مزہ نہیر "زا كقه نه ہو منمك مرچ كم ہو-" 76 "مخت بييه ملتا بها قست ؟ "نصيب بيد ملتا ج ... ميراايمان توليي ج-"

مَنْ حُولتِن دُالْجَتْ 34 الله 2016

# Downloaded From Paksociety com



آب حیات کی کمانی آش کے تیرہ پنوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوامر رنگزدیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی میں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے ماں سرقدا کرا۔

9۔ سی آئی آئے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈیڑھ یاہ ہے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک فخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں سے تمسی ایسے پوائٹٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیا د پروہ اس فخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس فخص سمیت اس کی قبیلی کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک ہات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیملی کی کمی لڑک کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔

ں من رہاں ہوں ہیں۔ لا۔ وہ کئی را توں سے تکلیف میں تھی۔سکون آور اُدویات کے بغیر سو نہیں پارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سولا

الت 2016 الت 2016



کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار سمیں کریا۔ 4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اب وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آئی ہے۔

ركيسوي قيدك

مِنْ خُولِينَ وُالْجَنْ عُلَا عَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

تنارك الذي

پریذیڈنٹنے کافی کاخالی کپواپس میزر رکھ دیا۔ پچھلیا کچ گھنٹوں میں یہ کافی کا آٹھواں کپ تھاجواس نے پیا تھا۔ اِسِ نے زندگی میں بھی اتن کافی نہیں بی تھی مگرزندگی میں بھی اسے اس طرح کافیصلہ بھی نہیں کرتا پڑا تھا۔ معا۔ اِسِ نے زندگی میں بھی اتن کافی نہیں بی تھی مگرزندگی میں بھی اسے اس طرح کافیصلہ بھی نہیں کرتا پڑا تھا۔ وہ آگے گڑھا اور پیچھے کھائی والی صورت حال سے دوجار تھا اور اپنے عمد صدارت میں بہت غلط وقت پر ایسی

صورت حال سے دوجار ہوا تھا۔

کانگریس کے انتخابات سربر متھ اور میر فیصلہ ان انتخابات کے نتائج پر بری طرح اثر انداز ہوتا۔ "بری طرح" کا لفظ شاید ناکانی تھا'اس کی پارٹی دراصل الیکش ہارجاتی' لیکن اس نیصلہ کونہ کرنے کے اثرات زیادہ مفریقے وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا' ٹال چکا تھا' جتنا تھینچ سکتا تھا' تھینچ چکا تھا۔اب اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ پچھ حلقوں کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ پچھ طافت ورلوگ دبے لفظوں میں اپنی ناراضی اور شعرید تعالی سے اس خردار کردہ ہے۔ وارن آفس اے مسلسلِ متعلقہ ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی روعمل سے اسے خردار کردہ ہے۔ فارن آفس اے مسلسلِ متعلقہ ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریبا "روزاند کی بنیاد پر آنے والے خدشات اور استفسارات کے بارے میں آگاہ کررہا تھا اور خودوہ دو ہفتے کے دوران مستقل باك لائن ير رہا تھا۔ امريكه كى بين الا قوامى بسپائى ايك الكيش بارنے بيے زيادہ تقيين تھى ممراس كى پاس آبشنۇند بونے كے برابر تھے اپنى كابيند كے چھاہم زين تمبرد كے ساتھ پانچ كھنے كى طویل گفت و شنيد کے بعدوہ جیسے تھک کر ہندرہ منٹ کاوقفہ کینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آور اس وقت اس بریک کے آخری چند کھ منٹ گزار رہا تھا۔ میزے کچھ کاغذاتِ اٹھا کروہ دویارہ دیکھنے لگا تھا'وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی پانچ کھنٹے کی طویل میٹنگ کے اہم نکات ہے۔ اس کی کیبنٹ کے وہ چھ تمبرزود پر ابر گرویس میں ہے ہوئے ود مختلف حلقوں کے ساتھ تصاس كادوت فيصله كن قراريا ما اوريمي چيزات انتاب بس كردى تقى اس فيصلے كى دمدواري مرحال ميں اس کے سربر آرہی تھی۔ یہ اس کے عمد صد ارت میں ہو آاور اس کے فیصلہ کن دوٹ سے ہو تا۔ اگر ہو آتو ۔۔۔ اور اس ذمیر داری کوده لا کھ کوشش کے باوجود کسی اور کے سر نہیں ڈال سکتا تھا۔اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کوا یک نظر پھرد کھنا شروع کیا۔وہبلٹ بوائنٹسواس وقت حقیقتاً "اے بلٹس کی طرح لگ رہے تھے بریک کے آخری وومنت باقی تنے جب وہ ایک فیصلہ پر پہنچ گیا تھا۔ بعض دفعہ تاریخ بتانے والے کے ہاتھوں کوخود جکڑ کرخود کو بنواتی

اور تاریخ 17 جنوری 2030 کو بھی می کردہی تھی۔

مشام نے پہلی بار اس اور کی کو سووان میں دیکھا تھا۔۔ UNHCR (اقوام متحدہ کا ہائی کمیش برائے پناہ كزين كرايك يمپ ميں كى بناہ كزين كونكى عورت كے ساتھ اشاروں ميں بات كرتے اور اسے بچھ سمجھاتے ہوئے۔وہ پاکستانی یا انڈین تھی۔ ہشام نے اس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ نگایا تھا اور پھراس کے ملے میں لفكے كار ڈیر اس كانام پڑھ كرا ہے اس كانام يا چل كيا تھا۔

بے جدمعمولی شکل وصورت کی ایک بے حد دیلی تلی گھنے بالوں والی سانولی رنگت کی ایک دراز قامت از کی۔ اس كالياج فث سات الحج قداس كي واحد خصوصيت لكي تقى اس پهلي ملا قات ميں ہشام كو-وہ آیک عورت سے بات کرتے کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی ایک ساتھی کار کن کے طور پر اسے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہلواور حال جال پوچھا'اس لڑگی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اس کوجواب دیا۔ دونوں نے بیک وفت اپنے تکلے میں ننگے کارڈ زیکڑ کراوپر کرتے ہوئے اور اس پرانگلی پھیرتے



#### WWW DELICE COM

ہوئے جیسے خود کو متعارف کرایا۔وہ CARE کی در کر تھی 'وہ ریڈ کراس کا اور وہ دونوں یو ایس اے سے آئے تھے۔رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بردھ گئے تھ

ان کی دوسری ملا قات دوسرے دن ہوئی تھی۔ لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب و تقبیروالی جگہ پر۔۔ وہ آج بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھی اور پچھ تصویریں لے رہی تھی۔ وہ پچھ سامان لے کروہاں آیا تھا۔ا یک لوڈر گاڑی میں۔۔ دونوں نے ایک بار بھراشاروں کی زبان میں رسمی علیک سلیک کی۔

ہ رہیں۔ دوں کے جب بربر کا روں انہاں کی تعلق کا بھی ہے۔ انہ کا استون کی جب کی ہے۔ ان کے باہر کوریڈور میں۔ دونوں دس منے تھے۔ وہ نزبال کے باہر کوریڈور میں۔ دونوں دس منٹ تک اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔ دویاکتان سے تھی 'وہ بحرین سے۔ دہ نیویارک یونیورٹی میں بڑھ رہا تھا' دہ شی یونیورٹی نیویارک میں۔ دہ فتانس کا اسٹوؤنٹ تھا' وہ سوشل سائنسوز کی۔ اور ان دونوں کے ورمیان صرف ایک چیز مشترک تھی۔ رفان کام 'جس سے دہ دونوں اپنی نوعمری سے وابستہ تھے۔ ان دونوں کا

نصابى ى دى اتالسائنيس تفاجتناان كى غيرنصالى سركرميال

کوریڈوریس گزارے ان دس منٹوں میں آن دونوں نے ایک دو سرے کے بارے میں ہی ہو پھا اور جانا تھا۔۔۔
اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی نہیں تھے 'کین ہشام کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے اور بھی سوال کر ہا۔۔ وہ تھی اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں بھشہ کی طرح ال کر آگے بڑھ جاتے۔۔ اس کوریڈور سے بہت سارے کر رفے تھی اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں بھشہ کی طرح ال کر آگے بڑھ جاتے۔۔ اس کوریڈور سے بہت سارے کر رفے والے ایڈ ور کرز میں سے ایک جوان دونوں کو جانا تھا اس نے انہیں بلند آواز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے بہلو کہا اور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے بہلے وقت اس کی ہما کو رہے ہوئے۔ اور ہشتے ہی گئے تھے۔ کو اس نے بہلو کا جواب دیے ہوئے وقت کرنے کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ گگ ہو کر ۔۔۔۔ اور پھر دونوں قبقہہ لگا کر ہے تھے۔ اور ہشتے ہی گئے تھے۔ سرخ ہوتے ہوئے جو بے جو اپنی شرمندگی چھیانے کے لیے ان کیاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا اس دونوں کا پہلا تعارف 'فنامو ٹی 'جو کے لیے ان کیاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا اس دونوں کا پہلا تعارف 'فنامو ٹی 'جو کرایا تھا اوروہ خامو تی بھی بھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بیت کے بھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے ۔۔ بوجھے 'بھی ہے کہ بھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے ۔۔ بوجھے 'بھی ہے کہ بھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے ۔۔ بوجھے بھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے ۔۔ بوجھے بھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے ۔۔ بوجھے 'بھی جھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے ۔۔ بوجھے 'بھی جھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے۔۔ بوجھے 'بھی جھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے۔۔ بوجھے 'بوجھے 'بھی جھی خاص کہنا ہو یا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے گئے۔۔ بوجھے 'بوجھے 'بھی جھی خاص کی اور گئے۔۔ بوجھے 'بوجھے 'بوجھے 'بھی جھی خاص کی اس کی کے دو سے کھی خاص کی کی دو تو کی کے دو سے کے بوجھے کی کو کے دو تو کی کے کہنے کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

وہ اس وقت یونیورٹی میں نووار دیتھے۔ ہشام کو جرت تھی ان کی ملا قات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک جیسی رفاہی ایجنسیوں کے ساتھ کام کررہے تھے 'لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلابوں کے دوران ہونے والے ربایف ورگ سے مسلک رہے تھے' یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں

ام پکہ سے باہر ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔

نیویا رک والپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آلپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔۔ دو مخلف یونیورسٹیز میں ہونے کے

اوجود وہ آ یک دوسرے سے وقا "فوقا" مخلف سوشل ایو نئس میں ملتے رہتے تھے کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی

شظیم سے بھی وابستہ تھے۔ اور پھریہ رابطہ وقا"فوقا"ن سوشل ایونٹ سے ہٹ کربھی ہونے لگا۔۔ وہ دونوں

ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت ہا قاعدگی سے ملئے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے

کوبہت انجھی طرح جانے تھے۔

ہشام امریکا میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا 'اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر محفلوں میں اسے بھی یرعو کیا جا یا تھا۔اس کی ال ایک فلسطینی تزاد ڈاکٹر تھی اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے پور پین ممالک میں



#### www.malksoeietykeom

بحرین کی نمائندگی کرچکاتھا۔ دو بهن بھائیوں میں وہ ہواتھا اور اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ رفاہی کاموں میں دلیجی ہشام کو اپنی ماں ہے وراشت میں ملی تھی جو ہشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کراس کے ساتھ منسلک تھی اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمپیس میں اکثران امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں 'شادی کے بعد اس کاوہ کام صرف فنڈ ذاکتھے کرنے اور عطیات تک محدود رہ گیا بھا 'مگر ہشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراشت میں لیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق ہر دھتا ہی گیا

اس لڑی ہے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کمترنگا تھا۔ وہ اپنی کم عمری میں جن رفاہی پروگراموں کے ساتھ منسلک رہی تھی' بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریش کے بعد بہترین خدمات کا سر ثیفکیٹ

حاصل كرفي والول ميس اس كانام نه موتا-

۔ اس ہے میل جول کے آغاز ہونے کے بعد ہشام کواحساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کاجذبہ ایک واحد مشترک چیز نہیں تھی اور بھی بہت ہی دلیپ یاں مشترکہ تھیں اور صرف دلیپیاں اور مشاغل ہی نہیں۔۔ خصوصیات بھی۔۔ دونوں کتابیں بڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ۔۔ دونوں کو آریخ میں دلیپی تھی۔۔ دونوں گھومنے پھرنے کے شوقین تھے اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے۔۔۔ سوچ سمجھ کربات کرنے کے

عادی ہے۔
ہشام کی پوری زندگی مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی ۔۔۔ نہاس کے لیے لڑکیاں نئی چر تھیں 'نہ
ان ہے دو سی۔۔ لیکن زندگی میں پہلی پاروہ کسی لڑکی ہے متاثر ہوکراس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کا بھی کوئی
آئیڈیل نہیں رہا تھا، کین اے لڑکیوں کی جو خوبیاں متاثر کرتی تھیں 'ان میں ہوگئی بھی جزاس لڑکی میں نہیں
آئیڈیل نہیں رہا تھا، کین اے لڑکیوں کی جو خوبیاں متاثر کرتی تھیں 'ان میں ہوگئی ہیں جنزاں لڑکی میں نہیں اسے باو جودوہ
ا ہے کمی مقناطیس کی طرح اپنی طرف تھینچچ تھی۔۔۔ نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے وہ سادہ می جینز اور
کر سوں میں اکثر ویکر جدید تر آش خواش کے لہاس اور اسٹانلش جولوں والی لڑکیوں کے سامنے بشام کو زیادہ
برکشش محس ہوتی تھی۔۔ خود میں مگن 'و دسروں ہے بے نیاز۔۔۔ کالرڈ کر سول اور شرکس میں سرکے بال
برکشش محس ہوتی تھی۔۔ خود میں مگن 'و دسروں ہے بے نیاز۔۔۔ کالرڈ کر سول اور شرکس میں سرکے بال
بوجاتی تھیں۔ ہشام عرب تھا، عورت کی گروں کو کسی راج ہش کی طرح المراقی وہ بھشہ اسے فون یا ٹیمیل خواب موجود اور کوئی ہی اس کی طرف متوجہ
بوجاتی تھیں۔ ہشام عرب تھا، عورت کی اداؤیں ہے بخولی واقف ہوئے کے باوجود واداؤی ہی ہوئی تھیں۔ اس اور کی سے بھی اور کی کی اور بی کی کی وقت اسے برس نکا لتے دیکھ کر اس
د معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کمیں جائے گو تھانے کائل وہ دیتا ہے بورت نہیں۔ ''
ہیں ہی جیدگی ہے رو کتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو اپا ''مسکراتے ہوئے پرس سے بچھ نوٹ نکا لتے ہوئے اس سے بھی نوٹ نکا لتے ہوئے اس سے بچھ نوٹ نکا لتے ہوئے اس سے بھی نوٹ نکا تھا۔ اس سے بھی نوٹ نکا لتے ہوئے اس سے بھی نوٹ نکا لتے ہوئے اس سے نکار سے نکور سے سے نکار سے نکھوں کی سے نکار سے نکھوں کی سے نکھوں کی سے نکھوں کی سے نکار سے نکار سے نکار سے نکار سے نکر سے نکار سے نکار سے

ہرں۔ ''اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے باب اور بھائی کے علادہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنابل خود دینا' یہ نتہیں ہرخوش فنمی اور اسے ہرغلط فنمی سے دور رکھے گا۔۔ اس لیے بیہ میرے حصہ کابل۔۔۔'' اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے ہشام سے کہا تھا۔ مسکرائی دہ اب بھی تھی۔ ہشام چند کمحوں کے لیے لاجواب ہوا تھا۔۔۔ وہ بڑا منگاریسٹور نٹ تھاجہاں دہ اسے لے کر آیا تھا اور وہ جب بھی کسی لڑی کو وہاں لاکر بل خود اواکر ہاتھا تو اے اس لڑی کی طرف سے بے حد ناز بھرا اور مصنوعی جیرت اور گرم جو شی سے بھرپور شکریہ وصول ہو تا تھا۔ مگر



آج يجه خلاف توقع چيز ہو گئي تھي۔ \_ ہشام کواکیلے میں بھی دانت مینے پر مجبور ''ریسٹورنٹ منگا تھا'میں اس کیے کہیے رہا تھا۔''وہ جما۔ \_\_\_\_ اس نے زندگی بھر بھی کئی عورت کوالی توجہ نہیں دی تھی۔ "شكريه الكن ميس بهت امير بول-"اس لؤكي فيجوابا"مسكراتي بوع اس كها-واس كامطلب يئتم ميرابل بهى دے على مو-"يتا شيس اس فيد كول كما-دول نہیں دے علی الکین بل دینے کے لیے ادھار دے علی ہوں۔"وہ جوا باس سے بولی۔ و تومهانی کرواوردے دو ... "بشام نے ای روانی سے کما۔ وہ پہلی بارا بھی 'اے دیکھا پھراس نے اپنے پرسے بل کی بقایا رقم نکال کراس کی طرف بردھائی 'مشام نے وہ رقم پکڑ کریل پررکھ کرائے تہدکرتے ہوئے ویٹر کی ظرف بوھاویا۔ اس لڑی نے اتنی در میں اپنا بیک کھول لیا۔ وہ اس میں سے کچھ تلاش کررہی تھی 'چند کھے گود میں رکھے بیک میں ہاتھ مارتے رہنے کے بعد اس نے ایک چھوٹی ڈائری نکالی اور پھراس کے بعد قلیم ۔ میزر ڈائری رکھ کراس نے اس ڈائری میں اس رقم کا ندراج کیا جو اس نے چھے در پہلے ہشام کو ادھار دی تھی۔ پھر آس نے قلم اور ڈائری دونوں بشام کی طرف برسمائے۔ اس نے کچھ جران ہو کردونوں چیزیں پکڑیں اور پھراس ہے کہا۔ '' پہر کیا ہے؟''کیکن سوال کے ساتھ ہی اسے پہلی نظروُارُی پر وَالیتے ہی جواب مل کیا تھا۔ وہ اس کے وستخط '' پہر کیا ہے؟''کیکن سوال کے ساتھ ہی اسے پہلی نظروُارُی پر وُالیتے ہی جواب مل کیا تھا۔ وہ اس کے وستخط اس رقم کے سامنے جاہتی تھی جہاں اس نے اوھار دی جانے والی رقم لکھی تھی۔ یوہ چند کھوں کے لیے اس کی شکل دیکھ کررہ گیا'وہ اب اپنے گلاسزا بار کرانہیں صاف کرتے ہوئے ددبارہ لگارہی تھی۔معمول کی طرح خود میں محواورا نظرانداز کے بول جیے بیرسب روز مروکی بات تھی۔ مشام نے قلم سنجال کرد سخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفح بلٹ کربڑے تجسس سے لیکن محظوظ ہونے والے انداز میں دیکھا۔ وہاں چھوٹی بڑی رقبوں کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی محض تھا جس کا تام والے انداز میں دیکھا۔ وہاں چھوٹی بڑی رقبوں کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی محض تھا جس کا تام نہیں تھا' صرف دستخط تھے' مختلف تاریخوں کے ساتھ'لیکن کہیں بھی ادائی دالے جھے میں کسی ایک رقم کی بھی " بجھے اندازہ نہیں تھائم اتنی صاب کتاب رکھنے والی ہو۔ ہر چیز کا صاب رکھتی ہو؟" ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے ہشام کے بغیر نہیں رہ کا۔ واكرين لكصور كى نهيس تو بھول جاؤل كى اور معاملات ميں توشفافيت ضروري ہوتي ہے۔ "اس لؤك نے جوابا" اطمینان کے ساتھ کما 'دہ اب اسے ڈائری اور قلم لے کروایس اپنے بیک میں رکھ چکی تھی۔ ''ڈائری سے تو لگتا ہے تم واقعی بہت امیر ہو۔ اتنی دریا دلی سے ٹس کو قرض دے رہی ہو؟'' نیبل سے اٹھتے ہوئے شام نے اس کو کریدا' وہ بات گول کر گئی۔ ان کے درمیان اتنی بے تعلقی نہیں تھی کہ وہ اسے زیادہ کریدیا' مگراس ڈائری میں کیے ہوئے اس آدمی کے دستخط اسے یا درہ گئے تھے وہ اس دستخط کراندازے اتناتواندازہ لگا ى چكاتھا كەدە كى مردكے دستخط تھے ایک ہفتے بعد اس نے اس لڑی کووہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کی ڈائری میں اوائی کے تھے میں ایزاد متخط اواشدہ کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھرے ڈائری الٹ پلٹ کردیکھی ...وہ ڈائری اس سال کی تھی اور سال کے شروع ہے اس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائی نہیں تھی 'لیکن ادھار لینے کی رفیار میں نشانسل تھا ... تِصولَى بدى رقيس الكين لا تعداديار-واس سال تمهيس كوئى اوهاروايس كرنے والا ميں پهلا شخص ہوں۔" ہشام نے جیسے برے فخریہ اندا زمیں كها '

اس نے مسکرا کراس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس کیے 'نوٹوں کو ہشام کے سامنے گنا' اپنے برس سے چند چھوٹے نوٹ نکال کر ہشام کو واپس کیے کیونکہ اس نے بروے نوٹوں میں رقم واپس کی تھی۔اور اس تحے پچھے پیسے پچ " و كُأْنِي كَالِيكَ كِبِ اور اليك دُون أسكما ب اليك ويفل أنس كريم أسكم بي اليك بركر-"اس في برك اطمينان يجوابا "كما وه بنسا-"تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو۔" "میری ماں کہتی ہے پیسے مشکل سے کمایا جا تا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے۔"اس واس طرح توتم واقعی بهت امیر موجادگ-"بشام نے اے چھیڑا۔

نے جیسے ایک بار پھر مشام کولاجواب کیا تھا وراس شرمندگی دکھائے بغیر۔ "ان شادالله!"اس نے جوابا" اُنے اظمینان ہے کہا کہ ہشام کو ہنسی آئی تھی۔ بہنے کے بعد ہشام کواحساس

ہواکہ یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ ''جہیں بُراتونہیں لگا؟' ہم نے کھے سنجھلتے ہوئے اس سے پوچھا۔

"نبين \_ جھے كول بڑا كے گا\_ تم كيا جھ پر ہنے تھ؟" شام نے مر كھجايا "لڑى سيدھى تقى سوال شيڑھا

''یہ جس کواتنے ادھار دیتی رہی ہو'یہ کون ہے؟''اس نے بھی اس سے ایک ٹیپڑھا سوال کیا تھا۔ ''ہے کوئی۔''وہ ایک پار تھرنام کول کر گئی۔ ''تم نام بتانا نہیں چاہتیں۔''وہ کے بغیر نہیں رہ سکا۔ '''،

ہں۔ وہ چند کھوپی کے لیے جیپ رہا پھراس نے کہا۔"بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیااس کے سر؟"اس کی سُوئی اب بھی

"میں اے انکار نہیں کر عتی۔"

ہشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔" پیے کے معاملے میں کسی پراعتبار نہیں کرناچاہیے۔"شاید زندگی میں پیلی باراس نے کسی کوابیامشورہ دیا تھا۔

''پیسے ہی نہیں ہمیں ہرمعالمے میں اعتاد کرتی ہوں اس بر۔''اس نے بردے آرام ہے کہ اتھا۔ بشام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے؟وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں وغل اندازی نہیں کرسکتے تھے ان کے ورمیان ایسی بے تکلفی نہیں تھی۔اس مخص کا تعارف بھی ہشام سے بہت جلد ہوگیا تھا۔

تاليول كى كونج نے حمين سكندر كى تقرير كے نشكسل كوايك بار پھرتو ژا تھا 'روسٹرم كے بيچھے كھڑے چند لمحول

خولين دانجيث 42 الت 2016

#### WWW. Balksoneielekenn

کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے اس شور کے خصنے کا انتظار کیا۔وہ ایم آئی ٹی کے گر بجو پینگ اسٹوڈن کا اجتماع تھا اور وہ وہاں آغاز کرنے والے مقرر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ پچھلے سال وہ ایم آئی ٹی کے گر بجو پیٹنگ اسٹوؤ تٹس میں شامل تھا۔ سیلون اسکول آف مینجمنٹ ہے امتیازی کامیابی کے ساتھ تکلنے والوں میں ہے ایک اور اس سال وہ یہاں گر بجو پیٹنگ اسٹوؤ تٹس سے خطاب کررہا تھا۔ ایم آئی فی وہ واحد یونیورٹی نہیں تھی جس نے اس سال اس اعز از کے قابل سمجھا تھا۔ لیگ آئی وی وائی کی چند اور تامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا۔

چوہیں سال کی عمر میں حمین سکندر پچھلے تین سالوں کے دوران دنیا کے بہترین منتظموں میں سے ایک مانا عاربا تھا'اس ایک آئیڈیا کی دجہ ہے جو پچھلے پچھ سالوں میں ایک نیج سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرچکا ت

ر پڑاین آئیڈیا کے نام ہے اس کی ڈیجیٹل فنانس کمپنی نے پچھلے تین سالوں میں گلوبل ارکیٹس میں دھوم مجا
رکھی تھی۔ ونیا کے 125 بھترین الیاتی اور کاروباری ادارے اس کمپنی کے با قاعدہ گلافنٹس تھے اور ڈیڑھ
ہزار چھوٹے ادارے بالواسط اس کی خدمات سے فائدہ اٹھارہے تھے۔ اور بیسب تین سمال کی مختصر ترت میں ہوا
تھا' جبوہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیا در کھنے میں بھی مصوف تھا۔
مزیر این آئیڈیا کا تصور ہے حد دلچ سپ اور منفرہ تھا اور ایک عام صارف کو وہ ابتدائی طور پر کسی ہندسوں کا کھیل
جیسا گلا۔ اس کی ابتد ابھی حسین سکندر نے بے حد چھوٹے پیانے برکی تھی۔ ایک ویب سائٹ براس نے دنیا کی
بہترین یو نیورسٹیز کے اسٹوؤ نگس کو ایک آن لائن چیلنے دیا تھا۔ ایسا کوئی آئیڈیا فروخت کرنے کے لیے جس کے
بہترین یو نیورسٹیز کے اسٹوؤ نگس کو ایک آن لائن چیلنے دیا تھا۔ ایسا کوئی آئیڈیا فروخت کرنے کے جس کے
لیے انہیں یا تو سروایہ چاہیے تھایا کسی تمہنی کی سپورٹ اور یا پھروہ اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر فروخت کرنے کے

کے تیار تھے "مین کاروباراورکاروباری دونوں بے حد مختلف تھے۔

اس ویب سائٹ پر تین کو تر تھے۔ اے کیٹ تکوی ہی اور سی کھٹ تکوی۔ ہر کو تر میں ہیں سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجٹریش ہیں سوالات تھے اور وی کھٹ تکوی۔ ہر کو تر میں ہیں سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجٹریش کا کے ایک پاس ورڈ ضروری تھا جو اس کو ترزمیس کا میاب ہونے کے بعد بھیجا جا آبا اور وہی نمبراس کاروبار کرنے والے کی ID تھی۔ کھٹ تکوی اے کا کو ترزمشکل ترین تھا اور تاک آؤٹ کے انداز میں معین مرت کے لیے تھا۔ کیٹ تکوی اور کا اس سے آسان تھے اور نہ کسی خاص مرت تک محدود تھا اور نہ ہی معین مرت کے لیے تھا۔ کیٹ تکوی پر فار منس نہ ہو کہ کو از میں انہیں مختلف کیٹ تکوی پر میں رکھتی تھی۔ جو A کھٹ تکوی میں آگے نہ جاپا آبادہ B کو ترزمیں محت کے کو ترزمیں اور جو کا میں اور جو کا میں اور جو کا میں اور جو کا میں اور اور کھٹے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈ این آئیڈ یا کی طرف سے آئیڈ یا گام تمیں۔ اور سکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈ این آئیڈ یا کی کا میں تھا۔ اور سکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈ گٹ اس کا کام تمیں۔ اے کو ٹرمیں کامیاب ہوجانے والے غیر معمولی دہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ

اصل کرتے میں کامیاب ہوتے اور پھراگلے مرسلے تک رسائی کرتے۔ ایک ایے ٹریڈ سینٹر میں جمال بمترین ونیور سٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے آئیڈیاز کو رجسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے میں میں مرام کی تاریخ

تآئیڈیا ڈکے حوالے سے بات چیت کرتے۔ وہ گروپ ڈسٹش بھی ہوسکتی تھی اور وہ ٹریڈر ذکی آپس میں گفت و شنید بھی۔۔۔

تی کے مرحلے میں حمین بانچ بردی کمپنیز کواس بات پر آمادہ کرپایا تھا کہ وہ اسٹریڈروم میں آئیڈیا لے کر آنے والوں کے آئیڈیا زشنیں اور اس پر ان سے بات چیت کریں 'اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آجائے تو۔ اس کے عوض نہیں TAI کوایک محصوص فیس اوا کرنی تھی 'اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آجا نااوروہ اسے خریدنے 'اس

مِنْ خُولِينَ وَالْجَبِينُ 44 اللهِ عَلَيْ 2016

#### WWW. Balkspeielyscom

یں سمایہ کاری کرنے یا اس میں پار شرشپ کرنے پر تیار ہوتے تو۔ کیٹھوی کی میں پیش ہونے والے آئیڈیا ذکی خریدو فروخت بھی کہ وہاں اپنے آئیڈیا ذکے ساتھ خریدو فروخت بھی کہ وہاں اپنے آئیڈیا ذکے ساتھ آئے والے مختلف نوجوان افراد آیک دو سرے کے ساتھ رابطے کے ذریعہ اپنی پیندکے کسی آیک جیسے آئیڈیا پر شراکت واری کر سکتے تھے اور اگر ایسا کوئی اشتراک کسی آئیڈیا ہی قشل میں ڈھال دیتا تو ٹریڈ این آئیڈیا اس اشتراک کے اشتراک کی آئیڈیا ہیں۔ استراک کے اشتراک کی آئیڈیا ہیں۔ استراک کے لیے بھی انہیں ایک فیس چارج کر ہا۔

کورٹی ی اس ہے بھی آسان تھی وہاں کاروبار کے لیے آنے والے ٹریڈرزاینے آئیڈیازکوبارٹر بھی کرسکتے تھے بعنی کسی بھی ٹریڈر کواگر دوسرے کا آئیڈیا پیند آ بالوروہ اسے نفذ سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھروہ اس آئیڈیے کے بدلے کچھ اور خدمات مہمارت یا پروجیکٹ اسے بیش کرسکتا تھا۔ وہ ایک بنیاوی سافار مولا تھا جو حمین نے صرف ذہانت کو کیش کرنے کی بنیا دیرِ نکالا تھا اور اِپلائی کیا تھا۔

میں سے مرت ہوئے وقع میں اور ہیں۔ مہلی بار اس کی کلائٹ بنے والی پانچ میں ہے تین کمپنیز کووہاں پہلے مہینے میں تین ایسے آئیڈیا زیسند آگئے تھے

جن کے فروخت کنندگان کوانہوں نے hire کرلیا تھا۔

تین سال پہلے کلائنٹسی اور ٹریڈرز کی ایک محدود تعدادے شروع ہونے والی کمپنی اب ان ابتدائی کاروبارے بہت آگے بردھ پچکی تھی 'وہ اب خود ٹریڈ این آئیڈیا پر آنے والے ٹریڈرزے ایسے آئیڈیا زاور برنس پروپوزلز کے لیتی جس میں انہیں دم خم نظر آ نااوروہ اپنے بروے کلائنٹس کی ضروریات اوردلچیں کے مطابق مختلف آئیڈیا زاور پروجیکٹسی انہیں شیئر کردی ۔

۔ ' فریڈ این آئیڈیانے پیچھکے تین سال میں تین سوالی نئی کمپنیز کی بنیا در کھی تھی جن کے آئیڈیا زان کے بلیث فارم رِ آنے تے بعد مختلف بین الاقوامی کمپنیزنے ان آئیڈیا زمیں سرمایہ کاری کی تھی۔ٹریڈ این آئیڈیا سے ملنے والے

المئيريازير محيل بافوالي بروج يحضى كاميابي كاتناسب نوع في صد تقا-

ونیا تے سو بہترین اداروں کے بہترین اسٹوؤنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا یہ ادارہ اب دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوؤنٹس کو اپنے اپنے آئیڈیا زگھر بیٹھے آن لائن نام ور اور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع وے رہا تھا۔ وہ پلیٹ فارم نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے ایک ڈریم بلیٹ فارم تھا۔ ٹریڈاین آئیڈیا اب ان ہی کیٹ تھریز کے ساتھ ایک اورانسی کوٹ تھوی کا اضافہ کرچکا تھا جمال کوئی بھی شخص اپنی خیارے میں جانے والی کمپنی 'برنس 'سیٹ اپ پروجیکٹ پچ سکتا تھا اور آن لائن ہی اس کا

تھے۔ مین سکندر کا نام دنیا کی کسی بھی بڑی مالیا تی کمپنی کے لیے اب نیا نہیں تھا۔اس کی کمپنی کاروبار کے نئے

اصول کے کر آئی تھی اوران نے اصولوں پر کام کررہی تھی۔ ''اکٹرلوگوں کا خیال ہے میں رول ہاڈل ہوں۔۔ ہوسکتا ہے میں بہت ساروں کے لیے ہوں۔۔ لیکن خود مجھے رول ہاڈل کی تلاش تبھی نہیں رہی۔۔'' آلیوں کا شور تھم جانے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا۔''رول اڈلز اور آئیڈ ملز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں اور میرے ماں باپ کو بھیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں معتقد ''

الطباب وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں کھلکھلا ہٹیں ابھری تھیں اور اگلی ایک نشست پر بیٹھی امامہ بھی ہنس پڑی فر

سی۔ 'میں نے اپنی زندگی میں دلچیسی سے صرف ایک کتاب پڑھی ہے دروہ میرے باپ کی آٹوبائیو گرافی (سوارنخ مری) تھی۔۔۔ وہ بھی بارہ سال کی عمر میں اپنی مال کے لیپ ٹاپ میں سے۔''سامنے والی نشستوں پر بیٹھی امامہ کا

مِنْ حُولَيْنِ دُالْجُنْتُ 45 الله 2016

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



### www.analksoeielykeom

رنگ فق ہوگیا 'وہ بنسنا کیے دم بھول گئی تھی۔ ''اور وہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا۔ وہ وہ واحد کتاب ہے جو میرے لیب ٹاپ میں بھی ہے۔ میرے باپ کی آٹوبا ئیوگرافی کی بھترین بات ہے ہے کہ اس میں کوئی ہیرو 'کوئی آئیڈیل کوئی رول ماڈل نہیں ہے اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے بھیشہ یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کتنا لگی ہے کہ اسے کسی سے متناثر ہوکر اس جیسا نہیں بننا پڑا' زندگی گزارنے کے ان کے اپنے اصول اور فار مولاز 'ان کے بچپن اور جوائی گزارنے کے لیے رہنما۔

رہے۔ وہ کہتا جارہا تھا اور وہاں بیٹی امامہ عجیب سے شاک اور شرمندگی میں بیٹی تھی 'وہ کتاب جسے وہ آج بھی شاکع کرانا نہیں چاہتی تھی' صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی اولاد کو ان کے باپ کے حوالے سے کسی شرمندگی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کتاب اس کی تیسری اولاد بارہ سال کی عمر میں صرف ایک بار نہیں' باربار پڑھتا رہا تھا۔

بھی اپنی بہن ہے لیا گیا قرض واپس نہیں کرسکا۔" جمع میں ہلکی تالیوں کے ساتھ قبضے گونجے۔ "

حدین بے حد شجیدہ تھا۔

در کین میں ایک دن وہ ساری رقم واپس کروں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میں اس ہے آٹھ سال کی عمرے کر وہا ہوں 

بجب میں نے اس سے پہلی بار قرض لیا تھا اور میں بھی وعدہ پورا نہیں کرسکا۔"وہ بہتے ہوئے جمع کے سامنے بے 
حد شجید گی ہے کہ رہا تھا۔ در میری بمین کے پاس ڈائریز کا ایک ڈھیر ہے جس میں اس نے ادھار دیے جانے والے 
ایک ایک بینٹ کا بھی حساب رکھا ہوا ہے۔" بالیوں کے شور میں وہ رکا۔"اور جرا چھے برنس مین کی طرح میں بھی اس نے اوھار پر کئی کو نہیں وے سکتا 'چاہے وہ قرضے کی واپسی بی کیوں نہ ہو۔ "وہ بول رہا تھا۔

دیم اور میں ست بھوں 'ضرور تا ''جھوٹ بولتا ہوں 'چیزیں اکثر بھول جا تا ہوں 'ووستوں کو ایوس کر تا ہوں۔ "اس کے ہم جملے ہوں انداز میں تالیاں بجار ہے تھے جیسے کسی راک اشار کو دادوے دہے ہوا۔ "اس کے ہم جھے آگر با اثر ترین افراد کی فہرست میں رکھا جا تا ہے تو یہ خوف تاک بات 
ہے۔ خوف تاک اس لیے کیو تکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو تھے ہیں جمال صرف کامیا ہی ہمیں قائل 
ہمیں کا کیوں کے شورنے ایک بار پھراسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو 
تالیوں کے شورنے ایک بار پھراسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو 
تالیوں کے شورنے ایک بار پھراسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو 
تالیوں کے شورنے ایک بار پھراسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو 
تالیوں کے شورنے ایک بار پھراسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو 
تالیوں کے شورنے ایک بار پھراسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو 
تاک میں موراح کو نہیں اس کے کورکیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو 
تاک میں مورکی کے تعلی اس کے کورکیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو 
تاک میں مورکی کی کورکیا تھا۔ مجمع اب اس کی حس مزاح کو نہیں اس کے ان الفاظ کو کورکی کے دورکی کی میں کورکی کے کہ کورکی کے کہ کورکی کے کورکی کے کورکی کی کی کورکی کے کورکی کورکی کی کورکی کی کورکی کورکی کی کورکی کورکی کے کورکی کے کورکی کے کورکی کورکی کے کورکی کی کورکی کورکی کی کورکی کورکی کورکی کورکی کورکی کورکی کورکی کے کورکی کورکی کورکی کورکی کورکی کورکی کورکی کورک

راہ رہاتھا۔ ''ای آئی ٹی کے گریجویٹنگ اسٹوڈ نٹس سے بیات کہتے ہوئے میں احمق لگوں گا کہ ان چیزوں کا دوبارہ تعین



wwwaralksocietykcom

کریں جوہارے لیے متاثر کن ہونا چاہئیں۔ میں دس سال کا تھا جب میرے باپ نے جھے ذیرد تی پاکستان بھیج دیا۔ مجھے اور میری فیملی کو کہ میرے دادا کو الزائم تھا اور میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہاری ضرورت ہے۔ میں نے ایکے چھ سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے۔ دنیا کی کوئی یونیورشی جھے دہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائم کے ہاتھوں اپنی یا دواشت کھوتے ہوئے اس پھیتر سال کے بوڑھے نے اپنے دس سال کے پوتے کو میں ایم آئی آرہے نہیں۔"

روسے دسمین بیشہ سوچا تھا'اس سب کافا کدہ کیا تھا۔ مجھے امریکہ میں ہونا جا سے تھا' دادا کیاں نہیں ۔۔ لیکن پھر
آستہ آہت سب کچھ برلنا شروع ہوگیا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا' بات کرنا مستاا دران کی درکرنا اچھا لگنے لگا۔
دس سال کا بچہ بھی یہ نہیں سمجھ سکنا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکنا ہے۔ لیکن میں یہ
سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی۔۔ کل بھی نہیں آنا۔ جو بھی ہے' آج ہے۔ اور آج کا
بہتاں مصرف ہونا جا سہ۔ ''کل ''حالس ہے' ہوسکنا ہے' آپ کونہ طے۔ ''

بمترین مقرف ہوناجا ہے۔ ''دکل''جانس ہے' ہوسکتا ہے' آپ کونہ ملے۔'' آس نے تقریر ختم کردی تھی' وہ پورا مجمع ایک بار پھراس کے لیے کھڑا ہوچکا تھا۔۔ تالیاں بجاتے ہوئے امامہ بھی تالیاں بجاری تھی' ہکلی مسکرا ہے کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے۔ اسے دادد ہے ہوئے۔ اس کی اولاد نے اسے ایسے بہت سے فخریہ کمچے دیے تھے۔۔ بہت سارے۔۔ آہستہ آہستہ اس گھرکے سارے پر ندے آڑگئے تھے۔۔ جریل عمایہ 'حصین' رئیسہ مگر ہرایک کی پرداز شان دار تھی' وہ جس آسان پر بھی اڑر ہے تھے۔۔

فاتحانہ انداز میں اثر ہے تھے۔ ''تم سمجے دار ہو گئے ہویا ایکٹنگ کررہے تھے؟''وہاں سے واپسی پر امامہ نے اس سے گاڑی میں پوچھاتھا۔ وہ ڈرا ئیونگ کرتے ہوئے بنس پڑا۔''ایکٹنگ کررہا تھا' یہ تو ظاہر ہے۔ غلط سوال کرلیا آپ نے مجھ سے۔''

اس نے ال کی بات کے جواب میں کہا۔

''تم بت خراب ہو حدین!''آمد کو یک دم جیسے یاد آیا۔ ''میں بھی سوچ رہاتھا''آپ باباکی آٹویا سوگرافی بھول کیسے گئیں؟''حدین نے مال کے اس جیلے پر فورا ''کہا۔ ''تہمیں اے نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔'''کہامہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ ''آپ بی کہتی ہیں ''تاہیں پڑھنا انجھی عادت ہے۔''اس نے مال سے کہا۔ ورد نز نہند کی زئری سنتا ہو جہ مرک کی اور اور ان درد دھ میں اور ان نام سنجی گی سوا سے ڈاڈیا

''میں نے یہ نمیں کما تھا کہ گناہیں چوری کرکے اور بغیراجا ذت پڑھو۔''امیہ نے اس سنجید گے سے اسے ڈانٹا۔ ''زندگی میں پہلی اور آخری بار کوئی کتاب چوری کرکے پڑھی ہے۔ آپ تسلی رکھیں میں اتنا جنوتی نمیں ہوں ریڈنگ کے بارے میں۔''اس نے برمیے اطمینان سے کہا۔

رید تک می ارجی کے بیان کا مسلم اور ہر بہانہ تھا۔ سالار کا اہامہ اگر اسے شرمندہ دیکھینا جاہتی تھی توبیہ اس کی غلط قنمی تھی۔ اس کے پاس ہر منطق اور ہر بہانہ تھا۔ سالار کا

بیٹا تھا اوان چیزوں کی بہتات تھی اس کے پاس۔ "ممی آپ خوامخواہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں 'ہم برے ہو چکے ہیں' آپ ہریات ہم سے راز میں نہیں رکھ سکتیں۔"اس نے ہاں کا کندھا تھکتے ہوئے جیسے اسے یا دولا یا۔

یں۔ ہیں۔ ہیں۔ میں مدت ہے، وہ ہے۔ المامہ نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کردو سرے کان سے "باقی متیوں ہو چکے ہیں۔ تم نہیں ہوئے۔"امامہ نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کردو سرے کان سے ڈاتے ہوئے کہا۔

"ویش نائ فینو آپ نے میری تقریر نهیں سی کیا؟ "اس نے بے ساختہ اعتراض کرتے ہوئے کما تھا۔

### www.palksoeielykeom

"وہ اسپیج عنامہ نے لکھی ہوگ۔"امامہ نے کہا۔ایک لحد کے لیےوہ لاجواب ہوااور ویڈاسکرین ہے با ہردیکھتے ہوئے بھی اسے امامہ کی چھتی نظروں کا حساس ہو رہاتھا۔ "دوز الدیموندی مصرف میں 1850ء نے میں فرانس کے ساتھ کی تقریماس نے الآخ اعتاف کی ا

"She Just edited it (اس نے صرف تصحیح کی تھی) اس نے بالاً خراعتراف کیا۔ "ایز آلویز" (بیشہ کی طرح) امامہ نے جمانے والے انداز میں کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔

"آپ الچھی طرح جانتی ہمں ساری عمراس پینو کھتا رہا ہوں اگر تارہا ہوں نید مشکل نہیں ہے میرے لیے میں خود بھی کر سکتا ہوں۔"

" کرسکتے ہوبالکل کرسکتے ہو 'لیکن بس بیرنہ کہو کہ تمہاری تقریر سن کر تمہارے سمجھ دار ہونے کالقین کرلوں۔" امامہ مزید کچھ کہنے کے بجائے خفگی کے عالم میں خاموش ہو گئی اورونڈ سکرین سے باہردیکھنے لگی۔ "غصے میں آپ بہت حسین لگتی ہیں۔"اس نے بیک دم بردی سنجیدگی سے کہا 'امامہ نے کردن موڑ کراسے دیکھا ر

"بہ بھی میں نے بابا کی کتاب میں کہیں پڑھاتھا۔۔۔ چیپٹر نمبرفائیومیں۔۔ جنہیں شاید فوریس۔ "وہ اب اپنایا او ماں کے کندھے کے گرد پھیلائے اے منانے کی کوشش کر رہاتھا۔

ہیں۔ برسے کر سے کا ہوں ہے۔ ایک ہوں کی کریکی ہے۔ اس سے پوچھا اس کے باوجود کہ وہ یہ کتاب در جنوں بار پڑھ چکی تھی۔ ایڈٹ کری ایڈٹ کریکی تھی۔ اس کے باوجود ایک لمحہ کے لیے اسے واقعی شبہ ہوا۔ د' لکھا تو نہیں لیکن اگر آپ کمیں تو میں ایڈٹ کرکے شامل کر دیتا ہوں۔ آپ کو ویسے بھی پتا ہے ہمیں غلط ہاتوں کا جیمیئی ہوں۔ "اس نے بے حداظمینان سے ماں سے کہا۔ وہ نس پڑی وہ واقعی ہے بھی کر سکتا تھا۔ اس میں اسے شبہ نہیں تھا۔

# # #

''ہم کہیں مل سکتے ہیں ؟''اسکرین چیکی۔ ''کہاں؟'' تحریر ابھری۔ ''جہاں بھی تمہیں آسانی ہو 'میں آجاؤں گا۔''جواب آیا۔ ''اچھاسوچی ہوں۔''لفظوں نے کہا۔ ''کہے دنوں تک۔'' اشتیاق سے بوچھا گیا۔ ''کہے دنوں تک۔'' نامل سے کہا گیا۔ ''میں انظار کروں گا۔''وعدے کی طرح دہرایا گیا۔ ''جانتی ہوں۔''لیمین دلایا گیا۔

اور پھر آگے کچھ بھی نئیں تھا۔ یوں جیسے کوئی بہاڑ آگیا ہویا پھر کھائی کہ نہ لفظ رہے ہوں 'نہ وقت۔ عنایہ نے اپنے فون پر انگلیوں سے سکرول کرتے ہوئے ان میں پینچ کے تھریڈ کو دیکھا 'پڑھا 'یوں جیسے پہلی بار اس گفتگو کو پڑھ رہی ہو۔ یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہوئی ہو۔ اس کی مخروطی خوب صورت دودھیا انگلیاں مون کی سکرین پر نہیں 'جیسے ان لفظوں پر پھسل رہی تھیں۔

سوال جو اب استے سالوں ہے کرتے آرہے تھے وہ ۔۔ اس تر تیب میں۔۔ اور ہریار گفتگو وہیں جاکر رکتی تھی ہمال اس بار ختم ہوئی تھی۔۔ اس سے آگے کے سوال وجو اب دونوں کے پاس نہیں تھے یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ پوچھتے۔۔ لیکن مہینے میں کم از کم ایک بار کسی بھی دو سرے موضوع پر بات کرتے کرتے ان

عَلِيْ خُولِينَ وُالْجَسْتُ 48 السَّت 2016 عِلَيْ

کے درمیان اس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہو تا ۔۔ وہ سوال جواب سمی پراٹی یا دیا میوزک کی طرح بیک گراؤند میں چلتے۔ جیسے ابھی ہوا تھا۔۔۔ وہ کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے اور بات وہاں تک آگئی تھی۔۔۔ اور جہاں آگئی تھی وہاں رک گئی تھی۔۔۔ اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لیے انہیں بھر کچھ وقت چاہیے تھا۔

وہ ایر ک سے محبت نہیں کرتی تھی اور اسے شبہ تھا کہ شایدوہ بھی نہیں کرتا ہو۔ بہت سارے احساس وہم اور خوش فہی بھی تو ہوسکتے تھے 'مگریہ بھی درست تھا کہ استے سالوں میں ایر ک کے علاوہ اس کے سرکل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا۔ امریکہ 'یاکستان دونوں جگہ ۔۔۔ اسکول محالج ۔۔۔ کسی بھی جگہ عنایہ کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں ہنا سکی تھی 'نہ دوہ اتنی کے نکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی اور نہ اسے ایسی کسی دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اسکی تھی 'نہ دوہ اتنی کسی دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ایر ک بھی ایسا بھی تھا 'اور یہ زیادہ جرانی کی بات تھی۔ کیوں کہ دوہ امریکہ میں رہتا تھا جمال طرز زندگی بہت مختلف تھا۔ اس کے باد جود عنایہ کی طرح وہ بھی ریز روڈ تھا۔ اور جب وہ عنایہ سے کہنا تھا کہ اس کی کوئی کرل فرینڈ نہیں تو عنایہ کو بیقین ہو باتھا کہ ایسا ہی جھلے کی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی سے بھی تو دہ عنایہ ہے تو اے اس پر بھی یقین تھا۔

ہے کا دوراس دوستی کے باوجود دونوں کے درمیان ہے تکلفی نہیں تھی 'شایداس کی دجہ فاصلہ تھایا کلچریا عنایہ کا وہ ادراس دوستی کے باوجود دونوں کے درمیان ہے تکلفی نہیں تھی 'شایداس کی دجہ فاصلہ تھایا کلچریا عنایہ کا وہ مزاج جس سے امریک بخوبی واقف تھا۔احنے سالوں کے بعد بھی تقریبا '' ہمرروزای میل 'میسیعیزیا فون کے ذریعے ایک دو مرے سے ہروفت را لیلے میں رہنے کے باوجودان کے درمیان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گرد گھومتی تھی ۔۔۔ بھی بھی وہ صرف ''میں اور تم '' پر نہیں گئے تھے اور یہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی

شعوري كوششول كالتيجير تقابر

منایہ ایک ممینہ پہلے رہائش کے لیے امریکہ آئی تھی اور چاہے کے باوجوداس نے ایرک کویہ شہیں بتایا تھا ، بتانے کا فائدہ نمیں نقصان تھا۔ پیا نہیں کیوں اسے یہ خدشہ تھا کہ اس کے امریکہ آجاتے پروہ اس سے ملنے کی وری کوشش کرے گا اور یہ اس کے لیے اس لیے بہت آسان ہو آگیوں کہ وہ حمین آور جہل کے ساتھ مسلسل را لیلے میں تھا۔ عنایہ ان دونوں نے اس کے کئی تھی کہ وہ اس کے امریکہ آنے کیارے میں اور کے ساتھ مسلسل کہیں ان دونوں نے اس کے کئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ ایرک جیسے ان کی فیملی کے لیے ایک ایسی کھی حقیقت تھا جس سے سب آنگھیں بڑانا چاہیے تھے لیکن جُڑا نہیں پاتے۔ ایرک بہت عرصہ پہلے اس کے اور امامہ کے ایشوز تھے اور کیا خان پیلی تھی دہاں سے لیے کوئی مستقبل نہیں تھا۔ اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خان ہوں کہ اس عنایہ جاتھ اور کیا سا تل عنایہ آنگھیں بند کرکے رئے رئائے انداز میں کنوا ساتھ کی کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے بھی ایرک سے دور جانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے بھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا گئی تھی۔ اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے بھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا گئی عنایہ کا خیال تھا اسے یہ 'نماوت '' بدل دبئی چاہیے 'بودود کہ امامہ نے اسے بھی اس کے ایک اس بی بی کی اس کے ایسی نے آب تھا کہ اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے بھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا گئی عنایہ کا خیال تھا اسے یہ ''بدل دبئی چاہیے 'بودود کہ امامہ نے اسے 'بودود کہ امامہ نے اسے بی بی کہ دور جانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے بی بی کورن کے لیے نہیں کہا تھا گئی تھی ۔

وہ دونوں زیا دہ ترای میلز اور نیکسٹ میں جو کے ذرایعہ را لیلے میں رہے تھے۔ عنایہ نے کوشش کی تھی یہ رابطہ کم ہونا چاہیے ، نعلمی مصوفیات 'پروفیشتل ذمہ داریاں 'اس کے پاس بمترین بمانوں کے طور پر موجود تھے۔ لیکن اس کے باوجود اپر کسے اس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکا اور یہ کمال اپر ک کاتھا 'وہ جڑا رہا تھا 'اس کی ہے اعتمالی ' کے رخی 'مرد میری کے باوجود سیمال تک کہ عنایہ کوشدید قسم کی ندامت ہوئے گئی تھی ۔ پتا نہیں اس محف میں اتنی برداشت اور مخمل کیسے تھا کہ وہ اپنے آپ کو نظرانداز کیے جانے اور کم اہمیت پانے پر بھی کوئی اعتراض 'کوئی احتجاج نہیں کر ناتھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے کاموں کا ڈھیراب ہی کیوں یاد آنے لگا تھا اور

خولين والجيث 49 الت 2016

نے بی ہیے کہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا 'اس ہے زیادہ مصروف تھا تو کم از کم وہ پروفیشنل مصروفیات کا بہانہ اس کے سامنے

وه بفتوں اس کی کسی ای میل کسی میسیج کا جواب دیے بغیرغائب رہتی اور وہ بھر بھی اس کو فیکسٹ موسعوز کے ذریعہ اپنا جال احوال اپنی مصروفیات کے بارے میں بتا تا رہتا اور پھردہ کی دنوں بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی نہ سي شيك السي المان ميل كاجواب وين بمجور جو جاتى اوروه اين غير حاضرى كاجو بھى بهانا بناتى وه بغير بحث کے قبول کرلیتا 'چاہےوہ کتنا ہی نا قابل یقین کیول نہ ہو تا اور اس کی یہ قبولیت جیے اس کے احساس جرم کواور بردھا رِبِي تھي۔ وہ بچين ميں ايبا نہيں تھا جيسا برا ہو کر ہو گيا تھا۔ اتنے سالوں ميں عنايہ ميں اتنى تبديلياں نہيں آئی عیں جنگنی امرک میں آئی تھیں اور اس کی بہت می دو سری وجوہات کے علاوہ آیک بنیا دی وجہ اس کا قبول اسلام

وہ اٹھارہ سال کی عمر میں ایرک سے عبداللہ ہو گیا تھا لیکن وہ آج بھی اپنے سوشل سرکل میں ایرک کہلا تا تھا یا مجرار ک عبداللہ ان لوگوں کے امریکہ سے آجانے کے بعد بھی ایرک ان سے را بطے میں رہاتھا 'وہ اسے بھی ای میل کر ناخفااورامامه کو بھی اوراس کی ہرای میل امامه کو جیسے ایک یا دوبانی کی طرح مگنی تھی مالا نکه اس کی ای

میلزمیں رسی گفتگو کے سوا کچھ نہیں ہو باتھا۔

وہ بھی میڈیسن میں ہی ریزیڈنسی کر رہاتھا۔۔ عنایہ کی طرح۔۔ ان کے پروفیشن نے دو مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کو بوے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھا تھا۔ اس نے کنگ ایڈورڈ سے بردھا تھااس نے اروزوتا سے ۔۔ اے آئی سرجن بنتا تھاامر ک کوہارٹ ۔۔ مگران کے مشترکہ پروفیشن نے جیسے ان کو ا

لے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے۔ قبول اسلام کے بعد یونیورشی میں گریجویش کے دوران وہ چند سال تک گرمیوں میں پاکستان آتا رہا تھا لیکن ہوں میں استہ بعد پیروں کا بعد وہ آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی 'وہ بھی بھی اسے ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی 'وہ بھی بھی اسے پاکستان آنے ہے منع نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ سالار سمیت فیملی کے کسی بھی شخص کوار کر کے اکستان آنے پر اعتراض نہیں تھا اور وہ اسے منع کر کے اس کاول نہیں تو ژنا جا ہی تھی لیکن اس طرح اس کا ہر سال ان کے پاس آثاا مامہ کے غدشاتِ بردھا تارہا تھااور جس سال پہلی باراس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں اسمیں اطلاع دی تھی المدنے جیے سکون کاسانس لیا تھاا ہے یقین تھاوہ اب بی زندگی کی نئ مصوفیات میں سب پچھ بھول جائے

پچھ ایبای عنامیہ نے بھی سوچا تھا۔ اے بھی لگا تھا امریک بدل جائے گا 'اوروہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ میڈیکل کی تعلیم مشکل تھی پھراب اس کی زندگی میں اور لوگ آرہے تھے۔وہ ان کے خاندان کواور آھے اگر بھول بھی جا باتواں کے لیے تاریل ہو تا ہے لکی کیک اور گلے کے باوجود سے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پاکستان آنا جانا جھوڑا تھا'ان ہے رابطہ ختم نہیں کیا تھا۔اوراس تعلق اور رابطے کے اوجودان دونوں کے درمیان اعتراف یا اظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔اے باربار بیدا حساس ہو ناتھا کہ دواس کے لیے اسپیل تھی لیکن بی جملہ اس نے تمجی اس کی زبان سے نہیں سناتھا اور بیہ شاید بہت اچھا ہی تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور جمعیت سری جنا

شكايتي ويهم كم ربتين فليف بهي يدعنايه سكندر كاخيال تقا-اس کے لیے اب رشتے دیکھے جارے تھے۔ ہم بلّہ لوگوں کو متخب کرنے کی کوششیں ہورہی تھیں۔اے اندازہ تقااس کی ریزیڈنسی کے دوران ہی اِس کی متلنی یا شاید شادی ہوجائے گی اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کوزہنی طور پر نیار کرتے ہوئے ان فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جن سے اس کارشتہ طے پانے گاامکان تھا اور اس

مِيْدِ خُولِتِن دُالْخِيثُ 50 السَّت 2016 عَلَيْ

سب کچھ کے درمیان امرک عبداللہ وہیں کاوہیں کھڑا تھا۔ نہ وہ زندگی ہے جا ٹاتھا 'نہ دل سے نہ دماغ ہے۔ · اس دن بھی ان دونوں کے درمیان ایک چٹنگ ایپ پر معمول کے میسیجز کا تبادلہ ہو رہاتھا۔ دہ اے اپنے السيال كاكوئي مسئله بتاريا تفااوراس فيجوابا "بري رواني سے اسے استے اسيدل كانام بتاتے ہوئے وہال كسي مسئلے کاذکر کیااور سینڈ کابٹن دباتے ہوئے ہے اختیارا بی غلطی پر پچھتائی۔اس کا ٹیکبٹ اب فون کی سکرین پر نمودار ہو مرت چکا تھا اور اسے بھین تھا ایرک عبداللہ اتنا کنیدوئن نہیں تھا کہ وہ اس جملے کو نظرانداز کرکے گزرجا با۔ اس کے جملے کے بعد بہت دریا تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ یوں جیسے دہاں سب پچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پھرمالآ خروہ ٹیکسٹ آیا جس کے اسے توقع تھی۔

"عام يك شي دو؟" اس کاول جاباوہ لکھ دے اسارے فون نے اسپتال کا نام غلطبی سے لکھ دیا تھیا۔ یا کوئی اور جھوٹ یا بہانا۔ وہ تومان ليتا تھا ... سوال جواب اور بحث كب كريا تھا ليكن وہ جھوٹ نہيں بول على تھى بس مل چاہا تھا اسے "نہاں" كميہ

دے اور اس نے میں کیا تھا۔

اس کے این نے ایرک عبداللہ کوہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عنایہ کاخیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے وہ اس''باں'' نے بعد کئی ردعمل کا انظار کرتی رہی۔۔ خوشی' جرت' بے بھینی' غصہ۔ کسی بھی ردعمل کا ۔۔۔ وہ آن لائن تھااور وہاں سکوت تھا ۔۔۔ ایسا سکتیہ اور سکوت کہ ایک لمحہ کے لیے عنایہ کوڈر لگا۔اس نے

ہلولکھ کراہے جیسے اس کتے ہے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ " تم نے مجھے بتایا نہیں؟" دوسری طرف ہے اس کی تحریر ابھری تھی۔ اس بار خاموشی عنایہ کی طرف جھائی تقى وه أيك سوايك بمانے بنا على تھى ليكن ايك بھى بمانا بنانا نہيں جاہتى تھى۔ان دونوں كے در ميان شايد اب

دہ لیجہ آگیا تھا جب اے صاف کوئی کامظا ہرہ کرتا جا ہے تھا۔ "تم جھے ہے ملنے کے لیے کتے اور میں مکنا نہیں جاتی تھی اس لیے۔"دوسری طرف بہت کمی خاموشی جھائی

تھی اس بار ۴ تی ہی کمبی جتنا عنامیہ توقع کررہی تھی۔

و آل رائٹ "مجراسکرین جملی اور بچھ گئی۔ وہ ایسے ہی کر ناتھا۔ بخٹ کر ناہی نہیں تھا عفصہ دکھا تاہی نہیں تھا۔ جھٹڑا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔وہ ای طرح ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بات کیا کر ناتھا۔ ایک لمحہ کے لیے عنامیہ کو غصبہ آیا کہ وہ خوا مخواہ احساس ندامت لے کے بیٹھی تھی۔ اچھا ہے صاف صاف کمہ دیا اور نہ ملنے ہے اے فرق کیا پڑتا تھا'وہ ویے بھی دو مخلِّف ریاستوں میں تھے ۔ ملنے کے لیے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ سوچ رہی تھی ساتھ ہی اپنے

آب كوتوجيهات بهي ديراي هي-''میں باکشان جارہا ہوں۔'' کچھ در بعد ابھرنے والے استھے ٹیکسٹ نے اسے جو نکایا۔

وركب باس في اختيار يوجها-

"17كو"جواب آيا-

«كيول؟ ٢٠سنے إب وہ يو چھاجو وہ يو چھنا جا ہتی تھی۔ جواب نهیں آیا اور کئی دنوں تک نہیں آیا۔

شام نے اسے دیکھتے ہوئے جائے کا مک خالی کیا۔ وہ اس سے پچھ فاصلے پر اشاروں کی زبان میں اپنے سامنے

近2016 二月 52 出来的成分

مبیٹھی عوراوں اور بچوں سے مخاطب ہو کرانہیں صحت وصفائی کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیک سے اس ے متعلقہ چیزیں نکال نکال کردے رہی تھی۔ صابن۔ ٹوتھ بیسٹ۔ ٹوتھ برش ٹوتھ یک منیل کٹر روئی کے بنڈل ،شیمپو ، فرسٹ ایڈ کٹ اور اس میں موجود سامان ... وہ سب عام استعمال کی چیزیں تھیں جنہیں کسی ترقی پافتہ یا ترتی پذیر ملک میں بھی بیٹھ کر کسی کوان کا استعال سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کیکن وہ داداب تھا آئینیا ے بارور کے قریب UNHCR کے افریقہ میں بڑے ترین کیمیوں میں نے ایک ... جمال افریقہ میں قط اور خانہ جنگی ہے متاثرہ لوگوں کی ایک بردی تعداد آباد تھی۔

اوران دونوں کووہاں آئے آیک ہفتہ ہو گیاتھا۔۔داداب میں بیان کاپہلا وزٹ تھا الیکن وہ پچھلے جارسالوں میں UNHCR کے بت سارے تیمیس میں جا چکے تھے۔ افریقہ 'ایٹیا الطین امریکہ ... بیران کی تفریح بھی تھی

جنون بھی اور کام بھی۔

لکڑی کی ایک خالی پیٹی کو الٹاکر بیٹے وہے ہی ایک دوسری پیٹی کومیز بنائے اور اس پر جائے کے مگ رکھے "پی جائے میں بسکٹ ڈیوڈیو کر کھاتے ہوئے وہ شدید محمکن کے عالم میں بھی اسے دیکھتا رہا ۔۔ وہ مختلف جگہوں پر نئے آنے والے پناہ گزینوں کے ساتھ اس دن صبح ہے ہونے والا ان کا اٹھا ٹیسواں کیمپ تھا۔ وہ گروپ کی شکل میں نکلے تھے اور آپ دو دو کی ٹولیوں میں ' کلے نئے خیموں میں جاجا کراندراج کرتے ہوئے صحت وصفائی کے حوالے ے سامان تقسیم کرتے بھررہے تھے اور اب شام ہونے والی تھی ... ہشام نے اپنا کام ختم کرلیا تھا۔ گرمیانی کے فلاسك اور بشت برلدے بیک سے مک اور جائے كايسامان نكال كروہ اپني ساتھي كے واليس آنے سے پہلے ہى چائے بنا کراس کا آنظار کررہا تھا اوروہ ابھی بھی وہیں تھی۔۔ای طرح اپنے کام میں محو۔۔اس نے اپنا مک دوبارہ

دہ اس کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جاچکا تھا اور لوگ کوئی بھی بیوں' زبان کوئی بھی ہواس نے اپنی ساتھی کو جھی کسی دفت کاشکار نہیں دیکھا تھا۔ وہ اشاروں کی زبان کی ماہر تھی لیکن ہشام جانیا تھا وہ اشاروں کے بغیر بھی کئی گونگے ہے اس کے ولی کا حال اگلوالیتی۔ ایک عجیب گرم جوشی تھی اس میں جو کسی کا بھی دل موم کر

کے رکھ دین اوروہ اب میں کررہی تھی۔

ان گندے ' کمزور' بیار' قحط زدہ تباہ حال لوگوں کے بیچ بیٹھی وہ پروفیشنل مهارت ہے اپنا کام کرتے ہوئے اِشاروں کی زبان اور ٹوئی ہوئی مقامی زبان میں ان ہے گپ شپ کرنے کی کوشش کردہی تھی ۔۔ بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑجھاڑ عور توں کے ساتھ مسکراہٹوں اور معاً تقول کا تبادلہ۔ وہ اپنا کام ختم کرنے کے قریب تھی۔۔ اس کے پاس موجود سامان حتم ہو چکا تھا اور اس سامان سے خالی ہونے والا بیک اس نے ایک پانچ سالہ بیچے کو او ڑھائے والے انداز میں دیا تھا 'جو باربار اس بیک کو لینے کے لیے ہاتھ پھیلا رہاتھااور پھرمشام نے ایک جھوٹی بجی کواس کے بالوں میں گلی ہوئی ایک خوب صورت بیٹوین کوچھوتے دیکھا۔وہ زمین پر بڑے ایک لکڑی کے کریٹ یہ بیٹھی تھی اور وہ بچی اس کے عقب میں جاکراس کے تقریبا "جوڑے والے انداز میں کیمیے ہوئے بالوں کو چھیڑر ہی تقى اور پھراس نے اس پینے بن کوا تارنے کی کوشش کی نہشام نے اسے پلیٹ کراس بخی کواٹھا کرا بنی گود میں لیتے ع كلما اور بهراب بالول ميس لكي موتي دينوين الماركراس في السبحي كي تونكه ميا في بالول مي لكادي اورات كود ہے اتاریتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بالآخر ہشام کی طرف متوجہ ہوئی جوتب تک جائے کا دو سرآ مک بھی ختم کرنے کے قریب تھا۔ انہیں وہاں سے ابھی کافی دور چل کرجانا تھا 'جمال سے انہیں UNHCR کی گاڈی مل جاتی جوانمیں اس جگہ لے جاتی جمال پران تمام در کرز کی رہائش تھی۔ ہشام نے اسے بالآخرا پی طرف آتے دیکھا 'وہ دورے مسکرانی۔ ہشام نے بھی اس کی مسکراہٹ کاجواب



"تم ہر کام بہت جلدی کر لیتے ہو۔"اس کے قریب آکر لکڑی کے ایک اوندھے ہوئے کریٹ پر بیٹھتے ہوئے نے جیے ہشام کو سراہا۔ وہ واقعی اپنے ذمہ لگائے ہوئے تمام کام بہت تیزی سے کرنے کاعادی تھا۔ میں وعقل مند مول اس ليسين اس في جوايا المسكراتي موتي جائد كاده كماس كي طرف برهايا جس مين يدى عائے کے معنز ابونے پراس نے اسے پھینک کراس کے لیے ابھی دوبارہ جائے بنائی تھی۔ "جھے بھی زیادہ-"اس کی ساتھی نے جائے کا مک بشام سے لیتے ہوئے بے حد جمانے والے انداز میں تم سے توواقعی زیادہ۔ "اس نے مصنوعی سنجیدگی ہے کہا۔ شام اب آہستہ آہستہ کمری ہور ہی تھی 'پناہ گزینوں کا وہ بچوم اب آہستہ آہستہ وہاں سے دور اپنے تیمول کی طرف جارباتها وه جانتے تھے آج انہیں جو کچھ ملنا تھا عل چکا تھا۔ تھی۔ایک بے حد خوب صورت سبز زمردی ڈیسے میں دھری آنکھوں کو خیرہ کردیے دالی ایک ہیرے کی انگو تھی۔ اس نے سراٹھا کر مشام کودیکھا'وہ کچھ دیر کے لیے جیسے چائے پینا بھول گئی جووہ مگ میں ہاتھوں میں لیے بیٹھی ' یہ کماں سے ملی؟'' داداب کے اس دیرانے میں اس انگو تھی کو دیکھ کرجو خیال کسی کو آنا جا ہیے تھا' وہی رئیسہ كوجهي آيا تھا۔ ور المعالب كمال سے ملى؟" بشام برى طرح بدكا- "سيس نے خريدى ہے-"اس نے اپ لفظول پر زورد سے ''کهالے؟''وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ "نیروبی سے "ہشام نے جوابا "کہا۔ ' بچر پیجھے کیوں دے رہے ہو؟''اس نے جائے پینا دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا۔سوال کرنے کے باد جودوہ نروس ہوئی تھی اے یک دم احساس ہوا تھا کہ یہ کیا ہورہا ہے۔ ''متہیں پر دیوزکر رہا ہوں۔'' ہشام نے ایک بار پھراس اگاہ تھی کواس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ '''میں نواز کر رہا ہوں۔'' ہشام نے ایک بار پھراس اگاہ تھی کواس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔

مك لكزى كے ايك كريث پر ركھتے ہوئے وہ ہے اختيار قبقہ لگاتے ہوئے ہے حال ہونے لگی تھی۔ مشام بری طرح نادم ہوااور اس نے ڈسید بند کردی-"بياس طرح بننے كاكيامطلب ہوا؟"اس نے رئيسہ سے پوچھا 'وہ اب اپنی ہنسى پر قابوپا چکی تھی۔ "ہم یماں ریکیف کے کام کے لیے آئے ہیں۔"اس نے ہشام کویا دوہانی کرانے والے انداز میں کما"تم کھے اور سے سوچ مکتے ہو؟"



### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

"كيول نهيں سوچ سكتا؟" بشام نے بحث كرنے والے انداز ميں كها۔ " بيشہ سوچنا رہا ہوں اور بس ميراول جا با مين مهين پروپوز كردون توكرديا-" ں یں پرد پر ردوں و روپ رئیسہ نے چائے کا مک دوبارہ منہ سے لگالیا 'وہ اب سجیدہ تھی۔ ہشام ڈبیپاتھ میں پکڑے چپ چاپ اسے رئیسہ نے چائے کا مک دوبارہ منہ سے لگالیا 'وہ اب سجیدہ تھی۔ ہشام ڈبیپاتھ میں پکڑے چپ چاپ اسے عائے منے ویکھارہا پھراس نے کما۔ ورمیں اس بارے میں بچھ بھی نہیں کہ عتی (نوبی وری آنسٹ) اِس نے بالاً خرجائے کا یک رکھ دیا۔وہ اب ورتم وي مين كموكى؟" ا ہے پیک بیک کو کھول کرا کیے ریڈ یو نکال رہی تھی ' بیے جیسے گفتگو کاموضوع بدلنے کی کو قشش تھی۔ ''کیوں۔ ؟تم پند نہیں کرنتی بمجھے؟''ہشام بھی یک دم سنجیدہ ہوگیا۔ ''کرتی ہوں۔ تنہیں کوئی بھی ناپند نہیں کرسکتا 'کیکن شادی کافیصلہ بہت برافیصلہ ہو یا ہے۔ میں خود نہیں ر عتی ۔ تہیں میری قبلی کی رضامندی مجھے پروپوز کرنے سیلے لینی ہوگا۔ "ریڈیو فریکو ئنسی سیٹ کرنے کی كوشش كرتي بوي اس نے بشام كى طرف ديکھے بغيراس سے بے مد سنجيدگى سے كما تھا۔ " تھیک ہے۔ "ہشام نے بے اختیار اظمینان کا سانس لیا۔"میں ان سےبات کرلوں گا'یہ توکوئی برسی بات نہیں۔" رتیسہ اس سے کمہ نہیں سکی کہ اس کی قومیت اس کی قبلی کے لیے قابل اعتراض ہو سکتی تھی 'وہ امر ک ر عنایہ کے معاطع میں امامہ کی رائے ہے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اپنے تمام بچوں کی شادیاں بإكستانيون س كرناحامتي تهي-" تم بیر رنگ اپنیاس رکھ لو 'میں تمهاری فیلی سے باتِ کرلوں۔ بب تم اسے بین سکتی ہو۔ "مشام نے دہ ڈیسیہ ایک بار پھراس کی طرف بردھائی۔ رئیسہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بردھایا 'وہ اپنے گھٹے پر رکھے ریڈ یو کے ساتھ مصوف تھی یا کم از کم میں ظاہر کردہی تھی۔ "اس کافائدہ نہیں۔ اگر میں نے رنگ لے لی اور میری فیلی نے انکار کردیا تو؟"اس نے بلکی آواز میں خبریں بنتة ہوئے كها۔ ہشام نے بے بھینی سے اسے ديكھا۔ "تہماری قیلی انکار کیے کر سکتی ہے؟"وہ پہلی بار پچھ بے چین ہوا تھا۔ "مہیں ہرپوسیبلٹی سامنے رکھنی چاہیے۔" رئیسہ نے دھم آوازمیں جیسے اسے سمجھایا۔ " "وہ انکار کردیں گے تو؟" ہشام نے پوچھا۔ «نوبس۔"رئیسہ نے کہا۔ «بعنی بس منتم؟"ہشام کو جیسے یقین نہیں آیا۔ ۔ "تم یہ کیے ہونے دوگ ... میرے کیے تمهاری کوئی فیلنگز نہیں ہیں؟"ہشام کوجیے یہ بات ہضم نہیں ہورہی وفیلنگذین تهارے لیے لیکن وہ میری این فیلی کے لیے فیلنگؤے بہت کم ہیں۔ کم از کم ابھی ہمیاتم اپنی فیلی مرضی محے خلاف کچھ کرسکتے ہو؟"رئیسہ نے بے حد سنجیدگی ہے کہا ں مر ں ہوں۔ ''ہاں میں کر سکتا ہوں۔ کم از کم تم سے شادی تو۔۔ ''اس نے جوابا ''کها تھا۔رئیسہ کو جیسے اس جواب کی توقع ''بیاں میں کر سکتا ہوں۔ کم از کم تم سے شادی تو۔۔ ''اس نے جوابا ''کہا تھا۔ رئیسہ کو جیسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ریڈیوکوچھیڑتے ہوئے اس نے برھم آوازمیں کہا۔ "دیسے بیہ جو رنگ میں ڈائمنڈ ہے ' یہ نعلی ہے۔ "ہشام بری طرح چو نکا۔وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئ اس نے ہے اختیار ہاتھ میں بکڑی ڈسیہ کھولی اور اس میں سے انگوشمی نکال کراہے آئکھوں کے پاس لے مِنْ حُولِين دُالْجَبُ عُلْ 56 الله 2016

ماتے ہوئے بولا۔ در تنہیں کیے پتا جلا؟" و کیونکہ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے۔ میری ممی کے پاس بہت سارے ڈائمنڈ زہیں میں ڈائمنڈ پھپان عتی ہوں۔"رئیسہ نے ای انداز میں کہا۔ ی اور کے ریسے میں میں اور جیولری کی ارکیٹ میں پھرتے ہوئے ایک دکان پر رئیسہ کوبیہ انگو تھی انچھی لگی میں۔ جو ہشام نے اسے بتائے بغیر خریدلی تھی 'وہ اسے اسی انگو تھی کے ساتھ پر دیوز کرنا جا ہتا تھا۔ ''مجھے یقین نہیں آرہا۔۔ تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا ؟ میں نے تو ڈائمنڈ کی رنگ کے طور پر بہت منگا خرید ا باسے "بشام حران سے زیادہ شرمندہ وا۔ "جھے پہ تھوڑی باتھاکہ تم ایے خرید ناچاہے ہو۔ جھے توبس اچھی لگی تھی اور جیوار کمہ رہا تھا ڈائمنڈے تو میں اے شرمندہ نمیں کرناچاہٹی تھی بیرتا کر کہ بید ڈائمنڈ نمیں ہے۔" رئیسے نے اسے کہا۔ مشام نے بچھے مایوی کے عالم میں اس رنگ کوڈ سیمیں رکھ کرڈ سیربند کردی۔ رئیسہ نے اس کے ماٹر ات دیکھے اورہائھ برسماکر سلی دینےوالے اندازمیں اس سےوہ فرسیال۔ "تهارابرانقصان موگیا-"اس نے جیے بشام کو تسلی دی-" نہیں کا نقصان نہیں ہوا جنتی شرمندگی ہوئی ہے کہ میں ایک نقلی ڈائمنڈ کے ساتھ حمہیں پر دپوز کررہا " رئیسے اے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ "رپیشان مت ہو میں اے رکھ لیتی ہوں۔ اگر میری فیملی مان تى توسى ئىي رنگ بىن لول كى-"وە بے اختيار بنس برا ... وہ انگو تھی جووہ محبت میں لینے پر تیار نہیں تھی جمد ردی میں لے رہی تھی۔وہ دافعی فلاجی کار کن تھی۔ "مېس كول رى يو؟" دە جران بونى-"خوش ہوں اس کیے۔"ہشام نے جوابا "کما۔ " مجھے پھوں میں ڈائمنڈ کی پیچان ہونہ ہو 'انسانوں میں ہے۔ اور میں نے ایک نفلی ڈائمنڈ ایک اصلی ڈائمنڈ کو دیا تھا' کم از کم مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ "ہشام نے اسٹے سال کے ساتھ میں اسے پہلی بار شرم سے رم خور تربیک ا دہاں اب خاموشی تھی۔۔۔ ہواکی سرسراہٹ۔۔۔ اٹر تی شام اور اس میں ریڈیو پر چلنے والا نیوز بلیٹن جس میں بحرین میں ایک طیارے کے کریش ہونے کی خبردی جارہی تھی بھس پروہ دونوں انتظمے متوجہ ہوئے تھے۔ ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول ملتی ہے ہیں المنتليان، كهول اورخوشبو راحت جبیں قیت: 250 رویے فويعورت مردارق خواصورت جميالي 🖈 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزه افتحار تيت: 600 رويے مضوطاطار لبنی جدون تیت: 250 روپے 🖈 محبت بيال تبيس آفسائيم منگوانے کا پید: مکتبهه عمران ڈانجسٹ، 37۔اردو بازار، کراچی فی فی 32216361

送2016 = 月 57 と当地

# www.polkenefelykenm

آج بہت لیے عرصے کے بعد امامہ اس کمرے میں اس باس کو کھولے بیٹھی تھی۔ ایک ایک کرکے وہ سارے اسکیج بکس اور اسکریپ بکس نکالے جس پر کئی دہائیوں پہلے اس نے اپنے گھر کی بنیاویں بیٹسل اور رنگوں سے رکھنی شدے کے تھے۔ وہ اس کرے کی صفائی کروانے کے لیے ملازم کے ساتھ وہاں آئی تھی اور صفائی کراتے ہوئے اس باکس کو شروع کی تھیں۔ ر مجھتے ہی اے بہت کچھ یاد آگیا تھا اور اب صفائی تکمل کرانے کے بعد دہ اس باس کوایے کمرے میں لے آئی می بری فرصت سے برانی یا دوں کو کھنگا گئے اور صینے کے لیے۔ وہ ایکس ان ونڈر لینڈ کی طرح انہیں کھولے کہیں ہے کہیں پہنچ گئی تھی۔ اتنی وہائیاں گزرنے کے بعدوہ ر کے اس در در سیدن میں اسک پر سے میں کے اسکی اور کی اسکور کی اور کا اور کی کر اسکوری اسکریپ بکس خشہ حال ہورہی تھیں۔اسکی پر خر میں بھرے ہوئے رنگ اڑنے گئے تھے' لکھے ہوئے لفظ منتے گئے تھے' لکھے ہوئے لفظ منتے گئے تھے' کھنے ہوئی لکیرس دھندلانے گئی تھیں۔۔ لیکن ان دھندلی کئیروں' منتے لفظوں' تھی جر نے رنگوں اور بھر بھراتے کاغذوں میں بھی اسے ہریادولیمی ہی رنگین ' مازہ' خوش گوار' زندہ محسوس ہورہی تھی جیسے وہ آج ہی کا جر بھراتے کاغذوں میں بھی اسے ہریادولیمی ہی رنگین ' مازہ' خوش گوار' زندہ محسوس ہورہی تھی جیسے وہ آج ہی کا تصه تفا\_ کل ہی کی بات تھی کر سول ہونے والا واقعہ تھا۔ وہ یہ هم مسکراہٹ کے ساتھ ہر صفحہ بزی احتیاط سے بلٹ رہی تھی بوں جیسے ذرا بےاحتیاطی ہوئی تورنگ جھڑ عائیں گے کلیریں رکڑ کھاکر چھومنتری طرح غائب ہوجائیں گی 'سب چھے غائب ہوجائے گا'اپنے ساتھ اس کی عائیں گے کلیریں رکڑ کھاکر چھومنتری طرح غائب ہوجائیں گی 'سب چھے غائب ہوجائے گا'اپنے ساتھ اس کی زندگی کے معرین دنوں کو لے کر ... ر منع براس کے باتھ کے سے اسک پوز تھے۔ کون سائمرہ کیے بناتھا۔ کس دیوار پر کیالگناتھا۔ کمال کیسا رنگ ہونا تھا۔ اس کے ہاتھ کی تحریب وہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔۔ ہر صفحہ 'ہر لکیز' ہر تصور یک وم جیسے ہو گئے لکی تھی۔ اس کے اور سالار کے در میان ہونے والی باتیں۔۔ وہ ہر چیز بناکر سالار کودکھائی تھی 'اس سے رائے لیتی تھی'جب بھی جہاں بھی کی ہے گھراہے کوئی چیز پیند آجاتی 'وہ چیزاس کی اسکریپ بک میں موجوداس کے گھرکے ے کمرے کا جصہ بن جاتی تھی۔ ان صفحات پر بنی تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کے کانوں میں اپنی اور سالار کی يتانميں دندگي اتني تيزي سے كيوں گزرتي ہے يا پھر الكل رك كيوں جاتى ہے۔ جب وہ سالار كے ساتھ تھي تو ب پھے ہواکی رفتارے گزرجا ناتھا۔اب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔توسب پھھالیے رک گیاتھا جیے زندگی کو زنگ ہی لگ گیا ہو۔ اس نے ایک صفحہ اور بلٹا۔ پھر آیک اور بیاس اسکیج بک میں موجود گھریناتے ہوئے اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ما کہ وہ زندگی میں صرف بیہ بی ایک گھرینا کمی تھی 'وہ بھی کاغذوں بر۔۔ حقیقت میں نہیں 'وہ محنت اور وقت جو اس تفاکہ وہ زندگی میں صرف بیہ بی ایک گھرینا کمی تھی 'وہ بھی کاغذوں بر۔۔ حقیقت میں نہیں 'وہ محنت اور وقت جو اس نے اس گھر برلگایا تھا' شاید اتن ہی مدت تھی جتنی کوئی اپنے گھر برلگا تا تھا لیکن اس کا گھراس مرت کے بعد بھی کاغذوں بر بی رہا تھا' بھی زمین بر حقیقت بن کر کھڑا نہیں ہو سکا تھا۔۔ اس کی دن گی کے سید اس میں بر اس کی زندگی بهت ساری خواهشات میں صرف آیک وہ ایسی خواہش تھی جو حسرت بنی تھی اور اب توایک مت ہوگئی تھی اس نے 'وکھر'' کے بارے میں سوچناہی چھوڑ دیا تھا۔ آج بس اس باکس کود مکھنے پراسے یاد آیا تھا كاس نے بھى ايك گھرينا نے كى كتني خواہش كى تھي ۔ بچت بھى كى تھى۔ كوشش بھي۔ ليكن بعض چزيں مقدر ۔ سے اس سے سور ان صفحوں پر چھیلی خوابوں کے گھر کی وہ تصویریں اس کی زندگی کے سب سے استھے ونوں کی میں نہیں ہو تیں۔ ان کے درودیوار سے اس کی خوشیاں اب بھی چھلتی تھیں۔ استے سالوں کے بعد بھی۔۔۔ تصویریں تھیں۔ان کے درودیوار سے اس کی خوشیاں اب بھی چھلتی تھیں۔۔ استے سالوں کے بعد بھی۔۔۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ گھر حقیقت میں نہ ڈھلنے کے باوجوداسے عجیب خوشی دب رہاتھا۔ عجیب طرح سے گید گدا رہاتھا۔ جیسے کوئی نها بچدا پناول پند کھلونا پالینے پر کھلکھلا تلہ ایک گراسانس لے کراس نے ان اسکیج بکس کوبند کیالیکن پھر باكس ميں ركھنے كے بجائے وہيں سامنے بردى ميزر ركھ ديا۔ اے امریکہ سے آنے والے اس ممان کے استقبال کی تیاری کرنی تھی جو تھوڑی در میں وہاں پہنچ رہاتھا۔

وہ جریل سکندر کی ڈاکٹرویزل برنارڈ کے ساتھ آخری سرجری تھی۔۔وہ اس کے بعد ریٹائر ہورے تھے اور ان ے اسٹنٹ کے طور پروہ آخری سرجری اس کی زندگی کی سب سے اہم سرجری تھی۔ وہ پانچ سالہ آبک بچہ تھاجو سیڑھیوں سے گر کر سرپر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کویا میں گیا تھا۔اور اب اسے سرجری کی ایمرجنسی میں ضرورت بردی تھی۔اس کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ ہورہی تھی۔ جبریل ڈاکٹرویزل کے ساتھ بچھلے دو سالوں سے کام کررہاتھا۔وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین سرجنزمیں ے ایک تھے اور جبریل ان کا پہندیدہ ترین اسٹینٹ تھا۔ ڈاکٹرزکے سرکل میں ڈاکٹرویزل برنارڈ کو دیو تاکی حیثیت عاصلِ تھی وہ بیودی النسل تھے اور ان کے ساتھ کام کرناہی خود ایک اعز از سمجھاجا ٹاتھا۔وہ مزاجا سے حدا کھڑ اور تنکھے مزاج کے بتھے اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تنصہ خاص طور پر کسی مسلمان کے اوروہ بھی ایشیائی نسل کے۔

ے وروہ ماندیں اسے۔ اس کے باوجود جبریل سکندران کا چینتا تھا۔۔۔ کمیس نہ کمیس دہ اس میں اپنا آپ دیکھتے تھے 'اس کی میسوئی'اس کی جمارت کو۔۔۔ اور بیبات اس ہاسپٹل میں سب کو بتا تھی کہ ڈاکٹرویزل کو ٹھنڈ ار کھنے کا کام جبریل سکندر سے بمتر کوئی

ا ورجعتے مہرمان دہ جبریل کے ساتھ تھے 'انتاہی متاثر وہ ڈاکٹرویزل سے تھا۔ نیورو سرجن کے طور پر ان کا ڈٹکا اگر



مِنْ خُولْتِن دُالْخِيثُ 59 الله 2016

دنیا میں بچتا تھا تو وہ اس قابل تھے۔ اپنی بد مزاجی کے باوجود۔ انہوں نے ساری عمرشادی نہیں کی تھی۔ دو کتے اور دوبلیاں پالی تھیں اور ساری زندگی ان ہی کے ساتھ گزاری تھی اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنی ٹیملی ملا قات میں يهلامشوره ميي ديا تفا-"تم اس فیلڈیس بہت آگے جاسکتے ہو اس لیے شادی میت کرنا۔اینے پروفیش اور کیریر کوفونس کرنا۔ دنیا کا ہر مخص اپنی زندگی اچھی کرنے نے لیے شادی کرسکتا ہے الیکن دنیا کا ہر مختص دو سروں کی زندگی بچانے کے لیے این زندگی قرمان شیس کرسکتا۔" انہوں نے جریل کو نقیحت کی تھی جواس نے مسکراکر سی تھی اور اب اتناعرصدان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹرویزل کے مزاج کو بخولی سجھ اور پڑھ سکتا تھا۔ "تمارا باتھ سیاکا ہاتھ ہے کیونکہ تم اچھاں 'باپ کاخون رگوں میں لیے ہوئے ہواور قرآن کے حافظ ہو۔۔ أي اس مياني كي حفاظت كرنا-" انہوں نے چندون پہلے اس کے اپار ٹمنٹ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کما تھا جو اس کی طرف سے ان کے لیے ایک الوداعی ڈنر تھا۔وہ ان کی بات رجران رہ گیا تھا۔وہ ایک بے حد متعقب اور کمڑ قسم کے یہودی تھے، ان کی زبان سے قرآن حفظ کرنے کو مسیحانی تے جو ژنا جریل کے لیے نا قابل تقین تھااور اس کے جرے اور آ تھوں کی حرانی نے جیسے اس کے تعجب کوان تک بھی پہنچایا تھا۔ " برے مسلمان برے لگتے ہیں اچھے نہیں۔" وہ کہ کرائی ہی بات پر خود ہے تھے۔ "آپ ہے بہت کچھ سکھا ہے میں نے۔"جریل نے بھی انہیں خراج محسین پیش کرنا جاہاتھا۔انہوں نے وسیں نہ بھی ہو آلو بھی تم سکھتے ہے خوشی ہے کہ مجھے بھی اپن زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ كام كرنے كاموقع ملا-"انهول نے جواباس سے كما-ڈاکٹرویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھی اور کوئی بھی مرکز بھی یقین نہیں كرسكنا تفاكه ووكسي كے ليے اشتے مهوان موسكتے تھے جبریل گوان كے ساتھ كام كرنا بھی مشكل تميں لگا تھا،ليكن ابان کے جانے کے بعد وہ خودا یک سرجن کے طور پر اپنے کیر پیڑ کا آغاز کرنے جارہا تھا۔ آپریش نیبل پر لیٹے ہوئے اس بچے کے دماغ کا آپریش کرتے ہوئے وہ ڈاکٹرویزل کے بالکل برابر میں کھڑاتھا 'وہ ييشاني طرح كب شپ كررے تھے "ب طويل ميڈيكل كررے حوالے سے جب ان كى گفتگو ميں پہكى بار جرال نے کھھادائی محسوس کی تھ پراس نے ڈاکٹروینل کواوزارے اس بچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لیے ایک اور جگہ برکٹ نگاتے و یکھا۔ سینڈ کے ہزاروہی جھے میں جبرل کو کچھ کھٹیکا تھا 'وہ ان کا ہاتھ چلتے دیکھ رہاتھا لیکن اے لگاتھا ' کچھ غلطی ہوئی تھ تھی۔ اس کا احساس تھیک تھا' وہ بچہ ہوش میں نہیں آسیا تھا۔ ڈاکٹرویزل کے پروفیشنل کیرپیڑ کی آخری سرجری ان



ناكام ربي تقى ... عائشه عابدين في الكوتى اولاد كھودى تقى-

(ياتى آئندهاهان شاءالله)

ے سوچا۔ "موقع محل بھی نہیں دیکھتیں اور باتوں کمرہ امتحان میں داخل ہوتے ہی ذکاء اللہ کی نظر سر میں لگ جاتی ہیں۔" وڑے کھڑی ان دو ٹیچرز یہ پڑی تو اس نے ناپندیدگ بات دہ ایک دو سرے سے کر رہی تھیں اور نظریں

"افسيه عورتين بهي تا..." جوڑے کھڑی ان دو میچرزیہ پڑی تواس نے ناپندیدگی



الله جونك كلرك تحااورات بوردت تمام تبجرز كا ٹریول الاوکس بھی ہاس کروانا تھا۔لنڈ ااسے تو تیجرز نے خود تمام انفار میش دی تھیں۔) دنچھ مختلف بسول اور و میکنوں یہ سفر کرتی ہو روزان اسينرمير فيعيب لنحيس كنج من كها-والسدويد جدتو تهين يتنابدلني يرتي بين بس....، بنونير فيجر كالنجه اب كى باربىت كمزور ساقيا-"تين آتے ہوئے تين جاتے ہوئے تھے ہو گئيں تا؟ وہ جانے کیوں اس کو بے بس کرنے کے دربے ذكاء الله كوبراسالگا۔وہ تسلى سے بچیاں كن چكاتھا اوراب فائل يدورج كررباتها-''توتم بير تومت كهويه جاب تمهارا شوق ہے۔'' چرے یہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ بظاہر نری سے پولیں عمرود سری نیچراس بات یہ بول زروی<sup>و ک</sup>ی جیسے كرازى يرده المركيامو-ز کاء اللہ جو اب فائل پیران دونوں کے وستخط لینے جارہا تھا۔ بلاوجہ ہی رک کرورق کردانی کرنے لگا۔ بالنس بكمارتى عورتيس است برى توككتي تحيس مكرياتول کاچے کاخوداہے بھی تھا۔اس نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ سینٹر تیچرنے اچانک بہت بدلے ہوئے انداز میں جونيز يحركاناته بكوليا-"بهت پیار کرتی ہونا اپنے شوہر ہے...؟" وہ اب نری سے یو چھ رہی تھیں جو آبا "وہ بولی شیں بس گلال واس کی مرد گار بنی موئی موتا؟" اب کی بار سوال كريتي ہوئے ان كے لہج ميں زي كے ساتھ شفقت اس نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا ، محض سرجھ کا لیا۔ ' دجیتی رہو۔'' وہ اب اسے دعادے رہی تھیں' ساتھ کماکے... "میں بھی ایسی ہی کھی۔ "اللہ آسانی رے گا وہ برایے نیازے۔ "وہ اس کی ہمت بندھارہی

پورے مال میں دوڑا رہی تھیں۔ کمرے میں خاموتی تھی۔ چالیس کی جالیس بچیاں خاموشی ہے اپناامتحانی پرچہ عل کررہی تھیں مگرذ کاءاللہ۔اسے بے حدیاؤ بس باتوں کی ہی بنی ہوتی ہیں'ان کا تو کوئی مقصد حيات تهين مورنه!! سوچے سوچے ہی اس نے بورو کی طرف دیکھا۔ اس كريكى سب بى طالبات حاضر تحيين مربسرحال تسلّی کے لیے حسب عادت وہ پھرے گنے لگا۔وہ آج کل فرسٹ ایئر کے امتحانات میں بطور کلرک فراکض سرانجام دے رہاتھا۔ "توتم سو کلومیشر کاروزانه سفر کرتی مو-" باتول میں محو نیچرز میں سے نسبتا" سینٹر ٹیچرکی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وونئیں خیر[بوراسوتونئیں بنتا۔"جونیئر نظر آتی ٹیچر صفالی میدینے عی۔ ذكاء الله جي بعرك بيزار بوا-اس تيجري تعيناتي محكم كى طرف ، أنتائى دوروراز مقام يه بموكى تھى-یہ اس نے پہلے پیپر کے دن ہی بنادیا تھا۔ وہ یہاں بطور السفنك شرينتندنك آئى تقى-سېرندندنىك كى دىگر اسسلننس أس كے ساتھ بمدردي كرنے لكيس تووہ شان بے نیازی ہے بولی کہ۔۔ "مجھے کون ساجاب کی ضرورت ہے۔ میں نے تو محض وقت کے اج کھے استعال کے کیے جوائن کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اُنگزام ڈیوٹی یہ موجود دیگر تمام ٹیجرزے زیادہ کوالیفائیڈ اور بااخلاق تھی۔ اس کیے ذکاء اللہ نے ديكها تفاكه باقى سب أكثرى اس سے مختلف بات چيت د مبول و گینول په پوراسو کلومیشرنه سهی توجو چار

دمبوں ویگنوں پہ پوراسو کلومیٹرنہ سہی توجو چار کلومیٹر آتے جاتے پیدل چلتی ہوا سے ملا کہ تو ہوجا تا ہوگاناسو کلومیٹر ہے ''سینٹرٹیچر بھی بڑی ذریک تھیں۔ صحیح اندازہ لگارہی تھیں۔ ذکاء اللہ نے ول ہی ول میں انہیں داددی۔ (ذکاء

تھیں۔اے تنلی دے رہی تھیں ممریکایک ذکاء اللہ کو

بجيما ناجكر جكركر تابيا زياد آيا بجواس نے كھڑا كيا تھا۔وہ يقيناً "بمار بي تو تقا-تيروسال مو كئے تھے محكم لعليم كي نوكري كرتے ، تكروه بياڑ مرنه جوا ، شابين كو كھر آئے محض تيره ماه بوئے تھے اوروہ بیاڑ سربو کیا تھا۔ لحہ بھر مسائي شاين يدب حدو حساب بيار آيا وه جمال تقا وہیں رک حمیا اور جیب سے موبائل تکال کراسے کال الكاكار

سلامی اور پہلی۔ دوسری۔ تیسری تھنٹی۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے کلائی کی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ اس وقت وہ مصروف ہی ہوتی تھی ' بانڈی' روٹی اور ساتھ كونى اور كام بهى يقيية "شروع كرر كها مو گا-شاپد کیڑے دھورہی ہوگی۔اس نے سوچایا شایدی ربی ہوگ۔ وہ سوچ کر آب دیدہ ہوا اور پھرے کال

ملای-دوالسلام علیم..." فریش آواز 'خوش گوار موڈ ذکاء کے لبول یہ تقبیم لے آیا۔ ''دعلیقم السلام ... کیسی ہو؟''اس نے محبت سے

"هين..." وه حيران موئي- "هين نو بالكل تحيك ٹھاک ہوں الحمدنشہ" اس کا انداز ایبا تھا جیسے وضاحت دے رہی ہو کہ میں تو تھیک ہی تھی۔ ٹھیگ ہی ہول۔ شاید آپ کو غلط فئمی ہوئی جو یوں حال دریافت کررہے ہیں' اور باقی سب باتوں کی طرح سے بات بھی ذکاء اللہ کو آج ہی محسوس ہوئی کہ وہ اس کا حال مس قدرتم معلوم كريا تقا- كتناب خرر بتا تفا بجبك ای طالت میں اسے پار اور توجہ کی بہت ضرورت

تقینک یو شاہن!" اسے الفاظ منتف کرتے ہوئے یہ لفظ بہت چھوٹالگا اور کہتے ہوئے آپنا آپ

ويكس ليے؟ وہ حيران تھی۔

" نِيْعُ فُرِيِّ كَ لِيهِ مِنْ فُيرَ لِيرَ لِي أَنْ أَيْرُ لِيرَ لِي مُشْكِلُ التَّابُولُ بایا۔ آگے لفظ ہاتھ ہی شیس آرہے تھے۔

ان کی آواز سنائی ویتا بند ہو گئی اور ایک اور قدر۔ مختلف آدازاس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ بیشہ دہ اس آوازے بے زار ہی ہوا تفاء مكر آج ياد آئي تو محبت كالفائمين مار باطوفان بيا کررہی تھی دل میں۔۔ دہ اس جگہ ہے ایک ٹرانس کی کیفیت میں پیچھے کو يلنا اس و متخط لينا بھي يا دنه رہا تھا۔اے تو چھے اور ہي ياو آربانھا۔

' ذُكاءِ الله إجب بهي مين يا كرياسونے كے ليے لينتے ہیں یہ مشین کی پھٹ بھٹ لے کر مرمانے بیٹھ جاتی ہے' ماکہ ہممال بنی دو گھڑی سو بھی نہ سکیں۔' بدامال تھیں آس کی امال شاہن کی شکایت لگاتے بوئ جوابا" اس نے شاہن کی اچھی طرح سے طبیعت صاف کی تھی۔

للممكرايك لمح كوبحى توبه نه سوچاكه جووفت إمال اور گڑیا کے آرام کرنے کا ہے وہی وقت شاہین کے آرام كالجهي تو موسكنا تقا-وه بهلا كيول مشين چلاتي تهي؟اور ذكاء الله كي باتھوں مزاج يرسي كروانے كے بعد بھي وہ بازنہ آئی تھی۔ال نے بتایا کہ اب این کرے کی ككركيال دروازه بندكرك كلى رجى ي اس ضدب ہم ہے جو ہم منع کریں گےوہی کرنے گی۔ اورامال فيجوبناياتواس فحرف باحرف حقيقت معمجھا کہ ہاں واقعی بھٹی بڑی ضدی ہے۔ ایک ممجے کو بھی خیال نہ آیا کہ اس ڈریے کی اتنی شدید کری میں جبوه كفركيال دروازے بند كرتى ہوگى تواس كاكياحال

اس كادل برى طرح سے كھبرايا اسے نگاوہ ابھى چكرا -182-1055 وجائے کیا کرتی ہےان بیمیوں کا۔ اس نے بہت بار اماں اور کڑیا ہے یہ الفاظ سے تھے

اور ہریارائے"روعمل"کااظیمار بھی کیاتھا۔ "جائے کیابیا و سرکر لے گان پیوں سے..." اس نے بیہ جملہ بھی گھر میں بارہا ساتھا اور اے وہ

يو تابوگا۔

دہ اکثر سوچی جانے کیسی ہاتیں ہوتی ہوں گی جن سے خوشبو آتی ہوگ۔ سادہ مزاج 'انتہائی کم پڑھی شاہین کوتو آج زندگی میں پہلی بار کسی بات سے خوشبو آئی تھی' اتنی کہ جو اس کا پسینہ زدہ وجود معطر کر گئی تھی۔ اس کے چرے یہ جھائی نقابت کی زردی آج چاہت کی لالی سے بری طرح ارکئی تھی۔ "شاوین..." امال کی پاٹ دار آواز سارے میں كونجى وهند سهى ندى دېشت دده مونى-"جی اماں جی۔"اس نے م<sup>و</sup>کر جواب دیا تو امال حرت زدہ رہ کئیں۔ آج اس کے لیج میں ڈریا گھراہٹ نہیں' بلکہ أعتماوتها\_ وواجھی تک کھانا نہیں بنا مجانے کیوں اتنی ست ذكاءالله جولائن بيهبي موجود فقامه امال اورشابين كح تفتگو سننے لگا۔ جب مجھی کبھی اے بہت جلدی ہو کی وہ اس ٹائم کھر کال کر کے شاہیں کو کھانا پیک کرنے کو کہ تھا۔(ورنہ گھڑکچ کرتا۔)تواہے بھی شاہیں کالعجہ پہل باربراعمادلگا ورندوه تورودے كوموجاتى تھى۔ 'دوبس اہاں جی! یانچ سات منٹ اور کلیں گے۔ اس نے بجائے وضاحتیں دینے کے کیس کم آرہی۔ مِين اور كامول مِين بھي مصروف تھي طبيعت تھيك نہیں کے بجائے قدرے بہتر جواب دیا وہ بھی ''ذکاء اللہ آیا ہی ہوگا۔ روز دریہ ہوجاتی ہے۔ چارے کو مجیس گیاہے وہ تو۔" ''آپ فکرمت کریں اماں جی!اشیں بھی توپتا۔ كهيس كن قدر مفروف بوتي بول-" ایک مسکان کے ساتھ اس نے بتایا کہ اس کاشو اس سے بے خبر نہیں ہے 'پہلی بار وہ بجائے ہاتھ' چلانے کے 'باربار گھڑی دیکھنے کے اک نئی بات کرد في 'اے خودا پنالب ولہجہ اجنبی لگا۔ بقین<sup>یا "</sup>یہ جاہ

جوابا" اتنی در اور اتنی گنبیر خاموشی ربی که لگناتها لائن کٹ گئی ہو جمر ذکاء اللہ نے چیٹم تصورے اسے دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور گلار ندھ گیا۔ دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور گلار ندھ گیا۔ " مجھے سے تیرہ سالوں میں مرہنج نہیں ہوسکا تھا۔ بھی کوئی خرچ آجا تاتھا مجھی کوئی۔ تم بہت ہمت والی ہو " کہتے ہوئے اے اپنی چھوٹی حرکتیں چھوٹی باتنس اور شاہن کی خاموشی بنت یاد آئی۔ وہ جانتا تھاکہ اب آنسواس کے گالوں کو تم کرتے ہوئے زمین پہ کررہے ہوں گے۔ جس دن فرزیج نمیا اس دن بھی وہ تھوڑی سی ممنونیت محسوس کررہاتھا بمریھر گھر میں سب کہنے لگے كي "برى تيز إنك بناجاتى باتنى يى نيك آور اب کے دل کولگ گئی تھی تب پیات۔ یہ تو سوچاہی نہیں کہ نیک ہونا'جیزمیں فرت<sup>ج</sup> لانے سے مشروطاتو ہر گزشیں۔ "شاہن<u>"</u>!"

اس نے اسے پکارا' کہے میں اتی جاہت تھی'اتی وار فتی تھی کہ اسے احساس ہورہاتھا کہ شاہین ہے جھک بلکیں اٹھاٹانا ممکن ہو گیا ہوگا۔ تیرہاہ میں زیادہ تروہ پاس ہو کر بھی ساتھ نہ ہو تا تھا اور آج اندازایساتھا کہ شاہین کے احساسات ویسے ہی ہوگئے تھے بھیسے مجلہ عروسی میں پہلی ہاراس سے مخاطب ہوتے وقت تھے۔ میں پہلی ہاراس سے مخاطب ہوتے وقت تھے۔ ""آئی لولو۔"

لاہور کا وہ چھوٹا ساکین جس میں بیک وقت دو پو لیے جلنے کی وجہ ہے ہے بناہ گری اور جس تھا۔ یک دم ہی جیسے بازہ ٹھنڈی ہوائے جھو تکے اس کے اردگرد تھلنے لگے کمرسے ٹاٹکوں تک رینگتے۔ چیھتے کسینے نے قطرے جیسے اچانک اسے گدگدانے لگے دو گھنٹے سے اس کا ضبط آزمانی کم کم آتی گیس کی مقدار اچانک ی اے بوی مناسب لگنے گی۔

اس نے کمیں پر ردھاتھا"باتوں سے خوشبو آئے"

مُ خولتن والخيث 64 الت 2016

تھی جو آج اے مضبوطی سے سمارادیے ہوئے تھ

اجانک اس کے اندر فضمیر کسمسایا اس نے سناوہ اس کاڈر رفع کے ہوئے تھی۔ كمدرباتها\_

ذكاء الله كوبت لمب عرصے بعد دل ميں وهرسارا سكون أيك ساتھ اترتے محسوس ہوا۔ كال منقطع كركے وہ واپس پلٹا۔ سامنے سے وہی میچر آئی دکھائی

"مسس"وہ قریب آئی تواس نے انہیں رو کا۔

"شكريه مس"وهاس كے شكريديد جران مولى-"الله آب كو آساني دے- آب كے راست سل بنائے۔"ایس فےصدق ول سے دعادی۔ بقینا "وہ اس کی مستحق تھی'اس کی وجہ سے آج جانے گئے عرصے بعداس في شابن كاحساس كيائاس كي تعبرابث اور در لودور پھینک کراے اعتاد کا تحفہ دیا۔اس کی قرمانیوں کو محسوس کیا اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ وسو کلو میٹر روزانہ سفر کرنے والی ٹیچراس وعاپیہ

ممنون ہوتی د کھائی دی۔حالا تکہ وہ اس کے <sup>دوشک</sup>ریہ'' پیہ أبھی تک حیران تھی۔اجانک اس کافون بجا۔ والسلام عليم!"اس في فورا" فون بيك سے تكال

"وعليكم السلام يسي مو؟" 48 تميريج موكيا ب آج بیا ای کری میں آئندہ تم کوئی ایگزام

دىولى سىل دوى-" ں ہمیں دول۔'' کرمی تواس دن واقعی تھی ادر بے حدو حساب تھی' کیکن کال کرنے والے کا لہجہ ہی یوں محبول بھرا اور فكرول ميس الجهانقاكه وه بءاختيار كهلكصلا التحي اور

''ارے میں کون سا دھوپ میں کھڑی ہوں' آپ بریشان مت ہوں۔'

''اف په عورتين بھي تا**۔**"

ذكاء الله كيول س أيك بار يمر كمه وريد والالفاظ ادا ہوئے۔ مرابوہ سوچ رہاتھا کہ یہ عور تیں بھی تا۔ چاہت سے نکھرٹی ہیں 'چاہت سے ہی جیتی ہیں۔عمر بمرجابت كے ليے مرتى رہتى ہيں اور چاہت ملے توجى

ونتوتهم مردجب انهيس جابت نهيس دية توكياان کے مجرم ملیں بن جاتے ؟ جب وهو کادیتے ہیں سے وفا موجاتے ہیں تو کیاان کے قصوروار نہیں بن جاتے ؟؟م مردول کی آکٹریت ان کی جاہت کی جاہ بوری میں کرنی اوروه جوابا " پھر بھی جاہت ہی دیتی ہیں 'مال ہو تو کود کی صورت میں بن ہو تو دعا کی صورت بیوی ہو تو راحت کی صورت میں بیٹی ہو توسکان کی صورت

> "افسيه عورتيس بھي تا..."وه بھرسے بردبرايا۔ "سرلياجابت بوتي بين-"







ر ال نے والے نے خوب و کھ کرمارا ہے آپ کو۔

کہ کوئی صورت نہ رہے زندگی کی۔ مگراللہ ہے۔ وہ

نہ چاہے تو کس کی مجال۔ "

اسی طرح ایک دن میرے تکلیف سے رونے کے

درمیان اس کی جہکتی آواز آئی تو دل جل گیا۔

" آخر کیوں چلے آتے ہیں آپ ہردو سمرے دن۔

سخت تا گوار گنا ہے مجھے۔ چلے جا تیں۔ "
میں نے آنسوؤں پر قابو یائے کی ناکام کوشش
میں نے آنسوؤں پر قابو یائے کی ناکام کوشش

ہر ہوں ہے ہیں ہے ہور رہ اس استحق ہار ہے۔ استحق ہار ہے۔ استحق ہے۔ چھے ہائیں۔ "
میں نے آنسوؤں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ جھٹ سے آیک نشولیے آگے ہوھا مگر میرے تیور دیکھ کر سم جانے کی اداکاری کرنے نگا۔ اداکاری اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں اسے نگا۔ اداکاری اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں اسے

بے نقط ساچی تھی۔ گی ادا سے غصے کر ہے ہے نکل جانے کو کہ چکی تھی۔ وہ ہربار سرجھکا کر جھے غصہ الارنے کا موقعہ فراہم کرتا ۔۔ اور چرجب میں خصہ الارنے کا موقعہ فراہم کرتا ۔۔ اور چرجب میں شوخ سے بول بال کر تھک ہار کر رونے لگتی تو خاموشی ہے گئرے ہے نکل جاتا ۔۔ کہی ایسا بھی ہوتا کہ وہ کمرے ہے باہر جاتا اور آدھے ایک کھنٹے بعد پھروار دہوجا تا ۔۔ جس کی دجہ اس نے یہ جاتی تھی کہ مہیتال اسے چھوڑنے کے لیے اس کا جھوٹا بھائی آیا ہے اور لینے جب تک نہ آئے گا' وہ جینال ہے کیے جاس کا جھوٹا بھائی آیا ہے اور لینے جب تک نہ آئے گا' وہ جینال ہے کیے جاسکا ہے۔

عصد تو مجھے اس پر حدسے زیادہ تھا کیونکہ شایدای کی وجہ سے طلحہ نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بس اتناہی معلوم ہو سکاتھا کہ طلحہ اس سے ایک دن میرے کمرے کے باہر الجھ بڑا تھا اور پچے بچاؤ کے دوران طلحہ اور ڈیوٹی ڈاکٹری کائی تلح کلای ہوگئی تھی جس کے بارے میں مجھے لاعلم رکھنے کے لیے بھی اس

نے دایت جاری کی تھیں... مجھے شکایت تو نہیں بس افسوس تھا کہ طلعہ نے کی مجھے شکایت تو نہیں بس افسوس تھا کہ طلعہ سے

جھے شکایت تو ہمیں بس افسوس تھا کہ طلعہ ہے کسی غیرے الجھ کر مجھے نظرانداز کیا۔۔اس سب کے باوجود بھی مجھے ایک دولمحوں بعد ہی اپنے سے زیادہ اس

کی حالت پر رخم آجا آ۔ کس طرح کس محنت ہے اپنی وہیل چیئر گلسیٹناوہ صرف میراول بہلانے ہردو سرے تیسرے دن ہمپتال آجا یا ہے۔ ہمپتال کا پرائیوٹ وارڈ ڈاکٹروں کے رہائشی علاقے کے قریب ترین تھا بیس کی وجہ سے مہبتال ہے کافی الگ تھلگ محسوس ہو ماتھا۔ دو پھر لیے لیے داستوں کو ہمل چیئرے عبور کرنا آسان بات نہیں تھی۔ ہانچا کانچا وہ جب کرے میں داخل ہو یا نؤ میں اس کی احسان مند ہوئی۔ چند ایک اچھی میٹھی باتوں کے دوران ہی جیسے میرے اندر کالاوا بھٹ پر آ ۔۔ اس کی جگہ میں طلعتہ کو دیکھنا چاہتی تھی جس ے ہیں یہاں ہر طرف خاموشی تھاجاتی۔ مرایض اور ان کے جیار دار کمرے میں بند ہو جاتے تو پورا وارڈ سائیں سائیں کرتا محسوس ہو تا۔۔۔اور جھے اپنی تنہائی کا اور بھی احساس ہونے لگتا۔۔۔! یہے میں اس کی آمد بھی بھلی ہی لگتی۔۔۔



کنارے پر کھڑی ہم انہوں پر چڑھ دو ڑی۔

ہاتی سب کو تو معمولی چو نیس آئی تھیں گریس ہری

طرح کچلی گئی تھی۔ بقول کچھ دوستوں کہ جیسے چیو گم کو

ہدوردی سے چہا ڈالا جائے۔ دو ہفتے مسلسل انہائی
گمداشت میں رہنے کے بعد ججھے کمرے میں پہنچادیا
گیداشت میں رہنے کے بعد ججھے کمرے میں پہنچادیا
گیرااور ابھی بھی ججھے مزید کئی ہفتوں تک ہیںتال میں
رہنا تھا۔ اب ایک دو ہفتے کی بات ہوتی تو دوست
گری بنالیا تھا۔ چلووہ تو غیر تھے گرطلعہ۔ اس کی
احربی بنالیا تھا۔ چلووہ تو غیر تھے گرطلعہ۔ اس کی
والدہ۔ میہ تو مستقل مزاجی ہے جھے پوچھنے آجائے۔
والدہ۔ میہ تو مستقل مزاجی ہے جھے پوچھنے آجائے۔
والدہ۔ میہ تو اچھی طرح جانے تھے کہ میں کیسی تھا
دونوں یہ تو اچھی طرح جانے تھے کہ میں کیسی تھا

برس نے ان دونوں کو کتنا چاہا۔ کتنی بار گھر پر دعو تیں کیں نے ان دونوں کو کتنا چاہا۔ کتنی بار گھر پر دعو تیں کیں سے تھے اپنا سے تھے دوا کیک دن میں سمجھادیا کہ میری ان کی نظر میں کیاا ہمیت ہے۔

مجھے یقین تھاوہ اب بھی میرے ایک سیانٹ کے بارے میں آیک و مرے سے باتیں کرتے ہوں گے گر بھے و کھنے کا خیال کمی کو نہیں آیا۔ ان کو تو میرا خیال نہ ہوا گراس کو ۔ جرت ہے۔۔ اس کو تو میں نے خود سے اتنا قریب بھی بھی نہیں کیا تھا 'ایسے کتے سارے لوگ ہم سے ہاری زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن سے تقریبا" روز ہی بات چیت ہوتی ہوتے ہیں گران کو اپنی خوشی ۔۔۔ تم ۔۔۔ زندگی کے معمول میں شامل کرنے کا کوئی بھی جو از محسوس نہیں ہو یا۔ بچھے تو شامل کرنے کا کوئی بھی جو از محسوس نہیں ہو یا۔ بچھے تو شامل کرنے کا کوئی بھی جو از محسوس نہیں ہو یا۔ بچھے تو شامل کرنے کا کوئی بھی جو از محسوس نہیں ہو یا۔ بچھے تو سامل کرنے کا کوئی بھی جو از محسوس نہیں ہو یا۔ بچھے تو سامل کرنے کا کوئی بھی جو از محسوس نہیں ہو یا۔ بچھے تو سامل کرنے کا کوئی بھی جو از محسوس نہیں کرنے ہیں گر جب سے میں کرنے میں آئی تھی اس کا آنا جانا دیں مگر جب سے میں کرنے میں آئی تھی اس کا آنا جانا دیں مگر جب سے میں کرنے میں آئی تھی اس کا آنا جانا دیں مگر جب سے میں کرنے میں آئی تھی اس کا آنا جانا دیں مگر جب سے میں کرنے میں آئی تھی اس کا آنا جانا میں مقال تھا۔

میں نے کن اکھیوں ہے اس کاجائزہ لیا۔ول میں شرمندگی تو تھی مگراب معافی کیسے ماٹکوں۔ اور جیرت انگیز طور پر جیسے وہ میرے دل و دماغ ہے گزرتی ایک کے لیے میں دیوانی ہوئی پھرتی تھی۔... طلعہ... بابا جانی کے جگری دوست کا بیٹا تھا۔ انگل کے انتقال کے بعد وہ اکثر ہی بابا جانی کے ساتھ دکھائی دیتا ... بابا جانی نے اسے بہت قریب کر لیا تھا ... اور میں اور طلعہ بچین ہے ایک دو سرے ہے اچھی طرح واقف تھے۔ طلعہ کو پیپول کی کمی نہیں تھی۔ اس کے والد کا طلعہ کو پیپول کی کمی نہیں تھی۔ اس کے والد کا

برنس اب اس کے ماموں چلا رہے تصاور دونوں مال بیٹے اپ الگ بنگلے میں خمات سے رہتے تھے۔ بونیورٹی میں طلعہ زیادہ تر کھیل کے میدان میں دکھائی دیتا ۔۔ اسے پڑھائی سے کوئی خاص رغبت نہ تھی جبکہ میں کلاس اور لیکچ کے لیے کافی سجیدہ تھی۔۔ بھر بھی ہم دونوں کی دوستی گئی بندھی سی تھی اور غیر ارادی طور پر ہم اکثری ساتھ رہتے تھے۔۔ ارادی طور پر ہم اکثری ساتھ رہتے تھے۔۔

ایکسیڈنٹ کے چند دن تک تو طلحہ نے اپنی والدہ کے ساتھ آتا جاتا کیا مگر اب ... اب میرے سمانوں میں صرف میرے باباجانی ہی رہ گئے تھے۔ جن کی دل کی بہاری کے باعث میں خود ہی کئی بار ان کو میتال نہ آنے کا کمہ چکی تھی اور باباجانی کوشش کے باوجود بھی میرا ساتھ نہ دے پاتے تھے ۔ دن تو نرس باوجود بھی میرا ساتھ نہ دے پاتے تھے ۔ دن تو نرس باکٹرز نمیسٹ ورپ ... اور اسی طرح کے معمول میں گزرجا آگرد میراد دشاہ جان الدارہ جاتی تھے۔

گزرجا با مروو براورشام جان ایرا بوجاتی تھی۔
کیا معلوم تھا کہ آیک ذرائی بے خیالی میں اٹھایا ہوا
قدم ہینال کی زینت بنادے گا۔ آخری پرجہ دے کہ
سب دوستوں نے باہر کچھ کھانے کا بلان بنایا اور اس
لیے یونیورشی کی بس سے جانے کے بجائے سڑک
کنارے کھڑے تھے کہ کوئی ٹیکسی وغیرہ پکڑی جائے۔
لاکے توزیادہ ترایک دوسرے کی بائیک پر ایک ساتھ دو
بیار سوار ہو گئے تھے اور انظار میں تھے کہ لڑکیوں کو
شکسی ملے تو قافلہ چل پڑے کہ دورسے آئی ایک تیز
رفار گاڑی بچھے کیاسب ہی کودکھائی جو دے رہی تھی
رفار گاڑی بوجھے کیاسب ہی کودکھائی جو دے رہی تھی
سے گاڑی روڈ پر تھی اور تیز رفاری سے گزر بھی سکتی
تار بھٹ بڑا اور گاڑی تیز رفاری سے ڈولتی ہوئی
ٹائر بھٹ بڑا اور گاڑی تیز رفاری سے ڈولتی ہوئی

مَنْ حُولِينَ دُالْجَسَتْ 68 السَّت 2016 يَكُ

میں نواس سے بس کہانیوں تک کا سلسلہ رکھنا عاہتی تھی۔ میں نے اس کااس کی کمانیوں سے جو دل میں بت بنایا تھا وہ بات چیت کرکے تو زیا شیں جاہتی تھیٰ کیوں اکثِرہی دیکھتی تھی کہ مصنف لکھنے میں کچھ اوراصل زندگی میں کھے اور ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ اکثر تو اس قدر الگ ھخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یقین نہیں آباکہ ان کے قلم ایے شاہکار بھی اگل کتے ہیں۔ میں برا کسمسائی مبانے تراہے ۔ خود کواس منافقے سے الگ کرنے کی کوشش کی مگرسب تاکام ہو جانے برمیں نے ایک شام اے فون کیا۔ "اوه الچھا\_ تو آپ ہیں مریم؟" اس نے رسمی سلام وعاکے بعد میرانام سننے کے ساتھ خوش دل ہے پوچھا۔ میں دم بخود رہ گئی اور اپنی سیلیوں پر شدید غصہ آئے لگا۔ بھیتا "کسی نے اس کوہمارے تھیل کی پہلے ى خركردى تھى\_ برروں ہے۔ " اربے چپ کیوں ہو گئیں ؟ اصل میں میری والبھی آوازے بہت زیادہ ہے۔ میں صورتوں سے زیاده آواز س کربی لوگول کا کردار... مخصیت اوران کی اچھائی برائی کا اندازہ لگالیتا ہوں۔ لنذا آپ نے جس اعتاداور روانی سے اپنانام بتایا اس میں سمجھ گیاکہ آپ ہی مریم ہیں۔اس نے پہلے جنتی خواتین بھی مریم ہونے کاڈراما کرتی رہیں ان کی آواز نام بتاتے ہوئے هيشه لؤ كفراجاتي تفي \_ اب سمجمين آب \_ اب اين سهیلیول پر غصه کرناچھوڑیں اور آگے بات کریں ۔ كيونكه اس وفت ميس أيك كردار ميس بيفنسا هوا هول اور ذہنی طور پر حاضر نہیں۔ میں بنس پڑی۔۔اگراس کی پیزہنی غیرحاضری ہے تو " آپ بهت مترغم آواز کی مالک ہیں....اور ہنستی بھيلاجواب ہيں۔ زيادہ ترخواتين جن کي آوازا جھي ہوتی ہے 'وہ نمایت برصورت اور بھدی ہوتی ہیں "

ایک سوچ تک سے واقف تھا "كوئى بات خيس آپ بهت تكليف مين بين ... ایے میں آپ کو حق ہے۔" اس نے پھرسے خوش دلی سے مجھے دلاسادیا۔ میں معندى سالس بحركرره كى-حب معمول وہ برے انہاک سے اخبار کھولے بلند آواز میں مجھے خبریں سانے لگا۔۔ ہر خبر کی شہ سرخی سناکروہ میراردعمل دیکھنا۔ جمال میں بے سدھ پڑی ر من اس خراوجهو و كردو سرى يدهتا اور جس خرر من مون جينج ليلي يا مسكراتي وهاس خركو آخر تك يراه اخبار کے بعد کمانیوں کی باری آجاتی ... مجھے اس کی لکھی ہوئی جاسوی کمانیاں بہت پیند تھیں ....وہ جانتا تفامر يحربهي ذائجست ميس سے بسكے دوسرے مصفين کی کمانیوں سے شروع کر تا۔ یمال پر میں رہ نہیں یاتی اورائے ٹوک دی .... "پہلےای کمانی سنائیں پلیز ..." میں بینی صد وہ بڑے تخرے مسکرا تا۔ جیے بس میرایہ کمدوینا ہی اس کے آنے کا حاصل تھا۔ وه أيك مشهور جاسوى افسانه نگار تھا.... يونيور شي میں دوستوں میں اس کی کہانیوں کا چرچا رہتا ... جیسے ہی جهال ہے بھی اس کی نئی کمانی شائع ہوتی ہم سب ایک دوسرے سے رایس لگا کراس کی کھانیوں کو پر فیصتے تھے۔ پھرایک کتابوں کے میلے میں اس کے پنبلشرے مل کر ہم نے اس کانمبر حاصل کر لیا تھا۔ میری سہیلیوں نے اس کے ساتھ نداق کرنے کا سوچا اور پیر فیصلہ کیا تھا کہ اے فون کریں گے اور سب اپنا ایک ہی تام بتائيس كے ... ميرے نام كار قعد نكل آيا ... يول مرروز ميرى ايك مسيلي اس كوفون كرتى اور اينانام مريم بناتي مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس نے بھی بھی کئی بھی حرانی کا ظهار تهیں کیا تھا۔۔سب سپیلیوں پر مابوی

مَعْ خُولِينَ دُالْجَبُ عُلَيْ 69 السَّت 2016 عُلِيْ

تھائی۔ اب سب نے مجھ سے ضد کی کہ میں بھی

بات كرول...

اس کی بیربات میرے مل پرلگ گئے ۔ میں نے

جھٹ سے تقمہ ویا۔ "اب ایسا بھی نہیں ہے جناب
"سے نے تواک کھے میں آسان پر چڑھایا اور دوسرے
"کی کھے پیروں تلے سے زمین ہی تھنچ کی۔۔۔؟"

یوں ہماری بات چیت چل پڑی۔۔ اکٹر ہی وہ کی نہ
کسی کمانی میں انجھا ہو تا اور جھے ہے بات کرتے کرتے
غیر محسوس طریقے سے میری تعریف بھی کر جاتا ۔۔
اس کی باتوں میں دنیا جہاں کی معلومات ہو تیں ۔۔ اور
مجھے اس کی شخصیت ایک خوبرو 'مضبوط ڈیل ڈول
والے مردکی ہی گگنے گئی تھی جو دنیا کی سیرکر تا پھر تا ہے
والے مردکی ہی گگنے گئی تھی جو دنیا کی سیرکر تا پھر تا ہے
برے اوارے کے کرتا دھر تاؤں سے راہ ورسم رکھتا
ہوے اوارے کے کرتا دھر تاؤں سے راہ ورسم رکھتا
ہوے اوارے کے کرتا دھر تاؤں سے راہ ورسم رکھتا
اور ٹیں ہے میں تو بس ذراسی آب جو ہوں ہے۔ یہ تواس

حارف ترایا۔

"بیٹا یہ بیٹا جانی یہ آصف ہیں۔ آصف عمید

تمہارے بہندیدہ مصنف یہ ویکھو میں تم سے

ملانے ان کو نے آیا یہ انہوں نے تمہارے بہت دنول

سے عائب رہنے ہے فون کیاتھا۔ "

میں جران رہ گئی۔ ان تکلیف پر قابویا کر بڑی

مشکلوں ہے جائزہ لے سکی تھی اور پھراس کو و جیل چیئر

پر بیشاد کھ کر تھوڑی پریشان ہوگئ۔

دو کیا یہ ہو کیا جوا آپ کو ۔ کیا آپ کا بھی

ایک یڈنٹ ہوگیا۔ "

ایک یڈنٹ ہوگیا۔ "

میں نے نقابت سے گھراکر پوچھا تو وہ دونوں ہیں

میں نے نقابت سے گھراکر پوچھا تو وہ دونوں ہیں

میں نے نقابت سے گھراکر پوچھا تو وہ دونوں ہیں

میں نے نقابت سے گھراکر پوچھا تو وہ دونوں ہیں

ہرایات دیے لگا۔ "مریم … آپ ابھی بس اپنا دھیان رکھیں۔ میں آپ کو آہستہ آہستہ اپنے بارے میں سب بتا دوں گا۔ ابھی ذہن پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں …" اور پھر مجھے معلوم ہواکہ وہ کس قدر اعلا انسان ہے …جو بچہ پانچے سال کی عمر میں بھیل کود کے دوران گر پڑے اور وہیل چیئراس کا مستقبل ٹھیکاتا بن جائے اس

اور چرجھے معلوم ہوا کہ وہ سی کدر اعلامتان ہے۔
۔۔ جو بچہ پانچ سال کی عمر میں ہی کھیل کود کے دوران گر
بڑے اور وہ بیل چیئراس کا مستقل ٹھکاتا بن جائے اس
ہے اس قدر ذہانت اور ہمت کی توقع رکھنا ممکن ہی
نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی والدہ نے
اپنے محدود وسائل کے باوجودائے تعلیم دلائی ۔۔۔ بھر

اس نے کھر بیٹھے کئی ملکوں کے سفرتا ہے اور اخبارات
اور کئی طرح کی معلوماتی کیا ہیں پڑھ کرخود کو اس قابل
کیا کہ اپنی کہانیوں میں وہ دکشی پیدا کرسکے کہ جو پڑھے
اس کا دیوانہ ہو جائے ۔ اس نے حض کہانیاں لکھ کر
خود کو معاشرے کا آیک فعال انسان بنالیا ۔۔ اپنے
اوھورے بن کو کامیا ہی کے راستے میں آنے نہیں دیا۔
میں اس کے بارے میں جتنا جانی جارہی تھی ۔۔ میں
کے لیے میرے دل میں جگہ بنتی چلی جارہی تھی ۔۔ میں
کے لیے میرے دل میں جگہ بنتی چلی جارہی تھی ۔۔ میں
کے اپنے میرے دل میں جگہ بنتی چلی جارہی تھی ۔۔ میں
کیا منہیں ۔۔ کہیں کہیں صرف معمول کی زندگی گزار نا
منہیں ۔۔ کہیں کہیں صرف معمول کی زندگی گزار نا
منہیں ۔۔ میں اکثر اپنی حالت ہے گھرا کر اس سے پوچھ
بیٹھتی ۔۔ اپنے خدشات بناتی ۔۔ وہ پرسکون رہتا اور
جواب میں اپنی مثال دیتا۔۔
جواب میں اپنی مثال دیتا۔۔
جواب میں اپنی مثال دیتا۔۔

روت کے ادھورے نہیں ہو اس وقت کے ادھورے نہیں ہو سے جب کے ہم خود کوادھورا ... کم نرنہ سمجھیں۔ تم سب بچھ حاصل کر کے بھی محفوظ نہیں ہو گر تمہیں اسے خود پر اعتماد ہے تو ہر کی ... غربی بھی تمہیں آگے برھنے ہے ۔ " میں روک سکت۔" برھنے ہے جبھے مکمل کر وہ خود تو ادھورا تھا گراپے ساتھ ہے بچھے مکمل کر رہاتھا ۔ اور اس کے اس محبت بھرے اور ہمت دلاتے ساتھ نے بچھے بھرسے بالاً خریبروں پر کھڑا کردیا تھا۔ ساتھ نے بچھے بھرسے بالاً خریبروں پر کھڑا کردیا تھا۔ میں نے جو اب ہمیتال تے اسان کو اچھی طرح میں نے جو اب ہمیتال تے اسان کو اچھی طرح

جان گئی تھی سب کوہدایات کردس کہ میرے دسچارج
کی تاریخ میرے والد کونہ بنائی جائے ۔۔۔ کہ میں باجانی
کواچانک گھر پہنچ کر سربرا تزدیناچاہتی تھی۔ میراسامان
باندھا جا چکا تھا۔ میں بسترے تھی بیٹی تھی اور ایک
نرس میرے ہاتھ میں پیوست کینولا نکالنے میں
مصوف تھی کہ طلعہ کمرے میں واخل ہوا ۔۔ میں
طلحہ کو فون کر کھل اتھی ۔۔ بناچلا کہ آصف نے ہی
طلحہ کو فون کر کھل اتھی ۔۔ بناچلا کہ آصف نے ہی
طلحہ کو فون کر کے بلایا تھا کہ تجھے ۔ مفاظت گھر چھوڑ
دے ۔ ججھے بہت خوشی ہوئی اور اظمید بان بھی کہ چلو
دونوں ہی ججھے عزیز ہیں اور دونوں میں دوستی ہو جانا
میرے لیے اچھا ثابت ہوگا۔

جب تک زس مجھے فارغ کرتی طلعہ اور آصف ہیں پھلی بات چیت میں مصوف ہوگئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب آصف کوئی بات کرتے تو نرس کے چرے پر نرم ہی مسکراہ نہ پھیل جاتی مگر جب طلعہ کچھ جواب دیتا تو نرس کے باثرات سخت ہو جاتے کیونکہ نرس ان دونوں کی طرف پشت کیے کھڑی جاتے کیونکہ نرس ان دونوں کی طرف پشت کیے کھڑی میں۔ اس مارچ محاوکو میں ہی دیکھ سکتی تھی۔ آصف میں۔ اس مارچ کامعمول میرے لیے مناسب رہے گا۔ ابھی کس طرح کامعمول میرے لیے مناسب رہے گا۔ طلعہ ہردایت کو بہت احتیاط سے دہرا تا جس پر نرس طنزا" مسکرانے گئی اور پھراجانگ تیز آواز میں بول طنزا" مسکرانے گئی اور پھراجانگ تیز آواز میں بول

پری۔ "ویکھ لیں طلعہ صاحب… آپی منگیز چل پھر عتی ہیں۔ آپ کو بھی خدشہ تھانال کہ کمیں یہ زندگی بھرکے لیے اپانچ تو نمیں ہوجا میں گی۔ اور اسی بات پر آپ کس قدر بد تمیزی سے سارے اسٹاف سے پیش آئے تھے کہ ہم پیہ کھانے کے لیے حقیقت چھپا رہے ہیں۔ یمال تک کہ آپ نے آصف صاحب کو بھی نمیں چھوڑا تھا۔۔"

مجھے اچانک طلحہ کا آصف اور ڈاکٹرے الجھنے والا واقعہ یاد آگیا تھا۔۔۔ اور احساس ہوا کہ میری حالت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والوں میں صرف بابا

جانی اور آصف ہی تھے۔ میری احسان مندِ نظر آصف کی طرف اٹھ گئی جو مجھ سے باقاعدہ نظریں جُرارہاتھا۔۔ طلحہ لاجواب سا ہو کر آگے بربھا اور میرا بیک اٹھالیا کہ گاڑی میں رکھ آئے۔۔۔ اس سے پہلے کہ طلحہ باہر نکانا میں نے کیکیاتی آواز میں پکارا۔۔۔

''آصف ''آفی خیرارادی طور پر میری آواز کافی ادخی تھی اور کمرے کے خالی بن کی وجہ سے گو بچا تھی آفی سے سے میں اور کا تھی سے آفی ہو گیا اور طلعہ بھی جاتے جاتے رک گیا تھا۔۔۔ اور طلعہ بھی جاتے جاتے رک گیا تھا۔۔۔

اور طلعه بی جائے جائے رک کیا تھا۔۔۔
''شاید آپ کو میری آواز میں اعتبادی کی لگے گر
آصف پلیز! میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ
سے درخواست کر رہی ہوں 'کیا آپ جھے گھر چھوڑ
سکتے ہیں ؟' طلعہ ہے رہانہ گیا اور اس سے پہلے کہ
آصف کوئی جواب دیتاوہ بچ میں بول پڑا۔
''مریم ۔۔ آصف کیول ؟'' میں نے نریں سے اپنا
ہاتھ چھڑاتے ہوئے آہشگی سے جواب دیا۔
ہاتھ چھڑاتے ہوئے آہشگی سے جواب دیا۔
ہاتھ چھڑاتے ہوئے آہشگی سے جواب دیا۔
ہاتھ چھڑاتے ہوئے ماتھ زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں 'ا

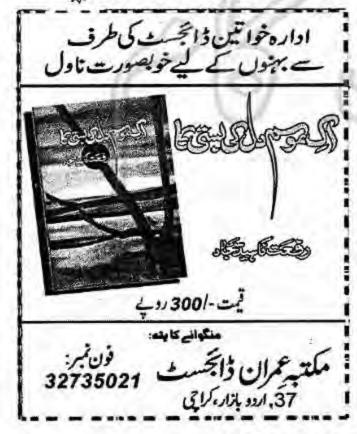

سفيد جادر ميں لينے وُھائيج نماوجودے مخاطب تھی۔ وہ جانی تھی کہ گاڑی اس وجود ہے نہیں عکرائی تھی۔ كرفي والاوجود صرف خوف ع كليراكر كرا ب- نرم آوازین کراس چادر میں چھیے ہوئے وجود نے جھکا ہوا سراتھا کراس کی طرف دیکھا۔

" مائی گاڑ!"اس کے منہ سے بے اختیار نگلا۔ کمزور' لاغرچرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔اس نے غور کیا تو سمجھ مِن آیا کہ خون تو اتھے سے نکل رہاتھا۔" آپ تو پہلے ہی سے کافی زخمی ہیں۔"اس نے فورا" اپنا دوپٹا اس

''آن \_ چلیں آپ میں آپ کو فرسف ایڈ دے

. گاری کے ٹار چرچرائے اور فضا اس آوازے گونج التھی۔ بروقت بریکیں نہ لکتیں تو نجانے کیا ہو جا آ۔ اسٹیرنگ بر وونوں ہاتھ تکائے وہ مھٹی کھٹی آ تکھوں سے ونڈ اُسکرین کے باہر کامنظرد کی رہی تھی۔ اس کاول سو کھے ہے جی طرح کائب رہا تھا۔اس نے خود پر قابویاتے ہوئے ذراسا آگے ہو کرونڈ اسکرین ے باہر جھانکا۔ بونٹ سے عکرا کرسفید کھری زمین بر گر چکی تھی۔اس نے گهری سانس تی اور خودیہ قابو یاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ "آپ تھیک ہیں؟"اندھرے میں گاڑی کی ہیڈ لائنس كى چكاچوند ميں وہ گھنوں كے بل بيني مي

DownloadedFrom Ksociety v.com

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



دول-"اس نے دونوں شانوں سے پکڑ کراسے کھڑا كرنے كى كوشش كى-اسے لگاجيسے اس نے ڈھائے كو \_ پکڑا ہو۔اس نے اے فرنٹ سیٹ پر بھایا اور چھیلی سیٹ پرے فرسٹ ایڈیا کس نکال کراس کے زخم کی صفائی شروع کردی۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ کی

وجه ہےوہ ماتھے کی چوٹ کی گهرائی کا ایدازہ کر عتی تھی۔ ''چوٹ زیادہ گری ہے۔ ٹانکے لگیں گے۔ ہمیں کلینک جانا ہو گا۔''وہ خود کلامی کے انداز میں گویا تھی۔ اس نے عارضی پئی کی اور خود گھری سائس کیتے ہوئے گاڑی اشارٹ کی۔

وہ بندرہ منٹ پہلے کلینک سے نکلی تھی اور اب اسے واپس آتے ویکھ کرچو کیدار جران تھا۔اس وقت

دس بج <u>ڪيے تتے</u> اور کلينک ميں موجود نرسيں بھي چھڻي

اسے بلاؤ۔" روشن نے زحمی عورت کی بٹی کھو گتے ہوئے ہدایت دی۔ چوکیدار سرمالا ماہوا باہرنکل گیا۔ تھوڑی درین سٹررفیقہ بھی آئی تھی۔عورت کو ٹاظے لگانے کے بعد اس نے تفصیلی چیک ای کیا تو ات پیا جلا کہ اس مورت کر کھٹے پر بھی چوٹ لگی ہے اوراس کی کہنی بھی چھلی ہوئی تھی۔

اس نے اپنے کھر کا تمبروا کل کیا۔ دو سری بیل پر ہی دوسری طرف سے فون ریسیو کرلیا گیا۔

و آج پھر کسی کو تمہاری ضرورت پڑ گئی ہو گی ؟'' دوسری طرف سے فورا" بڑی ناراضی سے بوچھا گیا۔ "سوری \_ آپ کونو پتاہے تا\_ میرا کام ہی ایسا

بـ "اس في مراكركما-

"فرض کی اوائیگی اچھی بات ہے مگر پچھ حقوق این ذات کے بھی ہوتے ہیں۔"می تاراض تھیں۔ "جي \_ آپ نے کھانا کھالیا؟"اس نے پوچھا۔ ''ہاں....ہیشہ ایساہی توہو باہے۔ میں کھانا کھالیتی ہوں۔"وہ جسے ج کراولیں۔

" پلیز می! آپ کو کتنی بار کها ہے کہ کھانا کھالیا

کریں۔میری تورو نین ہی الی ہے۔اب مجھے آپ کی فکر لگ گئی ہے۔ آپ بلیز میرا انتظار مت کریں اور کھانا کھاکر سوجا تیں۔"اس نے تھے ہوئے انداز میں

''خداکے لیے روشن!تماہے اس سوشل درک کو قابومیں رکھو-جان ہے توجہاں ہے۔ تم نے کھانا بھی تهيس كهايا موگا-"

"مي إيس ووده في لول كي- اجها آب كهاما كهاكر ریسٹ کریں۔ میں کل بات کروں گی۔"اس نے فون بند كرديا اور سركرى كى پشت سے تكاريا-اس كى أ تكهيس بند تحييل- وه بهت تحكى موكى تفى- دو دنول سے اسے آرام کرنے کاموقع نہیں ملاتھا۔ وہ فرکش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف چلی

والبس آگروارڈ روپ سے جائے تماز ٹکال کرایک كوفي ميس بجهائي اور أيك نكاه تشكر "ادير" والى اور جوتے ا تار كرمصلم ير كھڑى ہو كئ-

ہارن کی آواز تواتر ہے آرہی تھی۔چو کیدار گر تا ير تأكيث كي سمت بھاگا۔ " آیا صیب \_ آیا۔"اس نے دور سے ہی جلاتا شروع كرديا اوركيث كھول ديا۔ '' تمہاری ڈیونی اوھر گیٹ پر ہے اور تم ادھرا دھر تفری کرتے چررے ہو۔"کار کا شیشہ نیجے کرتے ہوئے وہ جسنجدلایا۔ تھکان وہنی پریشانی اور اعصالی دباؤ نے اس کے مزاج ربست برااٹر ڈالا۔ اس نے گاڑی جھنگے ہے آگے برمھا دی۔ پورج میں موجود تین مختلف ماڈل اور رنگوں کی گاڑیوں کی قطار میں اس نے اپنی گاڑی بھی کھڑی کردی۔ گاڑی کی آواز گھرکے اندر تک گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک پر نظر ڈالی اور بے قراری

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ 14 أكت 2016 عَنْدُ

ے یا ہر بھالیں۔

lksneiely com

بیرونی آبنوی منقش دروازے تک پینجی ہی تھیں کہ تیمورنے اندر قدم رکھا۔ ''کمال تھے تم ؟ نہ کھانا کھایا 'نہ پچھ بتایا اور نکل کیم سرمہ ریں ''

وہ بے قراری ہے آگے بڑھیں۔ تیمورنے صرف ایک نگاہ ان پر ڈالی تھی۔اس کی ایک نظر میں اتنا پکھ تھا کہ انہیں اپنے اندر پکھ محسوس ہوا تھا۔وہ بغیر جواب سیے آگے بڑھ گیا۔

۔ '' بیں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ سب جگہ فون کرلیا مگر تم نہ کسی دوست کے گھر ملے نہ رشتہ دار کے۔'' وہ بھی چھے پیچھے چلی آئیں۔

''کیوں ڈھونڈ رہی تھیں آپ مجھے ؟''وہ بلٹے بغیر ترشی سے بولا۔ وہ دونوں آگے بیچھے چلتے ہوئے لاؤ بج میں آگئے تھے جمال گھر کے ہاتی افراد موجود تھے۔

"ماں ہوں تمہاری۔ مجھے تمہاری فکر نہیں ہوگی بھلا؟"وہ ناراضی ہے گویا ہو ئیں۔

''نہیں ہے آپ کو میری بروآ۔ اگر ہوتی توانہیں گھر سے نہ نکالتیں۔'' وہ پلٹا۔ 'آنکھول میں شکوے اور چرے پر دکھ اور غصے کے بادل چھائے تھے۔

" تم ابنی ممی ہے کس کنجے میں بات کر رہے ہو تیمور؟ کیاتم یہ بھول گئے ہو کہ یہ تمہاری ماں ہے؟" باسط کے ساتھ شطر کج کھیلتے کھیلتے عمران سکیم نے اسے ویٹا۔

"اوروه ... جے دھکے دے کراس گھرے جو کہ ان کائی ہے 'نکال دیا گیا ... وہ ... وہ کون ہیں ڈیڈ ؟"اس نے انہیں طنزیہ نظروں سے دیکھا۔

''بکواس بند کرد۔''انہوںنے دھاڑتے ہوئے ہاتھ مارااور شطریج کی ساری بساط تنزیتر کرڈالی۔

" بچ جاتا ہوا کو مکہ ہوتا ہے۔ کو مکہ جب ہاتھ جلاتا ہے تو بیخ نکل ہی جاتی ہے۔" وہ اس قدر بدلحاظ اور منہ بھٹ تنین تھا جتنا اس وقت نظر آ رہا تھا۔ سب ہی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔وہ تو بہت ہی ٹھنڈے

مزاج والااور متخیل مزاج تھا۔ ضرورت کے مطابق ہی اس کے منہ سے چھ نکلتا تھا مگر آج تو وہ کوئی اور ہی تبور تھا۔

" تیمور...! تم حدے گزر رہے ہو۔" باسطنے مداخلت کی۔

"میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا۔ ہرشے اپنی قطرت پر ہوتی ہے بھیا!" تیمورنے ترکیبہ ترکی جواب دیا۔ "تم دادی کے جانے کا غصہ ہم پر کیوں نکال رہے ہو؟" بردی بھائی ربیکانے جل کر کھا۔

ہوں ہیں ہیں ہوئی ہے۔ ''ان کے ساتھ جو بدسلوکیاں اس گھر میں کی گئ تھیں۔ وہ نا قابل برداشت تھیں۔ جھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اس نتم کی بدسلوکیوں اور رویوں کے بارے میں پہلے ہی سے کوئی موٹر اقدام کیوں نہ کر لیا۔'اس نے سرد نظروں سے ربیکا کود یکھا۔

تعریشہ کوتوبرہ بھائی کے تبور اور انداز دیکھ کر کچھ کنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی 'وہ ٹی وی کا والیوم کم کر کے چیکے سے اٹھ کروہاں سے کھسک گئی تھی۔ "میری ایک بات یا در کھیں ۔۔۔ وہ میری مال ہیں۔۔ آگرچہ انہوں نے مجھے جنم نہیں دیا مگروہ میری مال ہیں۔ انہیں بچھ ہوگیا تال ۔۔۔ تو میں آپ سب کو سمجھ لول

وہ خنگ کہے اور انگارے برساتی آنکھوں کے ساتھ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ کمرے میں چند کھوں تک گیا۔ کمرے میں چند کھوں تک گرا ناہا۔
'' یہ سب تمہاری لاہروائی کا نتیجہ ہے ۔۔۔ تمہیں تیمور کو شروع سے ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔
اب دیکھ لو۔''عمران سلیم نے تیمور کاساراغصہ بیگم پر

دد مجھے الزام مت دیں۔ صرف پیوی ہی اولاد کی تربیت کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ تین تین بچول کی پرورش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہو یا۔ ''بیگم نفیسه

# مُؤْخُولِين دُالْجَبُ عُ 75 الست 2016 في

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

وہا۔ ایک فاتحانہ مسکان نفیسہ بیلم کے چرے پر تمودار بوتي-جیت کا غرور ان کی تن ہوئی گردن میں مزید یے "بھرگیا۔سپرھیوں کے عین نیچان کا ماسٹریڈ روم موجود تھا۔ گول کمرے سے نکل کروہ اسے بیڈروم کی طرف برده رہے تھے۔ '' تیمور کو نلیل ڈالنی ضروری ہے۔اس عورت کا بھوِت اس کے مریرے الانے کے لیے ضروری ہے لسى دو سرى عورت كاجادواس برحاوى مو-"نفيسه م نے کرے میں وافل ہونے کے بعد وروازہ بند "كيامطلب بتمارا؟"عمران حرت انكى و میں سوچ رہی ہول کہ تیمور کی شادی کر دی جائے "انہول نے برسوچ انداز میں کہا۔ "شادی \_ مگر کیاوہ راضی ہو گا؟اور لڑک \_ لڑکی کہاں ہے آئے گی اتنی جلدی ؟"عمران سلیم بیڑیر " تم في التي يهل كتني لؤكيال وكھائي ہيں ' ہر لڑك یر اس کی گردن دائیں ہائیں جھومنے لکتی ہے۔ نہ' ہاں میں نہیں بدلتی۔ "عمران سلیم نے تاکواری سے ''اس کے انکار کی وجہ میں جانتی ہوں عمران-اس برهبیا کی زبان بولتا تھا میرا بچہ۔ مگراب فساد کی جڑ ہی نہیں تو فساد کماں سے برپا ہو گا۔" نفیسہ ہیکم نے دانت بيتے ہوئے كما۔ " تمہاری نظر میں ہے کوئی لڑکی ؟" انہوں نے سوالیہ نظروں سے بیوی کوریکھا۔ ''یوننی ذکر نہیں چھیڑا تھا میں نے۔''نفیسہ بیگم ' <sup>و</sup> کیکن ایک بات یاد رکھنا' تمہارے جیستے کی ہم

مزاج ہو لڑکی ۔ ایسی لڑکی جو تیمور سے نباہ سکے۔

عران نے بیٹے کے مزاج کے مطابق بات کی۔

نے ان سے زیادہ او کمی آوا زئیں جواب دیا۔ " پلیز ممی وید اب آپ دونول شروع مت ہو جائے گا۔"باسط نے بیزاری سے کہا۔ " برس لی نے میرے یے کے ذہن میں مارے خلاف زہر بھردیا ہے۔ کچھ وفت تو لگے گااس زہر کو نكالنے ميں-"نفيسياتيم يوليں-۴۷ پہلے یا ہو آبواتا تماشا کھڑا کرنے کے بجائے بردهیا کوز ہربی دے ویں۔"نفیسد بیکم بل کھاتی تاکن کی طرح ادھرسے ادھر شکتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ ''اب بات کرواس سے ادر سمجھانے کی کوشش كرو- اعمران سليم في كها-"اس وقت بات كرنے ہے وہ اور بھڑكے گا۔ كل بات مجيج گا-" ربيكانے ناخنوں كى شيب كوبغور ديكھتے ہوئے مفت مشورہ دیا اور پھرتراشیدہ بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے باسط کو دیکھا۔وہ اس کی طرف و مکھ رہا تھا۔ بیوی کے کھڑے ہوتے ہی وہ بھی اٹھ گیا۔ رہیا کے آنکھ کے اشارول كووه بخولي متجصاتها-"اوکے می 'ڈیڈ ۔۔ گڈ نائٹ۔" وہ انگزائی کیتے ہوئے بولا۔ ربیکا پہلے کمر محمد نکلی تھی۔ ''جورو کاغلام ... ہند ... شادی کے بعد آپ کابیٹا بس بیوی کادُم چھلا بنا رہتاہے۔ دو گھڑی جارے پاس میں بیصا۔ آجائے تو یکھے سیکھے وہ آجاتی ہے کن سوئيال ليتي ہوئي-"وہ بربرارہي تھيں مگر آواز قدرے بھئے۔اب کیا کریں۔شیادی کے بعد ہر کوئی ایسا ہی ہوجا تاہے۔اب ہمیں ہی دیکھ لو۔جب ہے شادی ہوئی ہے صرف تمہاری ہی مانی ہے۔ "عمران سلیم نے نظرے جشے کے پیچھے سے انہیں جھانکا اور اٹھ دَنَحْير-ابايسابھي نهيں ہے۔ايني من ماني تو آپ بھی کرتے ہیں۔"وہ بھی تقلید میں کھڑی ہو گئیں۔

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 76 الست 2016 في

"مریلراتو آپ کابی بھاری رہتاہے بیکم-"انہوں

نے تر مچھی نظراور دھیمی سی مسکان کے ساتھ جواب

Society:com

'' فکرمت کریں ۔۔ میں بہت سوچ سمجھ کراور دیکھ بھال کرنے کے بعد اس لڑی کے لیے راضی ہوئی ہوں۔ کافی دنوں سے چھان پھٹک کر رہی تھی۔ '' ہینڈ کریم کی شیشی کا ڈ مکن کھولتے ہوئے وہ کمہ رہی تھیں۔

''آپ کاانتخاب ہے تولاجواب ہی ہوگا ہمیں آپ پر بھروسا ہے۔''وہ محبت سے نفیسہ بیگم کی طرف دیکھ گریو لے۔ نفیسہ کا صحت مند قدرتی سُرخی کیے چرہ پچھادر سُرخ ہوگیا۔ قدرت نے انہیں ظاہری حسن سے اس قدر فراوانی سے نوازا تھا کہ عمر کے اس الودائی حصے میں بھی ان کاروپ اپنی کشش بر قرار رکھے ہوئے تھا۔ عمران سلیم پر ان کا جادوروز اول سے چڑھا تو آج تک نہ ابرا تھا۔

口口口口

وہ بہت بے قراری سے اوھرسے اوھر مثل رہاتھا۔ ذہنی 'جسمانی اور اعصابی تھکاوٹ کے باوجودوہ چین سے بیٹھ نہیں پارہاتھا۔ آنکھوں کے سامنے باربارایک ہی چرہ آجا آ۔ فرشتوں کا ساپر نور .... چاندی کی طرح دودھیا دھیمی سی مسکان والا۔ بے چینی حد سے بردھی تو

اس نے جا کر د ضو کیا اور اللہ کے روبرو فریاد کرتے کرتے بچوں کی طرح روپڑا۔

# # #

تا شخے ہے فارغ ہو کروہ مربینہ کے پاس آئی جے
اب روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔
"السلام علیم ۔ کیسی ہیں اب آپ؟" بشاش لہج
اور مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ پوچھ رہی تھی۔ ساتھ
ہی زخموں گا" جائزہ "بھی لے رہی تھی۔ بوڑھی مگر
چکیلی جھیل ہی تھکی تھکی ہی آ تھوں نے اس فرشنے
کی طرف و یکھا جو سفید کوٹ پہنے "اپنے کام" میں
مگن تھی۔
"آپ کواپتے گھر کا گیر ریس 'فون نمبر ۔ کچھ یاد
"آپ کواپتے گھر کا گیر ریس 'فون نمبر ۔ کچھ یاد
ہے ؟"اس نے اس بار نری ہے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ

پرر گھتے ہوئے ہو تھا۔ "امال جی ....! آپ کو میری بات سمجھ میں آرہی ہے؟ سائی دے رہی ہے تال؟" وہ بے حد نرمی ہے ہوچھ رہی تھی۔ سسٹر رفیقہ اسی وقت اندر واخل ہوئی تھے ۔۔

موج کمیں سرکی چوٹ کی وجہ سے سے اپنی یا دواشت تو نہیں کھو بیٹھیں؟"

یں وسایں . ''اگر ایسا ہوا تو برط مسئلہ ہو جائے گا۔ان کے گھر والوں کو کیسے ڈھونڈیں گے ؟'' روشنی نے انگلش میں سسٹررفیقہ سے کہا۔

''میرااس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں اکیلی ہوں'' روشنی کے جملے کے اختیام کے ساتھ ہی لرزاں آواز میں بولی تھیں۔دونوں نے چونک کران کی طرف کے ا

" ایساکیے ہو سکتا ہے اماں جی ؟ کوئی تو ہو گا۔" سسٹررفیقدنے ہے ساختہ کہا۔ " ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں بیٹی جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں ہو تا۔ یہ بھی دنیا کی سچائیوں میں سے ایک ہے۔ "عورت نے تمہم سامسکراکر جواب دیا۔ " تو امال! کوئی تو ٹھکانا ہو گا آپ کا 'جمال پر آپ کی

رہائش ہوگی؟" روشی نے نرمی سے پوچھا۔ خاتون چند کوں تک حب رہیں پھر سرجھ کالیا۔ " بے سمارا ہوں بنمی۔ گھروں کے کام کاج کرکے ہیٹ بھرلیتی ہوں۔ جس گھر ہیں کام کرتی تھی 'وہاں کے مکینوں نے نکال دیا۔ابساری زمین میرا گھرہے اور کھلا آسان میری چھت۔" روشنی کواس خاتون کے چرے کے نقوش اور لبولیج سے اندازہ ہو رہاتھا کہ وہ کسی اچھے گھرائے سے تعلق رکھتی ہیں اور کردش طالات وتقدیر کی نذر ہوئی ہیں۔ طالات وتقدیر کی نذر ہوئی ہیں۔

میں تو چراپ میمال کلینات سے دھی کر کہاں جا میں گی؟'' سسٹررفیقہ نے سوال کیا۔ ''ہم جیسے ہے کاربو رمسوں کے لیے پچھ ہمدردو نرم دل افراد نے چاردیواریاں قائم کرر تھی ہیں کی خبرات

خولين والجيث 77 اگت 2016 الله

خانے میں مقدر آزمالوں گی۔ آپ میری فکر مت کریں بٹی۔۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ نے جو میرا علاج کیا میں اس کی رقم ادا نہیں کر سکتی البتہ اس کے بدلے میں آپ کے ہیٹمال اور گھر کا کام کاج کر کے آپ کے احسان کا بدلہ آ تار سکتی ہوں۔" بردے نے تلے اندازمیں جواب آیا تھا۔

" آپ ایبا کچھ مت سوچیں۔ آپ میری برزگ ہیں۔ کام کاج کروانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ ایک کام کریں۔ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ باتی باتیں بعد میں کریں گے۔" روشنی نے نرمی سے کما۔

''نمیں بٹی! آپ کا احسان تو پہلے ہی مجھ پر اتنا ہے کہ ۔۔۔'' خاتون نے کہنا جاہا تو روشتی نے اسے ٹوک ما۔۔

روی این کہا ہے تو بیٹی کی بات بھی انتی پڑنے گی۔ آپ ' مظار کریں۔ میں اچھی آتی ہوں۔'' روشنی نے سسٹر رفیقہ کو اشارہ کیا اور پا ہر نکل گئی۔

"به آپ آیکایا؟ پاتھیں کون ہے؟ پیج بول رہی ہے۔ یا جھوٹ؟ کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ سیدھے سیدھے گھرلے جانے کی بات کر رہی ہیں۔"
"نہیں ... یہ خاتون بہت اچھے گھرانے کی گئی ہیں۔اگر قسمت میں گروش کھی ہوتوشاہ بھی فقیر بن جا با ہے۔ ان کے اچھے و قتوں کی داستان ان کے جربے کے نقوش اور انداز و بیاں میں پوشیدہ ہے۔"
پورے کے نقوش اور انداز و بیاں میں پوشیدہ ہے۔"
روشنی نے اس کی بات سے بالکل بھی انقاق نہیں کیا ہوسی کیا۔

### # # #

ان کی انگلیاں تیزی سے نٹنگ میں مصوف تھیں۔ ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی ملازم کو مختلف قسم کی ہدایات دینے میں مصوف تھی۔ ''ارے بھئی'یہ صوفہ ذراسااوراوھر کھسکاؤ ہاں۔ ادھردا میں جانب۔''ملازم ان کی ہدایات پر عمل کر رہاتھا۔

"ارے بھی بیگم ایہ آپ کیا ملازمین پر ظلم کے بہاڑتو ڈرہی ہیں۔ ایکھے بھلے غریب دہاں ہمارے پاس بہاڑتو ڈرہی ہیں۔ ایکھے بھلے غریب دہاں ہمارے پاس بیٹھے کیرم کھیل رہے تھے۔ بچاروں کو دربدر کردیا۔ " شماب امام نے اندر داخل ہوتے ہوئے ترجم بھری نگاہ ملازموں پر ڈالی۔

" چلین جی ۔۔ اب تو ہو چکا کام ۔۔۔ آپ جائے کرنل صاحب! اپنے لیے کسی اور کمپنی کا بندوبت کریں۔" پرانے نمک خواروں کے لیوں پر مسم مہم می مسکراہلیں ابھر آئیں۔

روائے ہی ہے۔ ایس ایس کا ایس کی یاو دلا کر دل حلاتی ہیں ۔۔۔ ہا۔۔ ہ۔۔ آہ۔ "شماب امام نے طویل سانس خلق سے خارج کی۔۔۔

"توبہ ہے کرتل صاحب! ریٹائر منٹ کے بعد تو آپبالکل ہی بچہ بن گئے ہیں۔ دن بھران لوگوں کو بٹھا کریا تو کیرم کھیلا جا ہاہے یا بھرا بی شجاعتوں کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کرنل صاحب!اب آپ بھی" بروے "ہوجائے۔"

''''ارے رہے ۔۔ بھی اس پردے کی فال ہو ٹھیک کرد۔''وفعتا''ان کی نگاہ دین محمہ پر پڑی جو کہ پردے لگا رہاتھا۔

" فال سے ایک قصریاد آگیا بیگم صاحبہ۔ "شماب

ام کی یادداشت کی پوٹلی کھلنے گئی۔ "بس کیجیے آپ رہنے دیں۔ مجھے کام نمبانے دیں ...

سارا انبار سرپر رکھاہے میرے۔ "بیٹم شہاب نے

دونوں ہاتھ ان کے سامنے جو ژتے ہوئے " پوٹلی " کی

گرد کھلنے کی مملت ہی نہ دی۔ بیجارے شہاب امام اپنا

سامنہ لے کررہ گئے۔ " ایسے مواقع پر ہماری دختر نیک

اختر بہت کام کرتی ہے۔ دختر سے یاد آیا۔ کہاں ہیں

ہماری روشنی "

"آپ کو بہت شوق تھا اسے ڈاکٹرینانے کا۔اب بھگتیں۔ میری چاندی سی چمکتی بچکی کی رنگت ہلدی کی طرح ہوگئی ہے۔سب آپ کی شد کا نتیجہ ہے۔" "ارے تو خدمت خلق تو اچھی بات ہے بھئ۔"

عَلَيْ حُولِينَ دُالْجَسَتُ 78 أَلَّتُ 2016 يَكُ

ليث تني اور بيكم شهاب كاساراغصه غائب ہوگيا۔ ''نوکیوں تھکاتی ہو خود کو؟ آخر تہمیں کس چز کی کی ہے ۔۔ ویکھوتو بھول جیسا چرہ کملا کررہ گیاہے۔" "مَی ... ممی! پلیزیه باتنس چھوڑیں۔ بچھے آپ ئے اور بابا ہے بہت ضروری بات کرنی ہے۔"اس نے ان کوٹو کا۔ وو آب بلیفیس بابا! آپ بھی۔ ۱۰۰س نے دونوں كوصوفي يثهايا " لگتا ہے محولی محربی سفارش کرانی ہے ۔۔ " شهاب امام نے اپنی مو مچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اندازہ د ممی!بابا!کل مجھےایک بہت ہی بوڑھی اور غریب عورت یلی-بچاری کاونیامیں کوئی نهیں ہے۔جہاں کام كرتى تھى دہال سے بھى اسے نكال ديا ہے۔ يہ وہى زحمی عورت ہے جے میں رات کو کلینک کے حمی تھی۔"اس نے تمید باندھی۔ "مول ... تو پھر ... كياكيا جائے ؟ ايے لوگول كے کے ادارے موجود ہیں۔ میں کھ کرتی ہوں۔" جیکم شماب فيرسوج تظرول ي غيرم أي تقطي كو كهورا-''ممی! میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم انہیں اپنے ساتھ رکھ لیں تو۔۔ ''اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ''ہیں۔ ہیں لڑکی!ہوش میں توہو؟بن جانے کسی انجان عورت کو کیے رکھ لیں؟ نجانے کون ہے؟ کس خاندان ک ہے؟ کہیں کینے کے دینے پڑھئے تو؟ 'وہ گرم سیں۔ " آب ایک بار اِن سے مل تولیں۔ کسی اجھے گھرانے کی لگتی ہیں۔ مرمصیب کی ماری ہیں۔انہوں نے بھی مجھ سے تھی کما تھا کہ وہ کسی ادارے میں جلی

جائیں گی مگرمیراول نہیں مانا ... پلیزانہیں رہنے کی اس نے ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے التجا کی۔ "ارے کرنل صاحب!اب آپ کی اس لاؤولی کا

شاب امام نے بٹی کی طرف داری کرتی جاہی "جیاں۔۔ مرجو آپ کی بھی کررہی ہے اے خود ی کہتے ہیں۔اب کسی چیز کا ہوش ہی تمیں ہے۔نہ كهانے كاندينے كاند آرام كرنے كا يجھے تولكتا ہے ك اس شرمیں صرف وہی ایک ڈاکٹررہ گئی ہے۔ آجائے د بیجے ذراہ آج تو خوب خبر لوں گی اس کی " بیگم شماب کی گرج چک عروج پر تھی۔ شماب امام کوان کے غصے کی دجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ دفعتا "ان کی نگاہ دروازے میں ایستارہ روشن پر بڑی ،جس کی طرف بیکم شاب کی پشت تھی۔ روشنی نے اشارے ے "موسم" كا حال وريافت كيا۔ شماب امام نے اشارے ہی ہے اے دوموسم "کی خرابی کا حوال دے دیا۔ روشن نے التجائیہ انداز میں سفارش کرنے کا اشاره کیاتوانهول نے آتھوں کے اشارے ہے ساتھ وہنے کاوعدہ کرلیا۔

ت ویک میں۔ "ویسے بیگم! آپ درست کمد رہی ہیں۔اب میں سوچتا ہوں کہ اے گھرہی بٹھالوں۔"ان کے بدلتے ہوئے بینترے پر بیٹم شاب نے چونک کر انہیں

" بان براور کیا... بھی کروڑی باپ کی اولادے۔ وہ بھی اکلوتی اتن پرایرئی ہے۔ بس وہی سنبھالے۔ بیہ ڈاکٹری کے جھمیلوں سے نکلے اپ \_\_ آئے دف\_ ہات كرياً موں اس سے-"شاب الم نے بردی سجيدگي سے کما۔ بیگم شمایب نے پہلے حیرت اور پھر مشکوک نظرول سے شوہر کو گھورا۔ مرروشن بر نظر برت بی شاب امام ی جالای سمجھ و اچھا۔ تویاد آگئ آپ کومان اور باپ کی جمیں تو مجھی کہ ہماری بنی تو گھر کا راستہ ہی بھول کی ہیں۔" بیم شاب فطنزیداندازیس کها-و آئم سوسوري مي بيب بيليز اب مود آف

مت كرس - ميس بهت تحكى بهوئى بول-"وه فورا"ان

آوازنے اس د جود میں حرکت پیدا گی۔ "السلام عليم-"وه كفرى مو كني-"آپ بلیٹھیں۔ ابھی چوٹ نازہ ہے۔"روشنی نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر پھر بٹھاویا۔ "آب کی بئی فرشتہ ہے۔ آپ لوگوں کی تربیت کا عكس جھلكتاہے آپ كى بينى ميں۔"سو كھے ليول ميں جنبش ہوئی۔ وونوں میاں بیوی کو عورت کے اہراز بیان نے متاثر کیا۔ وہ پڑھی لکھی خاتون لگ رہی " شکریہ۔ روشنی نے آپ کے متعلق بنایا تھا۔ بہت افسوس ہوا آپ کے طالات س کر۔" بیگم شاب نے زی سے کما۔ "الله آپ کی بیمی کو بیشه خوش اور آبادر <u>کھ</u> کرم ہوا سے بھی محفوظ رکھے۔اس نیک فطرت کواس کے جوڑ کابر ملے۔اس نے مجھ غریب کوسماراویا۔"ان کی بوڑھی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ ''جو میری بٹی کو اتن رعائیں دے مجھلا اسے ہم

جوزہ برہے۔ اس کے بھے عریب توسیار ادیا۔ ان کی بوڑھ ہی آگھوں کے کنار ہے بھیگ گئے۔
"جو میری بیٹی کو اتنی دعائیں دے مجھلا اسے ہم
کیسے حوادث زمانہ کے سرد کردیں۔ آپ ہمارے پاس
ہی رہیں گی اماں جی۔ " بیگم شماب کیکھل گئیں۔
شماب امام البتہ کسی سوچ میں تھے۔
" آپ بییں کی رہنے والی ہیں ؟" انہوں نے دھیا

چین در میری بیدائش آگرہ کی ہے بیٹا!" پچھ یاد آیا تو پھر سے آئکھوں کے گوشے نم ہوگئے۔

روشنی باہر ذکل گئی تھی ناکہ اماں جی کے لیے پچھے
کھانے وغیرہ کا بندوبست کروائے۔
"میری قسمت بہاں لکھی تھی ہیڑا۔ نکاح کے
بندھن میں جو بندھی تو پھر ہوگی تک کا سلسلہ سمیں
سے جڑا۔ مرکر دوبارہ اس مغی میں جانا نصیب نہ ہوا
جس مغی کا خیر ہول۔" انہول نے بنایا۔ روشنی بھی
واپس آ چکی تھی۔

"أَوْ أَبِ كَي أُولِاد؟"شهاب الماس نے او جھا۔ " إه... إه... بمرايرا گهر... رونق ميلي والا "نعتول کیاکروں؟ کبھی سڑک رہے بلی 'کئے کے بچے اٹھاکر نے آتی ہے۔ بھی چڑیا اور کبوتر۔اس بار تو حد کر دی ایک جیتا جاگتا انسان لے آئی ہے ۔۔۔ لو بھلا ۔۔۔ گھرنہ ہوا گشتی نوح ہو گیا۔ بھرتے جاؤ۔ بھرتے جاؤ۔ ''انہوں نے عاجز آگر شوہر کو دیکھا۔

سے نا بر اس وہ خاتون آگئی ہیں۔ جاکر مل لیتے ہیں ۔
مررسیدہ ہیں۔ کچھ دن رکھ لیں اگر تھیک نہیں لگاتو
اس ملک میں ادارے تو بھرے برٹے ہیں۔ آخر آپ
کی "ساجی خدمت" کس دن کام آئے گی؟"شہاب
امام نے حسب عادت بیٹی کی طرف داری کی۔
"اف نے توبہ ہے آپ دونوں باپ بٹی ہے۔
سوشل در کر تو آپ دونوں کو ہونا چاہیے تھا۔" بیگم
شماب نے اتھا پیٹ ڈالا "چلو۔ ملواؤ۔"
دہ کھڑی ہو گئیں تو شہاب امام نے معنی خیز شوخ
مسکراہٹ سے روشنی کو دیکھا اور دکٹری کا نشان بنایا۔
مسکراہٹ سے روشنی کو دیکھا اور دکٹری کا نشان بنایا۔
دور کر گئیں۔
دور کر گئیں۔
دور کر گئیں۔
سادر کر گئیں۔

# # #

روشانے ان کے گھر کا واحد چراغ تھی۔ اس سے
پہلے شہاب امام اور بیگم شہاب کا گھر اولادی روشی سے
شمروم تھا۔ دونوں میاں بیوی کے مزاج میں فرق تھا مگر
مزاج آشنائی کے سبب بہت اچھے طریقے سے گاڑی
چل رہی تھی۔ دونوں ہی آیک دو سرے کی سوچ اور
آیک دو سرے کی مرضی کا احترام کرتے تھے۔ تسلی
جاگیروار ہونے کے باوجود شہاب امام بہت کھلے ذہن
اور روشن سوچ کے مالک تھے۔ اپنی بھی کی تربیت بھی
دونوں نے اپنے اصولوں کے مطابق کی تھی۔ روشنی
میں مال اور باپ دونوں کے اوصاف موجود تھے۔
وجود کھلی آئکھوں کے ساتھ نجانے کس دلیں کی سیر
دجود کھلی آئکھوں کے ساتھ نجانے کس دلیں کی سیر
میں مگن تھا۔
دجود کھلی آئکھوں کے ساتھ نجانے کس دلیں کی سیر
میں مگن تھا۔

مَنْ خُولِينَ دُالْخِيثُ 80 أَلِّتُ 2016 مِنْ

کے انبار ... مسکراہٹیں ... خوشیاں ... بیٹا اسب کچھ تھا۔ بس کھر تصیبوں کی ماریزی تو۔ "کیک وم وہ بھوٹ بھوٹ کرروویں۔ متنول دم بخودسے ہو کئے۔

"ال جی! آپ کا نام کیا ہے؟" دفعتا" روشنی کو خيال آيا۔

"ئے مریم ۔۔ میرانام رخ مریم ہے۔" " اتنا خوب صورت نام -" تنول نے ستائش تظروب ان كى طرف ديكھا۔

''اچھاتو میں آپ کو بھراماں مریم کھوں گی۔ ٹھیک

''تمہارے منہ ہے بہت اچھا لگے گااگر تم مجھے اتا لی کہوگ۔"انہوںنے مسکراکرات دیکھا۔

و گڑیہ چلیں نیہ بت اچھاہے۔ چلیں انابی! پہلے کھھ آرام کرلیں۔ آپ کا کمرہ ریڈی ہے۔ اسلم کیج بنا رہا ہے پھر مل کر کیچ کریں گے۔ "اس نے انا بی کو سمارے سے کھڑاکیا۔ "نانجے ابھی کچے ہیں۔ آپ کوزیادہ سے زیادہ آرام

کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے کیے بر ہیزی کھاناً بوایا ہے۔"اس نے اتابی کے ہم قدم ہوتے ہوئے

" تکلف کیوں کر رہی ہو بیٹی۔ مجھے اس قدر التفات کی عادت شیں ہے۔ "اناتی نے اداس کہیج میں

''بیٹی کہتی ہیں اور تکلف بھی بر تتی ہیں۔ کمال ہیں آپ-" ده برامان کربولی اور انیکسی کادروازه کھول دیا۔

"روشن إتم واقعي روشني مو .... "إنا بي كحدل مين اس کے لیے محبت اور دعائیں تھیں۔ روشنی مسكرائي۔ انابي كولگا جيسے اس مسكان سے ان كى برائى

آشنائی ہے۔ "آپ آرام کریں میں بھی ذرا چینج کرلوں۔" وہ "آپ آرام کریں میں بھی درا چینج کرلوں۔" کرے کادروازہ کھول کرنگل گئی۔انابی نے بیڈیراپنے دکھتے ہوئے وجود کو گرایا۔ پین کلر لیننے کے باوجود زخموں اور ٹائکوں میں ایٹھن محسوس ہو رہی تھی۔

تخت تکلیف تھی ۔ جسم کی یا ول کی جوہ سوچ رہی تھیں۔۔اور ای سوچ میں ڈولی وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئیں 'پتا بھی نہیں چلا۔

وہ دوبار ان کے کمرے میں گئی تھی۔شاید دواؤل کا اثر تھا یا مچھ اور وجہ وہ گهری نبیند سوئی ہوئی ملیں۔ وہ شیاب امام اور بیگم شماب کے ساتھ لاؤ کج میں بیٹھی قى-اس وقت موضوع گفتگو «ورخ مريم» تقا<u>-</u> " مجھے لگتا ہے کہ آنالی کے ساتھ معالمہ کھاور ہے۔" چائے کی چسکی لیتے ہوئے بیکم شماب نے شجيد كى سے كما۔ "كيامطلب؟"اس نينه سجحة وال اندازيس

مال كوديكها-ودمجھے لگتاہے ان کی اولادنے انہیں گھرہے نکال وباب- اپنااور این ناخلف اولاد کا بھرم بنائے رکھنے کی

خاطرانہوں نے ہمے جھوٹ بولائے۔ "انہوں نے برے و توق ہے کہا۔

" آپ ایراکیے کہ علی ہیں؟"شاب امام نے بيوي كي جانب ويكها-

"ایے سینکروں کیسز ہم نے ڈیل کے ہیں۔ایسی ناخلف ' بے غیرت اولادوں کی کمی میں ہے ہمارے ملك ميس-"وه تأك سكير كربوليس-

"بہ تو دنیا میں ہورہائے۔ساری زندگی ماں اور باپ سے اولادِ خراج ہی وصولِ کرتی ہے۔ پیدا ہونے سے لے کرجوان ہونے تک اور ان کے بردھانے تک

تبھی تبھی زندگی کی آخری سانسوں بیک ... چلیس غیرمسلموں کو تو چھوڑ دیجئے کہ ان کاتو نظریہ ہی الگ ہے ، مرمسلمان جب ایسا کرتے ہیں تو یقین مائے كرنل صاحب! ميراول خون كے أنبورو ما ہے۔ ہارے آقائے دوجمال نے ہمیں کیاعظیم تقیحت و عمل سکھایا اور ہم کیا کررہے ہیں۔اس نے زیادہ دکھ کی کیابات ہو گی کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی ہمیں

مَنْ خُولِين دُالْجَبُتُ 81 أَلْتُ 2016 يَنْ

WWW. DELECTION

اب جا بجابو ڑھے والدین کے لیے رفاہی اوارے اور اول جا بھلی چمار اولا ہاؤسزی ضرورت پر فرای ہے۔ کنالول پر پھیلی چمار ویواری میں ان بی دو افراد کی جگہ نہیں ہوتی 'جن کی وجہ ہے اینٹ بھرکومکان و محل کا درجہ دیا جا باہے۔ بیگم شماب کی بلکیں بھیگ گئیں۔ روشنی اداس می جائے کی پیالی کو تک رہی تھی۔ شماب امام کی نگاہیں جے جائے کی پیالی کو تک رہی تھی۔ شماب امام کی نگاہیں

جائے کی پیالی کو تک رہی تھی۔شہاب امام کی نگاہیں بھی جیسے کہیں ماضی کے درتیجے سے کچھ جھانک کچھ ڈھونڈرہی تھیں۔

" میں اتا بی سے پوچھوں گی ان کی اصل کہانی۔" وشنی نے کہا۔

" " بنیس بیٹا! اگر خودہ بنادیں تو ٹھیک ورنہ سمی کے بھرم پر پڑے ہوئے پردے کو ہم اٹھادیں 'یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ "شہاب امام نے فورا سبٹی کو سمجھایا۔ "جی ابا!" اس نے سعادت مندی ہے کما۔ " اچھا ' میں کچھ در ریٹ کروں گی۔ پھر مجھے

ہ چھا ہیں چھ ویر ریست مروں ہے۔ ہر سے ہاسپٹل جاتا ہے۔ کال آئی ہے۔ آج نائٹ ہے وہاں۔"اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کما۔ ''تمرانساکرو'انیاساراسلمان لے کرویوں کسی کمرے

"تم ایسا کرد "بناساراسامان کے کرد ہیں کسی کمرے میں رہ جاؤ۔ گھر پر تو ایوں بھی تم "بجم السعو" کی طرح نمودار ہوتی ہواور پھرغائب۔ "بیکم شماب تپ گئیں۔ "میڈا! جب ابنا کلینک ہے تو ہمبتال سے ریزائن کر دو۔ اس طرح تو تہماری صحت متاثر ہوگ۔"شماب

''جی ابا۔ میں بھی بھی سوچ رہی تھی۔ ویسے بھی اس طرح میں کلینک کو ٹائم نہیں دے پاتی۔ ویسے ابا! میری بلاننگ کچھ اور ہے۔'' اس نے پہلے ماں کی طرف دیکھالور بھرمایہ سے کہا۔

ورسی اسپیشلائزیش کے لیے باہر جاتا جاہتی ہوں اور۔ اپنا ہسپتال بنوا تا چاہتی ہوں۔ "اس نے کہا۔ "ضرور بیٹا! جوتم جاہو۔" وہ فراخ دل سے بولے۔ " اور میں جو اس کی شادی کروائے کا سوچے بیٹھی ہوں ۔۔ وہ ؟" بیگم شہاب نے مصنوعی ناراضی سے دونوں کود یکھا۔

"ممی پلیز\_بدیکاٹایک لے آئی ہیں۔"اس نے

فورا ''کها۔ '' بیہ ہی تواہم ٹاکیک ہے۔''انہوں نے اپنی بات پر زور دیا۔

''وہ افوہ ... میں جارہی ہوں ریسٹ کرنے۔''وہ جھلآ کرا تھی اور جلی گئی۔

''کیا ہے بیگم۔ پچی کاموڈ خراب کردیا۔''شهاب امام نے کہا۔

لاحیک رہیں آپ۔سب آپ کی ڈھیل کا متیجہ ہے۔لڑک کے لیے شادی سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں ہو تا۔"وہ ان بریل پڑس۔

"عورت ذات چاند پر جلی جائے یا محاذ پر نکل جائے '
اے گھر بسانا ہو تا ہے اور اگریہ کام دفت پر ہوجائے و
بستر ہے۔ آپ معالمے کی نزاکت کو کب سنجھیں
گے۔ لڑکی پرایا دھن ہو۔ "بیگم شماب نے کہنا چاہا مگر
شماب امام نے ان کی ہات میں اپنی گفتگو کا پیوند لگا دیا۔
" ہوتی ہے۔ بیٹیوں کا گھر بسانا افضل عبادت ہے وغیرہ
وغیرہ۔ بیگم صاحبہ! ہمیں آپ کی تقریر کا لفظ لفظ حفظ
ہے۔ آپ کی بات سر آ تھموں پر۔"ان کے انداز پر
بیگم شماب کا پارہ چڑھ گیا تھا۔

## 以 拉 拉

یہ بھولوں سے بھراراستہ تھا۔میدان سبزے سے
بھرا ہوا تھا۔ اس قدر گرا سبزرنگ جیسے ہرا قالین بچھا
ہو۔ مخلی گھاس پر سفید رنگ کے لباس میں موجود دو
وجود ایک دو سرے کا ہاتھ تھائے چڑھائی چڑھ رہے
تھے۔ مرد کے لبول پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔اس نے
چڑھائی چڑھتے چڑھتے عورت کی طرف دیکھا۔ محبت کا
شھاٹھیں مار تا ہوا سمندر تھاجوان دو چمک دار آئکھوں
میں موجزی تھا۔

''ارمان \_!میری سانس پھول رہی ہے ...''اس نے کہا۔

"چلتی رہو میرے ساتھ -"ارمان نے یلئے بغیر کما۔ ابوہ پہاڑی ایک سیدھی اور نا قابل تنخیر پیاڑ کی صورت نظر آرہی تھی۔ "ارمان \_! جھ سے اور نہیں چڑھا جا رہا \_۔ بس-"وہ تھک کررکنے گئی۔ گرارمان نے نہ تواس کا ہاتھ چھوڑااور نہ ہی اسے سائس لینے کی معلت دی۔ "تم من رہے ہو؟ میں اور نہیں چل سکتی۔ میں گر جاؤں گی ارمان۔ نیچے کھائی ہے۔"

وہ پھھ بریٹان ہو گئی آدر آسی بل منظر بدلا اور آتا" فاتا "جنت نظیر منظر جہنم کا منظر پیش کرنے نگا۔ چاروں سمت خطرناک آگ اگلتی کھائیاں تھیں۔ ہر طرف پھر پلی چٹائین تھیں 'جن کی نوکوں پر خونخوار گدھ بیٹھے اپنی لال لال آ تکھوں سے اسے گھور رہے تھے۔ اس نے چاہا کہ اربان کو پکارے ... کسی کو مدد کے لیے پکارے مراس کے حلق سے آوازنہ نکل سکی اور اس بل اسے نگاکہ جیسے اس کا پورا وجود زلزلوں کی لیبیٹ میں آلیا ہے۔

میں آئیاہ۔ "انالی۔.."روشن کے تقریبا" جبنجو ڑنے ہروہ یک وم خواب کی دنیا سے ہاہر آئیں۔روشنی ان پر جبنگی ہوئی بکار رہی تھی۔وہ خالی خالی تظروں سے اسے دیکھ رہی

"انابی! جاگ جائیں۔ کچھ کھالیں۔" وہ کہہ رہی تھی اور رفتہ رفتہ انابی شعور کے جمال میں آگئیں۔(تو وہ کہ رہی وہ خواب تھا) انہوں نے سوچا۔ پھر گھری سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔

"آپ کھانا کھا کرووالیں اور فرایش ہوجائیں۔ مجھے آپ کی بینڈ تئے بدلنی ہے۔ "وہ کمہ رہی تھی۔ٹرالی بیڑ کے قریب رکھ کراس نے مرغی کی بیخنی پیالے میں نکالی اور اس میں ڈبل روٹی کے بچھ مکڑے ڈال دیے۔ "میں منہ ہاتھ وھونا چاہتی ہوں۔"انہوں نے کہا۔

انہیں چکر آ رہے تھے۔ روشنی نے انہیں سمارے سے عسل خانے تک پہنچایا۔ روشنی نے ان کو اپنے ہاتھ سے بخنی اور ڈیل روٹی

روشن نے ان کواپنے ہاتھ سے بخنی اور ڈبل روٹی کھلائی۔اس دوران دہ ان سے ادھرادھر کی ہاتیں کرتی رہی۔ دہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کی ٹگاہیں مسلسل اس کے چرے پر کئی ہیں۔ وہ جیسے اس کے چرے پر

کچھ تلاش کررہی تھیں۔ '' لگنا ہے میری صورت آپ کے کسی رشتہ دار سے ملتی ہے۔''اس نے بالاً خربوچھ لیا۔ '''

"رشتہ تو تم نے بنائی لیا ہے میری بچی-اتنی پیاری ہو کہ جی کر باہے بس دیکھتی رہوں۔ ماشاء اللہ۔ اللہ نظرید سے محفوظ رکھے اور نصیب اجھے کرے۔" انہوں نے اپنے جھریوں بھرے ہاتھ اس کے سرپر رکھ کہ رائمیں دیں۔

روسائیں دیں۔ کردعائیں دیں۔ '' میری آج نائٹ ڈیوٹی ہے۔ ممی آپ کا خیال

ر تھیں گا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبادیں۔ کوئی نہ کوئی آجائے گا۔ "اس نے بیڈے قریب آیک

بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ '' اللہ حمہیں کامیاب کرے۔'' انہوں نے دعا دی۔وہ چلی گئی اوروہ اپنے ماضی کی بھول بھلیوں میں رکھ گئی۔ 'کم گئی۔

### 000

سپتال میں ایمر جنسی تھی ... وہ اپ سینٹرزکے ساتھ آبریش تھیٹرے پانچ گھنٹوں کے انتہائی پیچیدہ آبریشن کے بعد باہر آئی تھی۔ اس وقت وہ اسٹاف ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھی کائی لی رہی تھی۔ یہ چار ڈاکٹرز سے جنہیں آج تائٹ ڈیوٹی کرتی تھی۔ ان بی میں وہ بھی شامل تھی۔ ان بی سے دو ڈاکٹرٹو آرام کرنے کی غرض سے اور ڈاکٹرٹو آرام کرنے کی غرض سے اور ڈاکٹرزیدی موجود تھے۔

''بال بال بچاہے یہ لڑکا۔ اگر آدھا گھنٹہ مزید دیر ہو جاتی تو اپنیڈ کس اندر ہی پھٹ جا نا۔ ڈاکٹر روشائے! آپنے اچھاج کیا تھا۔ ایکسرے رپورٹ نے وہی ظاہر

کیاجو آپ نے برے اعتادے تشخیص کیا تھا۔ویلڈن ۔۔۔ انہوں نے اے سراہاتھا۔ ''تبھینکسی۔ سِر!''وہ مسکرائی۔

"ایک بات آپ کوجانی ہے۔ میں نے ابا سے اور می سے اسپیشلا کر پیشن کے بارے میں وسکشن کی

مِيْ حُولِين دُالْجَيْثُ 83 السن 2016

باتی گروپ کے ساتھ وہ بھی ہتی مسکراتی چکتی ہوئی
پھولوں کے چھونے چھونے تھال سجا رہی تھی۔
دفعتا"اس کی سمیلی (جو کہ فرح کی کرن بھی تھی) نے
اس سے کہا" روشنی! نیچے فرج میں فرح کے اور
ہمارے گجرے رکھے ہیں۔وہ باسکٹ لے آؤپلیز۔"
ہمارے گجرے رکھے ہیں۔وہ باسکٹ لے آوپلیز۔"
تاوے " وہ تھال میں پتیوں سے تارے بنارہی
تھی۔ اس کا کام تقریبا" نمٹ ہی چکا تھا۔ اپنی فطری
لاپروائی اور البڑین کے ساتھ وہ تیزی سے سیڑھیاں اثر
رہی تھی ہی بل ہمانے پیچھے سے پکار اتھا۔
رہی تھی ہی بل ہمانے پیچھے سے پکار اتھا۔
دہی تھی ہی بل ہمانے پیچھے سے پکار اتھا۔
دہی تا۔" روشنی نے بے
وھیانی میں پلیٹ کردیکھا۔

"اورای بل اس کاخوب صورت کام دار اسکانی با گاس کی بائی میل میں مجسل کیااوروہ توازن پر قرار نہ رکھ سکی۔ اس کی چیج میں ہما کی چیج بھی شامل تھی جو کہ سمجھ رہی تھی کہ روشنی کی بڈی پہلی یقینیا "ٹوٹ چیکی ہو گی۔ اوھر روشنی نے ایپنا توازن بے تر تیب ہوتے دیکھا آو دل ہی دل میں خود پر فاتخہ پڑھ لی۔ یک وم دو میکھا آو دل ہی دل میں خود پر فاتخہ پڑھ لی۔ یک وم دو میں۔ چیکتی ہوئی سیاہ آ تھوں کے سماروں سے وہ بجل مورس کے سماروں سے وہ بجل کوندی کہ وہ اس روشنی کے سمرے بھر بھی نکل نہ کوندی کہ وہ اس روشنی کے سمرے بھر بھی نکل نہ سکی۔ مرخ و سپید رسمت پر سیاہ مورجیس "کشادہ پیشائی میں۔ مرخ و سپید رسمت پر سیاہ مورجیس "کشادہ پیشائی میں۔ مرخ و سپید رسمت پر سیاہ مورجیس "کشادہ پیشائی مرد بیساہ وا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد بیساہ وا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد بیساہ وا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد بیساہ وا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد بیساہ وا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد بیساہ وا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد بیساہ بھی نہیں دیکھا تھا۔

'' آپ ٹھیک ہیں ؟'' سرخی ماکل بھرے بھرے لیوں میں جبنیش ہوئی۔ ''سلد میں آپ سے ارضہ امال ''اس

"ہیلو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔"اس کے ہونق چرے کو گھورتے ہوئے اس بار قدرے سختی سے پوچھا گیا۔

"جے۔ تی میں پھ گئے۔"اس نے عجیب احمقوں کے انداز میں جواب دیا۔ "سیڑھیاں اترتے وقت اپنی آنکھیں کھول کرر کھا کریں ماکہ ہڈیاں ٹوٹنے سے پچ سکیں۔" اسے سمارے سے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے گویا نفیحت کی تھی۔وہ دونوں ہر طرح سے نیور کرنے کے لیے تیار ہیں۔''اس نے بتایا۔ ''ویری گڈ۔۔؟'' ''سر!ایک بات پوچھوں۔''اس نے چند کمحوں کی خاموثی کے بعد پوچھا۔ درلہ''

" آپ کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔" اس نے بوچھا۔ڈاکٹرزیدی نے اپنی چیک دار آ تکھوں ہے اس کامعصوم چرہ دیکھا۔" آپ کواپیا کیوں لگ رہا ہے۔" وہ مہم سامسکرائے تووہ گڑیردائی۔

" نئیں سر بب مجھے لگاکہ آپ ذہنی طور پر کہیں اور ہیں۔ اس نے فورا کما۔

وہ کچھ خاص نہیں ... پرسٹل پراہلمز ہیں۔"انہوں نے ٹالا۔ان کے انداز کو دیکھ کراس کی مزید پچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔

"کافی اور بناؤل؟"اس نے پوچھا" تھینکسی میں اپنے روم میں ہول۔ کوئی بات ہو تو بتاد بجنے گا۔" دہ اٹھ کر چلے گئے۔ روشنی نے ان کے او نچے لمبے قد والے مضبوط سرائے کو دیکھا 'جب تک وہ اسے وکھائی دیتے رہے اشیں وکھائی دیتے رہے اس میتال سے رشتہ نہ تو ڑنے کی ایک دیتے بڑی وجہ ڈاکٹرزیدی بھی تھے۔

اسے یاد تھا اس ہیں اللہ اپنا پہلا دن جب وہ اپنے ساتھی اسٹوڈ نئس کے ساتھ یہاں ہاؤس جاب کرنے آئی تھی۔

ڈاکٹرزیدی بچوں کے اسپشلسٹ تھے۔ بچوں اور مریضوں سے بے حد شفقت واپنائیت سے پیش آنے والے ڈاکٹرزیدی اپنے عملے اور اپنے اصولوں میں بہت شخت تھے۔ وہ معمولی علطی برداشت کرنے کے بھی عادی نیہ تھے۔ روشانے سے ان کی پہلی ملا قات اتفاقیہ ہوئی تھی اور اس ملا قات کے بعد روشانے بہت بچھتائی تھی۔

نائی سی۔ روشانے کی کلاس فیلواور سہلی فرح کی مثلنی تھی۔ ksociely com

" فی " اس نے سعادت مند بچوں کی طرح کہا۔ "کیا اب میرا بازو چھوڑیں گی پلیز؟" نمایت شجیدگی ہے اس نے روشن کی توجہ دو سری طرف مبذول کرائی۔

''جی۔ آوہ۔"اے خیال آیا کہ وہ ابھی تک اس کا بازو تقریبا'''دیوچ" ہوئے کھڑی ہے۔ اس نے گمبرا کر اس کا بازو جھوڑ دیا۔ وہ روشنی کی طرف دیکھیے بغیر آگے بردھ گیا۔ روشن چند کھوں کے لیے ہرشے بھلا بیشی تھی۔ اس ساحر کی پشت پر نظریں جمائے جانے کمی جہاں میں کم ہوگئی تھی۔

دوتم ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں گئی۔" ہمااس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔

''آ۔ںہاں۔۔۔ بیس ٹھیک ہوں۔''وہ جو نگ۔ ''زیدی بھائی نے بچالیا تنہیں درنہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہو تیں۔'' ہمانے اس کے ساتھ قدم آگے بردھاتے ہوئے کہا۔

"زیدی... تم جانتی ہوا نہیں؟"اس نے پوچھا۔
"اکا کے فرینڈ ہیں۔ دونوں نے اکتھے میڈیکل کیا
تھا۔ زیدی بھائی لندن سے اسپیشلا ئزیشن کرکے
آئے ہیں۔ اب انہوں نے اسپتال جوائن کیا ہے۔ پتا
ہے۔.. ہمیں ہاؤس جاب کے لیے ان ہی کے اسپتال
بھیجاجارہاہے۔ "ہاکائی" باخر" تھی۔
میجاجارہاہے۔ "ہاکائی" باخر" تھی۔
"الچھا۔"اس نے برشوق نظروں سے اسے دیکھا۔

''اچھا۔''اس نے پر شوق تطروں سے اسے دیکھا۔ ''دعا کرد کہ ہماری ڈیوٹی ان کے ساتھ نہ لگے۔'' اس نے فرج کھولتے ہوئے کہا۔ دئیں۔ ۵۰ میں دیسے الگانیہ سے لگانیہ د

''کیوں؟اتے ہینڈ سم اور ڈیشنگ لگتے ہیں۔''وہ ران ہوئی۔

"صرف" لگتے "بیں اور صرف بچوں اور مریضوں
کے لیے "خوب صورت" بیں بھی ... جو ان کا اشاف
ہے نا اور ہم جیے "بے چارے" جو نیئر نہ ان کے
لیے آوم خور جلاد ہیں۔ پتا چل جائے گا جو اگر
خدا نخواستہ ان کے وارڈ میں ڈیوٹی ہوئی۔"
فدا نخواستہ ان کے وارڈ میں ڈیوٹی ہوئی۔"
"کیوں ڈرار ہی ہویا ہے۔" وہ چڑگئی۔
"پچ ہیشہ "ڈراؤنا" ہی ہو تا ہے میری جان۔"ہما

نے اسے پھولوں کی توکری تھائی اور خود سندی کی پلیٹ اٹھا کر واپس پلٹی۔ سیڑھیاں چڑھتے ۔۔۔ ہوت کا میں اٹھا کہ وہ اس نے فورا "ارادہ کرلیا کہ وہ ایسے ایسے قصے سنائے کہ اس نے فورا "ارادہ کرلیا کہ وہ ان کے ساتھ بالکل کام نہیں کرے گی لیکن اس کا نام ڈاکٹر زیدی کے بی وارڈ میں نکلا۔

و المب مجھ نہیں ہوسکتا۔ "ہمابڑے در دناک انداز میں ادھر ادھر سرملا رہی تھی اس کی صورت ایسی ہور ہی تھی جیسے اب روئی کہ تب روئی۔

ہورہی تھی جیے اب روئی کہ تب روئی۔ سفید اودر آل سمیت'اشیف کوپ گلے میں ٹائے نہایت پروفیشن انداز میں ڈاکٹرزیدی باری باری مریضوں کے بیڈ کے پاس جاکران کامعائنہ کررہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو بھی گائیڈ کررہے تھے۔ درمیان میں ان نے اجانگ ہی کوئی سوال کر کیتے وہ ان سے درا دوردور مجھی مجھی سی سی عظم ف مھے۔ اس سے مل کردیدی نے خاصی جرت سے یو چھاتھا۔ "آب ڈاکٹریں؟"اوران کے اندازیر وہ پالی پانی ہو تی تھی۔وہ ان کی کمپنی میں بے حد مختاط رہتی تھی۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہ اس سے کوئی ہے وقوئی یا کوئی غلطی ہو اور پہلی ملاقات کی طرح ڈاکٹر زیدی پر غلط امپریش بڑے۔اس کی تھبراہث اور چھکیاہٹ کوڈاکٹر زیری نے محسوس کرلیا تھا، مگروہ اس سے کھل کر چھ نہ بولے۔ انہوں نے اسے نظرانداز کرنا شروع کردیا۔ وہ چاہتے تھے کہ روشنی بحربور خود اعتادی کے ساتھ خود بى آئے برھے اور اسے جو پوچھنا ہو خود پو چھے ڈاکٹر زیدی کی شخصیت کا آثر اس کے دل دواغ بر گرامو آ چلا جارہا تھا۔ اے ان کے اس طرح خود کو تظرانداز كرني يرسخت غصه أأنقا

اس رات اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی مگراہے سخت بخار نے آگھیرا تھا۔اس نے اپنی ڈیوٹی ڈاکٹر فاروق کے دھے لگائی اور اسے نوٹس بورڈ پر نام نگانے کا کمہ کرخود گھر آگئی۔ڈاکٹر فاروق اپنے مریضوں کی مصوفیت میں نوٹس بورڈ پر موجود روشانے کے نام کو اپنے نام سے تبدیل کرنا بھول گیا۔اس دوران اس کے گھرسے نون تبدیل کرنا بھول گیا۔اس دوران اس کے گھرسے نون

ميس آپ كوجتنالايروا اور غيردمه دار سمجهتا تھا! آب اس سے زیادہ لاہروا عیرزمہ دار اور بے حس "ان کی غضب تاک مگردهیمی آوازیروه بری لرح جو نکی اورانہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ''جی۔۔۔ ڈاکٹرزیدی! مجھے کچھ کہنے کاموقع تو دیں۔

اس نے کمناچاہا۔ دکھیا کمیس گی آپ اور کیا صفائی پیش کر سکتی ہیں میس سانسسال اور کئی فیلڈ آب؟ آپ كوميديكل جيسي رسپانسيل اور يكي فيلد قطعی سوٹ نہیں کرتی۔ آپ کیاسوچ کراس پروفیشن میں آئی ہیں؟ ڈاکٹر کا مطلب جانتی ہیں؟ ذمہ داریاں جانتی ہیں؟ جو حلف آپ سے اٹھوایا گیا تھا اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟اس طرح بغیرانفارم کے آپ گھرچاکر مزے کردہی ہیں؟اگراس بچے کو کھھ موجا يَا تُونِي؟ شَكْرَ بِ الله كاكه مِين موجود تقال أكر مين آپریش کرنے میں صرف دس منث اور در کردیتا تو وہ بجدانی جان سے ہاتھ وهو بیٹھتا... آپ آخر کس سم ئی انسان ہیں؟'وہ اسے بے بھاؤ کی سنارے تھے۔ "جسٹ اے منف ڈاکٹر زیدی! آپ بغیر میری بات سے بچھے اتا سخت ست نہیں سائے ہجھ ہے ترج تک مجھی کمی نے اس طرح بات نہیں کی۔"اس كاصبر جواب دے كيا تھا۔اس نے قدرے او كي آواز

" بجھے ایک سو تنین بخار تھا اور میں ڈاکٹر فاروق کو · انفارم كركے كھر كئى تھى-انبول نے كما تھاكہ وہ ميرى جگہ ڈیوٹی کرلیں کے اور نوٹس بورڈ پر بھی نگادیں گے۔ ميرى بات يريقين نهيس توبلا كريوجيه ليس غلطيال هركسي ے ہوجاتی ہیں۔ ہم ڈاکٹرز بھی توانسان ہوتے ہیں۔ کیا آپ سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟" وہ رونے

ڈاکٹرزیدی نے غورے اس کے چرے کی طرف دیکھا۔ ملیج چرو بخار کی حدت سے سرخ ہورہاتھا۔ بھیکی آ تکھیں ملکے مفتکھ مالے بالوں کی کٹیں بونی سے نکل كراس كے چربے پر بھرى ہوئى تھيں۔وہ كى كرياكى طرح نظر آربی تھی۔

أكياكه اس كمال كوبارث اثيك بهواب وه فورا

روشن کی ڈیوٹی جس وارڈ میں تھی۔ وہاں صرف ایک نرس تھی اور کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر زیدی اس وقت انفاق سے اینے کمرے میں موجود تھے وہ کسی کیس کی فائل کواسٹڈی کردے تھے جب زس نے اسمیں اطلاع دی کہ وارڈ میں کوئی ڈیوٹی ڈاکٹر نہیں ہے اور جس بچے کے جگر کا علاج ہورہا تھا ہمس کی طبیعت اچانک بگڑگئ ہے۔ "آج ڈیوٹی کس کی تھی؟" اپنا اسٹیتفسکو ہے۔

الھاتے ہوئے انہوں نے یو چھا تھا۔

' فواکٹرروشانے کی۔'' ٹرس نے بتایا۔ ''توانہوں نے اس طرح انفارم کیے بغیریہ حرکت کیے کی؟ فون کرکے ابھی بلائے ان کو۔" وہ خاصے بكڑے ہوئے لیج میں كمدكر كمرے سے نكل گئے۔

اس نے کے مکمل چیک اپ کے بعد انہوں نے ایمرجنسی آپریش کی تیاری کا علم دے دیا۔ ایک نرس کوانہوں نے بچے کے ماں باپ کواسپتال بلانے کا کہہ کرخود بچے کی رپورٹس دیکھنے لگے۔ روشانے کواسپتال بهنچ میں صرف پندرہ منك لِگے تھے۔ بخار میں تبتی ہوئی وہ جب ڈاکٹرزیدی کے تھم پر تیار ہوکر آبریش تھیٹر پینچی تو وہاں ڈاکٹر زیدی اور ڈاکٹر متین پہلے ہے 2000

"آپ اپنی ڈیوئی سے انفارم کیے بغیر کیوں گئیں' اس بارے میں بعد میں بات ہوگ۔"این سیاہ آ تکھوں سے شرارے برساتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں اس کے قریب کھڑے اس سے مخاطب تھے۔ 'جی مے میسے مگریہ "وہ جرانی سے بول۔ ' و مبعد میں بات ہوگ۔"انہوں نے خٹک کہج میں کہا۔ وہ خش و پنج میں مبتلا اسٹریچر کے قریب آگئی۔ آپریش کامیاب ہوا تھا۔ بچہ مکمل طور پر خطرے ہے باہر تھا۔وہ چکراتے سرکے ساتھ کمرے میں صوفے پر بے حال می گری ہوئی تھی جب ڈاکٹر زیدی انتہائی غضب تأك اندازيس اندرواهل موسئ

زْخُولِين دُالْجَنْتُ 86 اگت 2016

"تهدينكس سروين سي جلي جاؤل ك-"اس خ ان سے آنکھیں چرائیں۔(اپنیارے میں اس کے خالات سے آگاہ ہونے کے باوجود انسوں نے بھی يرسنل كوئى چيز نهيس لى) ده سوچ كرشرمنده بوراى تقى-"آپ اکلوتی بیٹی ہیں اینے بیرتنس کی؟" انہوں "جي-جي إل سر- آپ كوكيے پاچلا؟"وه حرت ےان کا چرود یکھنے گی۔ ''آپ کود کیم کراندازه لگایا ہے۔ چلیے۔"وہ مجتم سامسکرائے اور گاڑی کی جائی اٹھا کریا ہرنگل گئے۔ "وه كيميج"وه بهي يجهي بفاكي-"آپ کی ضد' آپ کی حرکات۔ وغیرہ وغیرہ۔" انهول في مرك بغيرجواب ديا-"آپ مجھے شرمندہ کردہے ہیں۔"وہ سرخ پڑگئے۔ "بيركام آپ كوسوت نهيل كريا-" ده برجسته بولے تو وہ خوش کوار سی مسکان کیے جرت سے آنکھیں ہٹیٹاتیان کے پیچھے چل روی۔ اس رات انہوں نے اسپتال سے اس کے گھر تک كافاصله طے شيس كيا تھا بلكہ اسے اور اس كے ورميان موجود کی ایک داواری گرائی تھیں۔ روشانے کی مقناطیسی کشش کے تحت ان کی اور کھنچی چلی جارہی

000

پہلے وہ ڈاکٹرزیدی کو پہند کرتی تھی۔ پھر وفتہ رفتہ ان کی عزت کرنے گئی تھی اور جانے کس بل کس لمحے کس گھڑی وہ ان کو اپنی سب سے بیمتی چڑ۔ اپنا" ول" سونب جیمنے کو و بھی بے خبر تھی۔ ڈاکٹر زیدی اس کے لیے ایک استاد کا درجہ بھی رکھتے تھے۔ اس نے ان سے بہت کچھے سیکھا تھا۔ وہ ہیرا تھی۔ جے ڈاکٹر زیدی کے ماہم ہاتھ تراش کر"کوہ نور" بنار ہے تھے۔

میں معلوم بھی ہے میں تناجی نہیں سکتی میری عادت بدلنے تک میرے ساتھ رہ جاؤ 'نواکٹ فاروق کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے' غالبا" جلدی میں اور پریشانی میں وہ بتاتا بھول گئے شخصے اور ڈاکٹرروشانے شہاب امام! عام انسان کی غلطی اور ایک ڈاکٹر کی غلطی میں زمین آسان کا فرق ہو تا ہے۔ ایک ڈاکٹر آگر غلطی کرے تو اس کے گلے"فل "پڑجا تا ایک ڈاکٹر آگر غلطی کرے تو اس کے گلے"فل "پڑجا تا ایک ڈاکٹر آگر غلطی کرے تو اس بار قدرے وقصے انداز میں کہا۔ غالبا"اس کے آنسووں کا اٹر تھا۔ انداز میں کہا۔ غالبا"اس کے آنسووں کا اٹر تھا۔ انہے میں ہو چھا۔ انہے میں ہو چھا۔ انہے میں ہو چھا۔

"بابا فراپ کرکے گئے ہیں۔" اس نے اپنے انسوؤں کودو پٹے ساف کرتے ہوئے بتایا۔ "چلیے میرے ساتھ آئے۔" وہ کمہ کر رکے نمیں اور وہ خود کو کوئی ہوئی ان کے پیچھے تقریبا سبھاگ۔ (چلتے ہیں یا "اڑتے" ہیں) ان کی "تیزر فاری" پروہ ہائے گئی تھی وہ اپنے کمرے میں آگئے تھے اس نے ان کی تقلید کی۔

''نیہ کھالیں پھر میں آپ کو ڈراپ کر آٹا ہوں۔''
انہوں نے ایک ٹیپلٹ اورپائی کا گلاس اسے تصادیا۔
اس نے جیران می نظروں سے ۔ انہیں ویکھا۔
''آدم خور حیوان'' میں صرف ان کے لیے ہوں جو
اپنے فرائض سے جانے بوجھے کو آئی کرتے ہیں۔
ڈاکٹر روشانے! میں نے ڈاکٹر کی ''فلطی'' کا تیجہ دیکھا اور بھگتا ہوا ہے۔ میرے جان سے بیارے وادا آپک
ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے ہی جھ سے بیشے کے لیے چھڑ کے لیے بچھڑ کے اس کے جان سے بیارے وادا آپک
''سیں ہوتی۔ کسی پیارے کو کھودسے کا درد محسوس کیا ہیں ہوتی۔ کسی پیارے کو کھودسے کا درد محسوس کیا ہیں ہوتی۔ کسی پیارے کو کھودسے کا درد محسوس کیا ہے۔'' دہ گلبیر انداز میں کہ رہے تھے۔روشانے نے اس کیے دو سروں کے بیاروں کے درد کا احساس اس کا یہ روپ بہلی بارد یکھا تھا۔
ان کا یہ روپ بہلی بارد یکھا تھا۔

"آئم ساری نیکسٹ ٹائم آئی ول بی موسٹ کیئرفل اباؤٹ اپنی تھنگ "اس نے شرمندگ سے کہا۔ کہا۔

"چلیے میں گھرچھوڑ آؤں آپ کو۔"انہوںنے کہا۔

مِنْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 88 السَّت 2016 يُخِدُ

لیوں سے لگایا اور قطعی انداز میں بولے۔ وکیا بچوں کی می ضد باندھی ہوئی ہے تم نے دادی نه می توکیاشادی نهیں کروگے؟ پینیلس کراس ریکے ہو۔ کیابال سفید کرکے شادی کرنے کا ارادہ ے؟ "نفیسد بیکم تب کربولیں۔ "مى " تيور ق كمناطال-"تيوراتم كم از كم ازكى تود كيمالو- پيندنه آئے تومنع كردينا أكر حمهيس كوئي ببندے توبتاؤ۔" باسطنے ہے تلے اندازمیں بات کو سمینتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ وو تھیک ہی تو کمہ رہا ہے باسط- حمیس کوئی اڑی پندے تو ہتاؤ۔"عمران سلیم نے پوچھا۔ کھم۔ أيك چروان كى كھلى آئكھول كے فريم ميں تصورين كر ار انہوں نے فورا"ہی سر جھٹکا۔ ''میری کوئی پیند نہیں۔''وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ''شکرہے۔اس نے ہای تو بھری۔ بس میں تو آج ہی جاؤں کی لڑکی والوں سے ملتے۔" نفیسه بیکم نے كىرى سالسىلى-ودمگر ممی اکون ہیں دہ لوگ؟ پچھ تفصیل تو بتائے۔" "رينائزُوْكُرنل شماب امام كوجانة بو؟" "جی وہ سروسیم کے شوہر "باسطے فورا" کے دوران تیزی سے بتار بی تھیں۔

''مہوں۔۔ان کی اکلوتی بٹی ہے روشانے۔ کرو ڈول یی جائیدادی تناوارث واکٹرے۔اس کی ال بتارہی تھی کہ اینا اسپتال بنانے کا منصوبہ بنارہی ہے لڑی۔ میں مل جی ہوں روشانے سے۔سیدھی سادی سی ہے۔ تیمور کے مزاج میں وصل جائے گی۔ بس عرمیں کافی چھوٹی ہے تیمور ہے۔"وہ اپنی جائے ختم کرنے " تھیک ہے۔ تم بات بردھاؤ۔ آگے اللہ مالک ہے۔"عمران سلیم نے کری کھسکاتے ہوئے کما۔ 口口口口口 ''انال! شام کوروشن کے رشتے کے سلسلے میں کچھ

· دمیں تنہیں بہت مضبوط دیکھنا جاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی پر انحصار نہ کرو۔ کسی پر تکہیے نہ كرو-جاب من بي كيول نه مول-"وه نرى سے سمجھا

و مگر میں ہمیشہ تہاری محتاج بن کر رہنا جاہتی ہوں۔ تم پر انحصار کرتے رہنا چاہتی ہوں۔ تم میری محبت ہو ممیری عادت ہو ... مجھے مدلنے کے لیے مت كو-"وه اس كے شانے سے بچوں كى طرح جمك

"موچتا ہوں کہ اگر مجھے کھے ہو۔"اس نے کمنا جابا مگراس سے پہلے ہی ار ذکراس نے اس کے لیول پر النادودهيا باته ركه ديا-

"خدان کرے - تم سے پہلے میری سانسیں تکلیں۔"وہ روپڑی۔ ارمان نے رخ مریم کوانی بانہوں کے حصار میں

میری آنکھ میں ایک آنسو جو نہیں رمکھ یاتا تھا آج وہی میرے بہتے ہوئے آنسوؤل کا سبب ہے

دوموتی گرے اور سفید آنچل کے شفاف دھا گول ميں جذب ہو گئے۔

''حاتا ہی تھا تو مجھ ید نصیب کو بھی لے جاتے۔اس بے رحم دنیا کی غلیظ سجائیوں کے سامنے مجھے تنا کیوں چھوڑ دیا۔" بوڑھی آنکھوں میں اس کی یادیں ابھی تك مازه تحيي-

"ربيكا!تم شام كو فرى مو؟" نفيسه بيكم نے ناشتے کی میزر بهوے یو چھا۔ "جي ڪيول جيريت؟"

"تیمور کے لیے لؤکی دیکھنے جانا ہے۔"انہوں نے

"مى! ميں نے آب سے كما تفاكد مجھے في الحال شادی نمیں کرنی۔ جب تک انانی نمیں مل جاتیں کم از کم تب تک تو ہر گز نہیں۔" تیمور نے جوس کا گلاس

خُولِين دُالْجَتْ 89 اللَّت 2016 فِيَ

" بج كدر ما بول-اس لي آب كورالك كيا-" لوگ آرہے ہیں۔ آب بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔" سرشاب نے ایک پکٹ انابی کی طرف برماتے "جمورين انالي! آب مجه بيه ساري ومشر الله مبارك كري-"ان كادهيان يكث

"نیہ آپ کے نے کپڑے بن کر آگئے ہیں۔ میں فارجنت سلوائے تھے آپ یہ پین لیں۔ ''بیٹا! کیوں جھ غریب کو اتنے احسانات کے بوجھ تلے داب رہی ہو۔"وہ بحرائے ہوئے لہج میں بولیس۔ ودکاش میں نے تہیں اپنے پیٹ سے جنا ہو تا۔" انہیں نجانے کیا کچھ یاد آگیا۔اُن کواداس و مکھ کروسیم فے موضوع بدلا اور شام کامینوان سے ڈسکسس کرنے لكيس-اوربظا مرجسماني طوريروبال موجودا نالي أيكسبار پھراضي کي تلخيوں ميں ڪو گئي تھيں۔

باسط کی پہند اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے نفیسہ بیگم نے ریکا کے گھر والوں کو کھانے پر مدعو کیا تھا وہ اور عمران گھر کے باتی افراد سمیت کل رات کو ہونے والی اس چھوٹی سی تقریب کا مینو ڈسیکس كريب تصاوران سب كوجائ سروكرتي موكى اناني سے کئی نے مشورہ کینے کی یا کچھ پوچھنے کی زحمت تک

گوارانہ کی تھی۔ ''گرتم لوگ بریانی کے ساتھ شاہی قورمہ اور لکھنؤ '''انہ کا ساتھ شاہی قورمہ اور لکھنؤ بسنتي كباب ركھوتو بهت اچھارے گا۔"انہوں نے بن مائے مشورہ دے تو دیا اس کا جمیجہ اچھا ٹابت نہیں

"آپے کس نے مشورہ مانگاہے؟اس قدر اولا فیشن ڈسٹیز کون رکھتا ہے اب وعوتوں میں؟" نفیسه بیم نے نمایت بد تمیزی سے کما تھا۔ انانی کا چرو مارے خفت کے پھیکا ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر کتاب میں کم تیمور نے غصب اور تاسف سے ال کی طرف دیکھا۔ ''فار يور كانينله انفار ميش مى آييه ٹريڈيشنل ڈشنر میں اور ان کی بیشہ ہی بہت زیادہ ڈیمانڈر ہی ہے ''دادی کا چمچے جب تک بول نہ کے 'اس کا کھانا ہضم نہیں ہو تا۔ "وہ غصے ہولیں۔

كهلائيس- فتم سے وہاں لندن میں ترس گیا تھامیں آب محمل المح كا يكوان كهائ كي ليد" تيمور المح اوردادی کوہاتھے کو کریا ہرلے گئے۔ "ارے رے اور کتا تو سرو کرنے دو-"وہ کہتی

۲۶ تھوعرشی!اور چائے سرو کروسب کو 'میہ تمہمارا کام ہے۔انابی کا نہیں۔ استدہ میں انابی کو کوئی کام کرتے ہوئے نہ ویکھوں۔"انہوں نے رغب دار انداز میں بمن سے کہا۔ وہ تلملائی مرچونکہ بھائی کا رعیب شروع سے سب کھروالوں پر تھا لنذا بادل نخواستہ اتھی

تيموركي هخصيت كارعب بى التاتفاكه كوئي بهي ان ہے بدلحاظی یا بدتمیزی کرنے کاسوج بھی نہیں سکتاتھا۔ حالاتكه وه ند تو غف والے تھے ند بى تيز آواز كا واستعال "كرتے تھے انابی كے بقول أن بحے ناناكى مخصيت كاساراحس ورعب ودبدبه ان ميں منتقل ہوا تھا۔اس گھر میں ان کا یو تاہی تو تھا۔ان کے لیے لڑتا تھا۔ ان کے لیے خفا ہو آ تھا۔ ان کا خیال رکھتا تھا۔ جان ویتا تھا ان پرورنہ ارمان کی موت کے بعد جب سے انہوں نے ساری جائیداد وغیرہ ارمان کے نام کی تھی انہوں نے اس تحل کے مکینوں کے اصل چرے دیکھ کیے تھے وہ تو تیمور کی وجہ سے سب خاموش تھے۔ ورندانالی کانشان تک اس جاردیواری میں تظرند آیا۔ "آب ان سب کی بد تمیزال کیول ستی بین؟ پھھ کہتی کیوں نہیں؟ آپ بردی ہیں۔ یہ آپ کا کھرہے۔ آپ کا اور دادا جان کالمید جس میں ان سب کو پناہ ملی مونی ہے۔ آپ بہال "کی کے"احمان کی وجہ ہے نہیں رہ رہی ہیں بلکہ سے سب "آپ کے" احسان کی وجہ سے یسال رہ رہے ہیں اور عیش کررہے ہیں۔"وہ تاراض مورب تق

واحسان بى توب تيمور درنداب بيچست ميرى کمال۔" وہ آزردگی ہے بولیں اور بلکوں سے تھلکتے

اكت 2016 اكت 2016

ہتھیلی کو پھیلائے ککیپوں کے جال میں الجھی سوچ رہی تھی کہ اپنی محبت کی اس یک طرفہ کہانی کو کیا عنوان . . رع

"روشن! چلو بیٹا! آجاؤ۔ وہ لوگ آگئے ہیں۔ تم اسلم کے ساتھ چائے لے آؤ۔ رفیقہ نے کہاب' سینڈوج' بروسٹ وغیرہ گھر پر ہی بنالیے ہیں۔ ہیں اس سے کہتی ہوں کہ تمہیں لے کر ڈرانھنٹ روم میں آجائے۔وہ مہمانوں کو کمپنی دے رہی ہے۔"

"آپ کی بیٹی جمیں بہت پیند آئی ہے۔"عمران ملیم نے کما۔

لاور مجھے تو شروع ہی ہے پہند ہے۔۔" نفیسہ منے ککڑاجوڑا۔

'''اب آپ بتائے کہ ہمارے غریب خانے پر کس دن تشریف لارہے ہیں؟''عمران سلیم نے پوچھا۔ '''جی ہے جب آپ لوگ بلائیں گے تہم حاضر

ہوجائیں گے "شہاب المام نے کہا۔

دنبس تو پھر اتوار کو آپ سب لیے ہمارے ساتھ کیجے
گا۔ روشانے بنی کو ساتھ لے کر آئے گا۔ تیمور بھی
آپ لوگوں سے مل لے گا۔ "نفیسہ بیٹم نے کہا۔
فائن کلری پلین رہنمی ساڑھی میں ملبوس کے میں
سونے کی بھاری زنجیر' کانوں اور ہاتھوں میں میچنگ
ٹالیس اور کڑے۔ وونوں ہاتھوں میں سونے کی دو دو

"اپ کابی ہے سب کھے۔ ڈیڈنے دھوکے سے بیہ مكان البينام كروايا تقااور مي في فيدر بريشروال كر اینام کاغزات لکھوالیے مگر آپ زندہ ہیں الحمد للد-آب کابورا بورا حق بناہے ہرچزر۔ ہمسب پر۔ آپ كاكيا ڈيڈ پريہ احسان كم ہے كه سوتيلي ہونے تے باوجود آب نے بھی سوتیلے بن کارشتہ ور میان میں نہ آنے ویا۔انابی!جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے تا۔ كُونَى سَكَّابِهِي نهيس كريا-احسان فراموش ہيں بياسب كتنى باركماب آب ے كه چليں ميرے ساتھ يين دو سرامکان خریدلیتا ہوں ہم دونوں وہاں رہیں گے عمر آپ ہیں کہ مانتی نہیں۔ "وہ جیسے پھٹ پڑے۔ "" در میرے لال! اِس گھر کی ایک ایک ایپ اینٹ میں تمهارے واوا جان کی یاویں جڑیں ہیں ایک ایک کوشے میں سے ان کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے یہال ا بی بوری جوانی ''ان'' کے ہمراہ گزاری ... ہر دور ويكها يسيس يمال عصية في كيس جلى جاول "انالى کی بات پر وہ خاموش ہوگئے۔وہ ان کے احساسات و ول ہے قریب تھے محبت کے اظہار اور تحفظ ظاہر كرنے كو انہوں نے بس اسے مضبوط بازو كے حصار

میں اتابی کا گڑیا ساوجود کے کرخودہ لگالیا۔ ایک وہ تھے جو کہنے کو اپنے تھے 'مگر غیروں سے بھی بدتر ایک میہ ہیں۔ جن سے کوئی تعلق 'نہ رشتہ بس ایک کڑی ہے۔ جسے عرف عام میں ''انسانیت'' کہتے ہیں۔انہوں نے سوچتے ہوئے آنکھیں موندلیں۔

0 0 0

وہ ڈریٹک ٹیبل کے سامنے گم صم بیٹھی تھی۔ می اور ابا کے لاکھ پوچھنے پر بھی کہ وہ کسی اور کو پہند کرتی ہے تو بتادے 'اس کے لیوں سے ڈاکٹر زیدی کا نام نہ نکل سکا تھا۔وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈاکٹر زیدی اس کے لیے کیسے احساسات رکھتے ہیں۔اس کی انا۔ اس کی نسوانیت۔ اس کی حیاا سے اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ دل کی بات ازخود محبوب تک پہنچاہے۔ اپنی گلالی

مَنْ خُولِينَ وَالْجَبْتُ 91 الَّتِ 2016 فِي

''تالی! آپ نے اپنے اضی کے بارے میں مہی کے خوات میں مہی کی نہیں۔''اس کو میں جاتا ہے۔ ''جھ نہیں بتایا۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔''اس کو نجانے کیوں خیال آیا۔ ''آپ تو کسی راکل فیملی کی لگتی ہیں۔'' ان کے نہایت موزوں اور تراشیدہ نقوش کو دیکھتے ہوئے اس

و و المحلی کا اللہ کا اللہ کا اللہ ہیں جان کر۔ اللہ کے قصے چھوڑو۔۔ اب تو تم ماشاء اللہ خود نئی زندگی کی شروعات کردگ-تم اپنے مستقبل کے رنگین سپنے ہو۔ نئی امنگول سے نئی شروعات کرو۔" انہوں نے اس کی ذہنی روبدلنی جاہی۔

و مطالیں مت- آپ کی زبان اتنی شیرس ہے "اتنی مصاس والی ہے ۔۔۔ تائیں تا۔۔۔ "وہ ضد کرنے گئی۔ "کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟" اور اس کی ضد نے بالاً خر اتابی کے بند لبوں کو تھلوا دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی اس کے سامنے کھول دی۔ "معیرا یورانام نواب زادی رخ مریم ہے۔"انہوں

نے کمناشروع کیا۔ ''میرا تعلق ہندوستان کے شہر آگرہ سے ہے۔ میرے دوھیال اور ننھیال دونوں ہی نواب تقے۔جدی پشتی نواب انہیں یہ نوالی انگریزوں کی ''نوازش''کی وجہ سے نہیں ملی تھی۔''انہوں نے کمناشروع کیا۔ ''آپ کااصل آپ کے ہر ہرانداز سے جھلکتا ہے انالی۔''اس نے محبت سے کما۔

جودہارے ہاں آپس، پی میں رشتے کرکے بھانے اور خاندان کو مضوطی سے جوڑے رہنے کا رواج تھا۔ میرے نام کے ساتھ بھی میری پیدائش کے بعد میرے آیا زاد کا نام جڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے بیس سال برے تھے۔ جب میں بالغ ہوئی تو میرا نکاح کردیا گیا۔ میرے شوہر کا نام عبداللہ تھا' وہ اس دور میں بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے لندن گئے تھے۔

عبداللہ کے آتے ہی میری رخصتی کردی گئی اور میں رخصت ہو کردلی آگئ۔عبداللہ بہت اچھے انسان اور بہترین شوہر تنھے میرا اور ان کاساتھ بہت کم رہا مگر بھاری بھاری انگوٹھیاں پہنے وہ بے حد مہذب اور سلیھی ہوئی اور باو قارد کھائی دے رہی تھیں۔ ''تیمور سے تو میں ایک بار مل چکی ہوں۔'' بیگم شہاب نے شہاب امام کی طرف دیکھا۔ ''آپ کو بتایا تھا نا۔ وہ مسٹر زاہد کی بیٹی کی انگر جمنٹ تھی۔ ہاشاء اللہ بہت ہی اچھا بچہ ہے۔'' انگر تیمور کی پراٹر شخصیت یاد آئی۔ انہیں تیمور کی پراٹر شخصیت یاد آئی۔

"چلیے۔ تو پھرس ڈے ڈن رہا۔"شهاب امام رہے۔

وہ اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ افراد خانہ کی ہنی اور باتوں کی آوازیں ان کی ساعتوں سے ظراکر انہیں عجیب سے احساسات سے دوجار کررہی تھیں۔ بیگم شماب کی زبانی انہیں بیہ تو پہلے ہی معلوم ہوگیا تھا کہ روشانے کے لیے رشتے لانے والے وہی ہیں جن کے دیے ہوئے زخموں کوروح سے لگائے وہ جی رہی تھیں۔ در جن کی بدولت وہ آج غیروں کے در بر برای تھیں۔ انہیں صرف اس بات کی خوشی اور اظمینان تھا کہ اور شمینان تھا کہ روشنی کے جھے میں تیمور آرہا تھا اور تیمور کے نصیب روشنی کے جھے میں تیمور آرہا تھا اور تیمور کے نصیب روشنی سے جیلنے والے تھے۔ وہ اس وقت بھی ان کے روشنی سے جیلنے والے تھے۔ وہ اس وقت بھی ان کے باس ہی بیٹھی تھی۔

ہ میں کی ہے۔ ہورے لیے تم سے زیادہ بستراڑی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم تو میری ان دعاؤں کا حصہ ہو۔ جو میں تیمور کے لیے کرتی تھی۔ " روشنی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا۔

دمیں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ دیکھتا۔ تم بہت خوش رہوگ۔"وہ کہ رہی تھیں۔وہ خاموش رہی۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کرے گیا کھے عجیب سی طبیعت ہورہی تھی۔ بے چینی کی وجہ بھی جانتی تھی اور علاج بھی مگر ہمت نہیں کرپارہی تھی۔ کرپارہی تھی۔

روس کیوں نہیں آئیں باہر؟"اے کوئی نہ کوئی بات توکرتی تھی۔

''میرے سرمیں درد تھا درنہ ضرور آتی۔''انہوں نے آہستہ سے کہا۔

مُرْخُولِين دُالْجَنْتُ 92 الست 2016 في

میں جب حواس میں آئی تو پتاجلا کہ سمی گھوڑا یا بیل گاڑی رن میں لیٹی ہوں۔ میں گھرا کراشنے گئی تو سرے اٹھنے والی حکیا ٹیسوں سے بے حال ہو کر پھرلیٹ گئی۔ سرپر بندھی پاس ہوئی پٹی سے ججھے اندازہ ہوا کہ کسی نے میرے زخموں زکی کے علاج کابندوبست کیا ہے۔

"آپ آرام سے لیٹی رہیں۔ آپ کو خاصی چوٹیں آئی ہیں۔"کسی کی نرم آواز پر میں نے گھبرا کر دیکھا میرے قریب ہی ایک انجان مرد سکڑا سمنا ہیٹا تھا۔ میں ڈر کربری طرح چلآنے گئی تواس نے گھبرا کرمیرے منہ پرہاتھ رکھ دیا۔

مراللہ کے واسطے شور مت مجائیں۔ جھے آپ کو کہ خطرہ نہیں ہے۔ رات کے اس سائے میں آگر کی خطرہ نہیں ہے۔ رات کے اس سائے میں آگر کسی نے آپ کی چنج من لی تواس جھوٹے ہے قافلے کا تام و نشان مناویا جائے گا۔ ''وہ الجنی انداز سے بولا۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے تسلی دی کہ میں شور نہیں مجاؤں گی۔ وہ مطمئن ساہو کر پرے ہو کر بیٹے گا۔

سیم در انام ارمان سلیم زیدی ہے۔ میں بنارس کا رہنے والا ہوں۔ "اس نے اپنا محتصر تعارف کرایا۔ دومیرا نام رخ مربم ہے۔ "میں نے سو کھے لیوں پر زمان چھیرتے ہوئے کہا۔

زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ''پانی کیجیے''مگر صرف چند گھوٹے۔ مجبوری ہے۔ راستہ کسبا ہے اور پانی کی مقدار قلیل۔'' اس نے چھاگل میری جانب بردھائی۔ میں نے بے تابی سے پانی کے چند گھونٹ حلق میں انار ہے۔

قعیں بہت شرمندہ ہوں مگر مجبوری ہے۔ آپ بید کھالیں۔ پورے چاردن اور تین راتوں بعد ہوش میں آئی ہیں آپ "اس نے ایک تقلیے میں سے چند مجبوریں اور سوکھے تاریل کے چند مکڑے میری طرف بردھادیے۔ میں ٹھنگ کراس کاچرود مکھنے گئی۔ "آپ نہر کے کنارے بے ہوش کی تھیں بچھے۔ میں پانی بھرنے کنارے بے ہوش کی تھیں بچھے۔ میں پانی بھرنے کنارے بے ہوش کی تھیں بچھے بارے میں پچھ بتا میں۔ شاید میں آپ کی پچھ مدد وہ اپی بھترین خصلت اور عادات کی وجہ ہے جھ میں ایشہ زندہ رہے۔ شادی کے تبیہرے دن انہیں لندن واپس جانا تھا ان کے ایک دوست نے انہیں مطلع کیا تھا کہ ان کا نتیجہ آگیاہے اور وہ بھترین نمبروں سے پاس موائی کیا ہوئے تھے۔ انہیں ڈگری لینے خود جانا تھا۔ تمین روز کی رامن کو چھوڑتے ہوئے ان کا بھی دل نہ مانیا تھا گر مجبوری تھی۔ مجھے انظار کی راہ دکھا کر خود ایسے گئے کہ بھروالی لوٹ کرنہ آئے۔ واپس آئی توان کی خون میں بھروالی لوٹ کرنہ آئے۔ واپس آئی توان کی خون میں راستے میں بی بندو کا نگریسیوں کا جلوس مل کرنے تھے کہ بوٹ بین کو ان کی خون میں برا دیا تھا۔ میں نعش دیمھ کرجو گری توانی میں نہیں ہیں نے انگریسیوں کا جلوس مل گیا بیچرے برا دیا تھا۔ میں نعش دیمھ کرجو گری توانیک ممینہ تک برا دیا تھا۔ میں نعش دیمھ کرجو گری توانیک ممینہ تک بوٹ میں نہ آسکی۔ ایک مینے بعد دواوا واور دعاؤں کی ویک کرنہ آئی۔ ویک کرنہ آئی۔

تب بی بندو مسلم فسادات شروع ہوگئے۔ بڑاروں کی تعداد میں بندو اور مسلمان گاجر مولی کی طرح کئے تھے۔ میں بیوگی کی جادر اور ھے ایک اور امانت کا بوجھ اٹھائے اپنے بایا کے گھر پر تھی۔ عبداللہ کی امانت میرے بیٹ میں مل رہی تھی۔ حالات قابوے نکلتے محسوس ہورہے تھے۔ان ہی دنوں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے مطالبے نے زور پکڑلیا۔ بس۔ وہ حال

وہ ہندو آور سکھ جو کہ ہمارے در پر آتے تواپے جوتے بھی باہرا نارتے تھے انہیں ہندو اور سکھوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے درندے بغتے دیکھا تھا۔" اتابی کی آنکھوں سے اشک پانی کی طرح رواں تھے۔ اس نے انہیں پانی کا گلاس دیا اور خودا پنی بھیگی آنکھوں کودو پے بے خشک کیا۔

ورندگی کا وہ عالم تھا کہ شیطان کو بھی پیدنہ آگیا ہوگا۔ میں گھرکے چھلے دروازے سے نکل کر بھاگی تھی اور بھاگتے بھاگتے گری تھی۔ گرتے ہی اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ جب ہوش آیا تو پوری دنیا ہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سمجھی کہ مجھے چکر آرہے ہیں مگر

مُؤْخُولِينَ وُالْجَسَتُ 93 الرَّت 2016 فِي

سے کہیں جا پہنچا۔ چھاعرفان ہم ہے بہت خوش تھے۔
انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وصیت تیار کرکے پچھ
حصے کو چھوڈ کر باتی سارا کاروبار وجائیدادارمان کے تام پر
کردی تھی ' پچھ حصہ انہوں نے عمران کے لیے رکھ
چھوڈا تھا۔ انہوں نے ارمان کو سختی سے نقیحت کی
تھوڈا تھا۔ انہوں نے ارمان کو سختی سے نقیحت کی

"دبنو کچھ تمہارا ہے اس میں عمران کو جھے دار نہ بنانا۔ یہ اس سانپ کی اولاد ہے ، جس نے میری بیٹی کو نگل لیا۔ سانپ سے ہیشہ سنپولا ہی جنم لیتا ہے۔ جو حصہ اس کے لیے چھوڑا ہے 'وہی اس کے لیے کافی ہے۔اسے اس پر محنت کرنے دینا۔ جو تمہیں ملاہے 'وہ تمہاری محبت اور تمہاری بیوی اور 'چی کے تصیبوں کا ہے۔ نصیبوں میں بڑارا کبھی مت کرنا۔"

ہے۔ یہ برائی ہے۔ وروا ہی کی سرائے۔
پچاعرفان تواس تھیجت کو کرنے کے بعد گزرگئے مگر
ہم دونوں اس تھیجت کو بھول کر عمران کواپنی اولاد کی
طرح پالنے لگے۔ عمران میہ سماری باتیں جانتا تھا۔ مگر
اس نے بمیشہ ہماری عزت مال 'باپ سمجھ کر کی تھی۔
ارمان نے اسے بہت انچھی تعلیم دلوائی تھی۔ میں نے
ارمان نے اسے بہت انچھی تعلیم دلوائی تھی۔ میں نے
ارمان اور درمرہ کا بیٹا ہے۔ ہم نے بھی بھی اس کی
کہ وہ ارمان اور زہرہ کا بیٹا ہے۔ ہم نے بھی بھی اس کی
تردید نہ کی۔دہ بنسیں۔

میں میں ہوں ہوں ہیں۔ بہت پیار تھا۔ کبھی اجنبیت کی دیوار ان کے درمیان کھڑی نہ ہوسکی۔ ارمان نے پتجاعرفان کا گھر کرائے پر دے کر''مریم''بیلس خریدلیا تھا۔''

تب ہی بیکم شماب کی آمدے گفتگو کے سلسلے کو قطع کردیا۔

دومیں بیبتانے آئی تھی اتانی کہ مہمان چلے گئے ہیں اور کل اتوار کو جمیس ہیمور کے گھر جاتا ہے۔ آپ بھی چلیے گئے ہیں چلیے گا۔ "وہ کہ رہی تھیں۔ چلیے گا۔ "وہ کہ رہی تھیں۔ اندر جیسے کچھ روشن ما ہوگیا۔ ہاں۔ ہوسکتا ہے۔ مگریہ بھی تو ہوسکتا ہے۔ مگریہ بھی تو ہوسکتا ہے۔ مگریہ بھی تو ہوسکتا ہے۔ کہ کوئی اور ہو۔ میں کتنی پاگل ہوں۔ ممی جب اس کے بارے میں بتارہی تھیں سب میں حالی بند

کرسکول۔"وہ ہولے ہولے کہ رہاتھا۔ مجھے پھرہے وہ ہولناگ منظریاد آگیا اور ٹس بھکیوں سے رونے لگی۔اس نے اس بار مجھے نہ روکا۔ جب میں تھک کر خود ہی چپ ہوگئی تو اس نے کھانے کی چیزیں میری سمت بربھادیں۔ میں نے اسے اپنے بارے میں مجھ سے بچھ نہ تادیا۔اس نے بھی آپنے بارے میں مجھ سے بچھ نہ جھایا۔

مولی کاشتکارتھااس کی این زمین تھی۔گھریار'ال مولین تھے۔ طالموں نے اس کے بھرے پرے گھرانے کو ان ہی تھیتوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ تین چھوٹی چھوٹی بہنیں' دوجوان بھائی' ایک خالہ' ایک بیوہ بھیھی' ماں' باپ سب ہی کو بھالوں سے مار دیا گیا تھا۔ وہ چو تکہ اپنی قصلی بیجنے منڈی دو سرے شرگیا تھالاندازیج گیا۔

قدرت نے اسے شاید میرے کیے زندہ رکھا تھا وشمنوں سے بچتے جھیتے کی اہ کے سفر کے بعد ہم لاہور ہنچے۔ نیا دیس بنی جگہ لیکن کچھ بھی اجنبی نہ تھا۔ سب ا بنائیالگ رہا تھا۔ میں نے پاکستان کی سرزمین پر عبداللہ کی بٹی کو جنم دیا تھا۔ جسے اربان نے اپنا تام دیا تھا۔ لاہور میں اربان نے چیار تھے تھے۔ ہم دونوں سید ھے

ان کے گھر چلے گئے تھے۔ ساری کھانی سنے کے بعد بچا عرفان نے ہمیں اپنے گھر اپنے دلوں میں جگہ دی اور میرا اور ارمان کا نکاح پڑھوا دیا۔ پچا عرفان کی بیوی مرچکی تھی۔ صرف ایک ہی بٹی تھی جس کا نام زہرہ تھا چھانے اس کی شادی جن لوگوں میں کی تھی۔ وہ دھوکے باز لوگ تھے۔ شادی کے دو سرے سال زہرہ کے جیز کا سارا سامان اور زیورات چھین کر اے اس کے ایک سالہ میٹے عمران کے ساتھ گھرسے نکال کرخود کہیں غائب ہوگئے تھے۔

زہرہ بہت نیک اور انجھی خاتون تھیں۔ مگر قدرت کو بھی شاید کچھ اور منظور تھا ننھے عمران کو میری گود میں ڈال کرچل بسیں۔ میں نے تیرہاہ کے عمران کی پرورش مال کی طرح کی تھی۔ اس اثناء میں ارمان نے چچاعرفان کے معمولی سے کاروبار کوون رات کی سخت محنت کے بعد اس قدر جمکادیا کہ چند ہی سالوں میں کاروبار کہیں

# مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 94 الَّت 2016 فِي

کرکے کہاتھا کہ جھے کچھ خہیں سنتا۔'' ''روشنی بی لی! آپ کافون ہے۔''ملازم نے اطلاع دی تووہ اٹھ کرچلی گئی۔

### # # # #

''تہماری والدہ محترمہ توڈاکٹر بہوئے چکر میں خبطی ہورہی ہیں۔ اتنا ڈھیر سارا مینو کنچ کے لیے آرڈر کردیا۔'' چیرے پر کلبنزنگ ملک لگاتے ہوئے رریکا کلس رہی تھی۔

''کیوں اپناخون جلارہی ہو۔کون ساتمہاری جیب سے جارہا ہے سب؟'' باسط نے لاپر دائی سے موبائل کی اسکرین دیکھتے ہوئے کہا۔

''کیامطلب ہے تمہارا؟ بھٹی اس گھرکے باور جی خانے سے توجارہا ہے تاں؟ اور بجٹ میں میرااور تمہارا بھی حصہ ہے۔ اس طرح جیسے برنس میں۔''ربیکانے تک کر کھا۔

''معلوم ہے بھی۔ مگراس طرح کے ڈنراور کیج تو کامن ہیں۔ ٹم اتا پوزیسو کیوں ہورہی ہو؟'' وہ در حقیقت جیران تھااس کے رویے پر۔ کیونکہ اس گھر میں کیا ہورہاہے کیا نہیں 'اے اپنے اور باسط کے علاوہ کی معاملے ہے دلچی نہیں تھی۔ ہاں البتہ برنس کے معاملات میں وہ دلچی رکھتی تھی کیونکہ اس میں اس کے شیئر زشھے۔

''دو کھو باسط! پہلی فرصت میں سمجھواور عمل کرد۔ تمہارے ماں باپ تیمور کو ضرورت سے زیادہ ہی اہمیت دیتے ہیں۔ ہر چیز میں تم دونوں بھائیوں کے علاوہ تم لوگوں کی بمن کا بھی حصہ ہے۔ تم نے سوچاہے کہ جب سے جھے بخربے ہوئے شروع ہوئے تو ہمیں اور ہماری اولاد کو بچ میں ہے کیا ملے گا؟ ممنگائی کا عالم تمہارے سامنے ہے۔ تیمور کی یوی آگئی تو ہر چیزی برابری اور جھے داری کی بات کرے گی۔ تم مجھے وعاتمیں دو کہ میرے مشورے پر تم نے اتنا پچھ بنالیا۔'' ربیکا دو کہ میرے مشورے پر تم نے اتنا پچھ بنالیا۔'' ربیکا کلینو نگ چھوڑ کراس کی طرف مڑی پاسط پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔

"اب سنوا میرا پلان ہے ہے کہ اپناسب کھے یہاں سے پچ کر ہم لندن ڈیڈی کے پاس شفٹ ہوجائیں گے۔ان کا برنس "ان" ہے اور "رنگ" میں ہے۔ تم ان کے ساتھ انویسٹ کردینا۔ یہ کام جلد سے جلد کرتا ہے۔ میں اس چڑیا گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ "وہ یہ کمہ کروایس آئینے کی طرف گھوم گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔

مك ي. "م نے اكيلے بى اتنا كھ بلان كرليا۔" باسط نے يوچھا۔ يوچھا۔

" دمیں نے پہلے ڈیڈی اور بھائی سے ڈسکس کیا تھا۔ ساری انفار میشن لینے کے بعد تم سے کمہ رہی ہوں۔" اس نے اطمینان سے کہا۔

"اور مجھ سے بوچھٹا تک گوارا نہیں کیا۔" باسط کا موڈ خراب ہو گیا۔

''تو آب ہوجھ رہی ہول۔ بولو۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا۔''وہ بہت اطمینان سے بولی۔اندازایسا تھاجیسے وہ اپنے شوہر سے نہیں کمی چھوٹے بچے سے بات کررہی ہو۔

''دیکھوریکا! یمال میرا برنس بہت اچھا رن کررہا ہے۔ جھے تمہارے باپ اور بھائی کے ساتھ انویٹ نہیں کرنا۔ تم انہیں منع کردد۔'' باسطے فیصلہ کن لیچے میں کہا۔

اوہ ہے۔ تو پھراپے شیئر پچ کر میں اپنے جھے کی انویسٹ کردوں گی۔"ریکا سنجید گی ہے بولی۔

" من بچوں کی طرح ضد کیوں کر رہی ہو؟ ہمارا برنس بست انجھا جارہا ہے اور تمہارے فادر کا برنس سلے جیسی پوزیش میں نمیں رہا۔ میں مارکیٹ سروے کر تا رہتا ہوں۔ میرا واسطہ اور تعلق لندن میں برنس کرنے والوں سے رہتا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کا برنس خسارے میں جارہا ہے۔ وہ ہمارا پیسہ انویسٹ کرکے خود کے برنس کو " نیک " دیتا جائے ہیں۔ سوچو ذرا۔ اگر ہمارا پیسہ بھی ڈوب گیاتو۔ ذراعقل سے کام لو۔" پیسہ بھی ڈوب گیاتو۔ ذراعقل سے کام لو۔"

تصاس كاحسه 38 نيمد تفاجكه ريكا 70 نيمد كي

مَنْ حُولِين دُالْجَنْتُ 95 الَّتُ 2016 فِيْدُ

زبور' روبیه' جائیداد' شیئرز تک با قاعده تحریری طو ربكاني المينام برلكموالي تص شادی کے دوسیال بعد تک تو باسط بغیر سوے سمجھے وہی کر تارہاجور ریکا کہتی رہتی۔ مگراب "اندھے بن کی يى " وه ا تاركر پھينگ چاتھا۔ ربيكا كواس بات كالھيج ے اندازہ آج اس بحث کے بعد ہوا تھا اوروہ اس کاتو ڑ سوچ رهی تھی۔

وہ تیمورے آنے ہے قبل بی تیار مھی اور بردی بے تال ہے ان کی منتظر تھی۔انالی لان میں بی کری بر میتی سبیج کردنی تھیں۔ان کی جمال دیدہ آئے تھیں اس کے چرے پر تھلے ر تکوں کی داستان پڑھ چکی تھیں۔ تبور كوسازه أله بح آنا تفا جبكه ابهى صرف سات بح كريانج منث موغ تص ملك كلابي لباس مين معصوم چرے پر انظار کی کیفیت سجائے وہ اٹانی کواتنی یاری لگی کدانشوں نے اس کی نظرا تاری-"ابھی وقت ہے کیول خود کو بلکان کررہی ہو۔" انهوں نے اس کوانے اس اشار ہے ہے بیٹنے کا کہا۔ دونهيں ويسے بی-"وہ جھينپ کئ-"اور کون کون ہو گا؟"انہوں نے چند قدم کی چہل قدى كے بعد دوبارہ بیصتے ہوئے ہو جھا۔ د د تین جار ڈاکٹر ذمزید ہوں گے۔ان ہی میں میری میلی ہاکے بھائی افتخار بھی ہیں 'وہ یو این او میں ہوتے ہیں۔ اس کام میں انہوں نے ہماری بے حد مدو کی ہے۔"وہ بتائے گی۔ "الل! آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی ایک بنی تھی۔ وهاب كمال ب؟ "اسے خيال آيا توسوال كيا-ومحوريد أهد "انالي كمول يجيع أو تكلي ۲۰ تالی!اس روز هاری باتنس او هوری ره گی تحصی-آج انے بورا کردیں۔"وہ ان کے بوڑھے اتھ کوائے بالتحول من ليتي موت بولى-انابي كى نيلى جھيل سى آئھوں ميں ماضى كاچاندا پنا

مالك تقى اورباق بيجاموا حصه عمران سليم نام سے انویسٹ کیا تھا۔ ومیری ڈیڈی سے تفصیلا ''بات ہو چکی ہے۔ جو

کمانی تم مجھے سارے ہو'اس کی تفصیل بیہ ہے کہ بچھلے سال کمپنی نے اپنی پرائی پوزیش سنبھال کی ہے۔ جو ڈیڈی کے والول تھے انہوں نے ڈیڈی کی مینی کی ساکھ خراب کرنے کے لیے کچھ بھکنڈے استعال کیے تھے جس کی دجہ ہے ڈیڈی کی سینی کی ساکھ اور پروژکث متاز ہوئی تھی۔ مگراب سب کھھ انڈر کنٹرول ي-"ربكاني مفصل جواب ديا-

البسرطال ... بدایک بهت بردا فیصله ب میں مکمل چھان بین کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کروں گا۔ بیہ کوئی ڈائمنڈ نیکلس نہیں ہے جوتم جیوار کی شاپ ے اٹھا کرلے آؤ۔ مجھے سوچنے دو۔" باسطنے الكاساجواب وعدوا-

و تھیک ہے۔ بندرہ دن کے اندر مجھے جواب دا۔ مجھے اب اس گریس نہیں رہنا۔ مجھے الگ گھر چاہے ۔۔ جوتم میرے نام سے خریدو کے۔" ریکا نے تشویرے چروصاف کرتے ہوئے کما۔

باسط كواس كي خود سري ير غصه تو آيا تمر ضبط كر كميا-وہ اب بچھتارہا تھا کہ کیوں اس نے ربیکا کو اتن و هیل دی۔وہ اس بات پر بھی پچھتا رہاتھا کہ اس نے جذبات میں آکرائے زیادہ شیئر زاور جائیداد کا براحصہ ریکا کے نام بر کون کردیا-ریکاایک سر پھری اور امیرخاندان کی برُزُی ہوئی اڑی تھی۔ باسط سے اس کی ملاقاب يونيورشي كيميس من موئي تھي-اس كى يورى قبلى لندن میں مقیم تھی۔وہ اپنی تعلیم پوری کرنے کی غرض ے سال ماسل میں رہتی تھی۔وہ خوب صورت اور طرح دار تھی۔باسطاس کی اداؤں پردل بار بیشااوراس ك سامن شادي كى درخواست كي كريسنيا- ريكان این ال کی ردهائی موئی یی باسط کی آنکھول بر بانده دی۔اس وقت شادی کی جوجو شرائط ریکا اور اس کی ال نے باسط کے سامنے رکھی تھیں اس نے من و عن ہای بھری تھی۔ بھاری حق مبرکے نام پرلا کھوں کا

الأخوان والخش 96 اكت 2016 الله

ب توطریقے ہے رہناہوگا ورنہ وہ اپنااور اپنے خاندان كابندوبست كرلے۔

نفیسہ عمران سے زیادہ ہوشیار تکلی۔اس نے سلیم ے مشورہ کرکے اسے اندازبدل دیے اور یک دم بہت ہی اچھی بن گئی۔ تمران نے بھی آئی بد تمیزیوں اور رویوں کی معافی مانگ کی تھی۔ ہم سمجھے کہ وہ دونوں پشیمان ہیں اور سدھر گئے ہیں۔ مگریہ ہماری غلط سوچ

انالی نے آنکھوں کے بھیگے گوشوں کو چیکے سے صاف کما۔

"عران اور نفیسہ کے سارے یے ان ہی جیے تھ اسوائے تیمور کے "انہوں نے کمنا شروع کیا۔ "تيورىي طرح يو كى-

"ہاں۔ وہی تیمور۔ جس سے تہماری شادی ہونے والی ہے۔" وہ مسکرائیں۔ روشانے کے لب بنیمواتے اوروہ متحیری انہیں دیکھ رہی تھی۔ ''تیموران سب سے مختلف ہے روشنی ۔ خوش

قسمت ہوجو تمهارے تھے میں تیمور آیا ہے۔" وہ گویا اس کے وہن کو براھ کر جواب دے رہی تھیں۔روشن کی سمجھ میں نہیں آرہاتھاکہ وہ کیا کھ اس وقت گاڑی کے ہارن کی آواز سائی دی۔" "تيوركى كارى بي آپان سے مل ليل-" اس نے بشکل کہا۔

وابھی نہیں۔ ابھی پردہ پڑے رہے دو بیٹی۔ کھ مصلحین ہیں۔ اے اجھی میرے بارے میں چھ

وہ اس کے سریر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ کار کا بارن پربجا۔اس بارچو کیدار گیٹ کی طرف بھا گناہوا نظر آیا۔ "جاؤ۔ اللہ کے حوالے۔"انہوں نے اشارہ کیا۔وہ جیسے زبردستی اتھی تھی۔

"تیمور ہیراہے روشنی اور اللہ نے اسے تمهارے لیے چنا ہے وال کو صاف رکھو میری بچی-"انہوں نے جيساس في دهارس بندهائي-روشیٰ نے ایک نظران پر ڈالی اور پھر سربلا کر آگے

"مریم پیلی "میرے اور ارمان کے خوابوں کامظمر تفا-میری زندگی میں دوہی مرد آئے تھے۔عبداللہ کااور میرا ساتھ صرف گنتی کے چند دنوں کا تھا۔ دوسرا مرد ارمان تفا-وه عبدالله حسين نه تفا مكراعلا ظرف تفا-حوربيه كواس نے اپنانام دیا تھا۔حوربیہ كواس نے اپنی بیٹی کی طرح معجماتها میری بنی بهت پیاری بهت مغصوم تھی۔بالکل تمہاری طرح۔انابی نے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ دولت اور قسمت ہم پر مہران تھی۔ عمران کو الحجيى تعليم ولواكرارمان في أنب سائيدى كاروباريس شريك كراليا تقا-رفة رفة بميه بهول مي تح كم عمران حاری سنگی نہیں لے پالک لولاد ہے۔ مگرایک روزاس كاسكاباب سليم اس سے الداس كے بعدے عمران بدلنا شردع ہوگیا۔ سلیم نے اسے اپنی جیتجی سے ملوایا۔ عمران اس کے حسن واداؤں کے جال میں تھنس گیا۔ اس نے نفسسہ سے شادی کی ضد شروع کردی۔ ارمان نے عمران کو دنیا کی او کچی کے اور حالات کی سیائی سیجھائی مگراس کی آنکھوں پر بندھی ٹی بہت سخت تھی۔ مجبورا" اس کی شادی تھے لیے ہائی بھر تاریزی ۔ نفسیہ کو گھر میں لا تا ہماری زندگی کی سب سے برقی غلطی تھی۔ ارمان کوانی غلطیوں کا حساس ہوا تھا۔وہ اور میں اپنے بیٹے کی محبت میں کھوکر بہت کچھ عمران کے حوالے كريح تضه مرجب برنس مين ايك كروز كاجهنكالكا تب ارمان کو احساس ہوا کہ عرفان چیا کی بات کتنی کج

ارمان نے چیکے سے آئی وصیت تبدیل کرائی بھی۔ اس نے ساری جائیداد میرے اور حوربیہ کے نام منتقل كردى محى- جو دولت و جائداد عمران وهوكے سے بتصيا چکا تھاوہ تواب واپس نہيں آسکتی تھی۔ مگرجو كجه تفاوه بهى بهت زياده تفا-

ارمان کی اس حرکت کاعلم کسی طرح عمران کو ہوگیا اوراس نے گھرمیں جھڑا کھڑا کردیا۔ مراریان نے اس ہے صاف صاف کمہ دیا کہ اگر اسے اس تھرمیں رہنا



برمھ گئے۔انابی اسے جاتے ہوئے و مکھ رہی تھیں۔ماصلی نے ان کے ذہن پر دستک دی تھی۔

松 松 松

"انالی! مومن ایک سوراخ سے بار بار نهیں ڈسا جاسکتا۔ "حوریہ ناراضی ہے کمہ رہی تھی۔ "ایسے نہیں کہتے ہیں حور! وہ تمہارا برط بھائی ہے۔"رخ مریم نے ناراضی ہے کہا۔

' دومیں آن کو آبا برطابھائی آور آپ آن کو آبنا بیٹا سمجھتی بن میں نے بھی بھی رشتوں میں فرق نہیں کیا۔۔۔ گر اتالی! یہ بھی بچ ہے کہ عمران بھائی بدل گئے ہیں۔ وہ اور بھابھی آپ ہمیں صرف ہے وقوف بنا رہے ہیں۔ میری سمبلی انامیہ کے سکے بھائی ایرو کیٹ ہیں۔ اس میری سمبلی انامیہ کے سکے بھائی اور بھابھی اس کے پاس نے بچھے یہ بتایا کہ عمران بھائی اور بھابھی اس کے پاس طریقے سے اپنام کروائے کے سلسلے میں ان سے مدد طریقے سے اپنام کروائے کے سلسلے میں ان سے مدد مانگ رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے انگ رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے ایک رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے ایک رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے ایک رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے ایک رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے ایک رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے ایک رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے ایک رہے تھے اور خاصی بھاری و قم مند بند کرنے کے

سے ہوں۔ حوریہ جو کہ لاء کی اسٹوڈنٹ تھی اس نے مال کو سارے حقائق ﷺ ۔ بتائے۔ رخ مریم دل پر ہاتھ دم جھی میں نے اہامیاں سے پچھ نہیں کہا۔ اتا ہی! میں جاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ یمیں رک جائے آپ بھائی اور بھائی کو بہلی فرصت میں علیحدہ کردس۔ آیا میاں دیسے بھی دل کے مریض ہیں۔ انہیں علم میں لائے بغیر کوشش کریں کہ یہ معاملہ جلد از جلد تمث جائے وہ کمہ رہی تھی۔

مريم نے حوريہ كى طرف ديكھا۔ بے حد حسين و معصوم اور كم عمر۔ مگر بے حد ذبين و برديار۔ بے حد محمراؤ اور وقار والى شخصيت تھى اس كى۔ جيسے كه نواب زادى كى شخصيت بيس ہونا چاہيے "كاش بروردگار! تو مجھے ايك سعادت منداورلائق بيٹا بھى عطا فراديتا۔ "ان كے دل سے دعائكل۔ انہوں نے حوريہ

کی طرف محبت ہے۔ کھا۔
"انہوں نے کہے در بتانا۔ میں کچھ سوچتی ہوں۔"
انہوں نے کچھ در بتانا۔ میں کچھ سوچتی ہوں۔"
وجہ سے انہیں ہوی ڈھارس رہتی تھی۔ ارمان کو دو
مرتبہ دل کادورہ پڑچکا تھا۔ حوریہ اپنی تعلیم کے ساتھ
ساتھ ان کے کاروبار کی دکھے بھال بھی کرتی تھی اور یہ
بات عمران اور نفیہ موٹوں کو تھلی تھی۔ ان دوٹوں
نے حوریہ کے آفس جانے پر تنقید بھی کی تھی مگر حوریہ
نے حوریہ کے آفس جانے پر تنقید بھی کی تھی مگر حوریہ
خوریہ کانازک ساوجود دوٹوں کی آنھوں میں کانٹابن کر
حوریہ کانازک ساوجود دوٹوں کی آنھوں میں کانٹابن کر
جھنے لگا تھا۔

میں میں ہے۔ میں ہے جب حوریہ کے بارے میں بات کی گئی تو اس نے حوریہ کی شادی کرنے کامشورہ دیا۔ دیگر شادی کے بعد تو حوریہ کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی حصہ دارین کرنازل ہوجائے گا۔"نفیسسنے کہاتھا۔

" تواس کاشوہروہ نہیں تم دونوں چنو۔ پھراسے کھ تپلی کی طرح اپنی انگیوں پر نچاؤ۔ "سلیم نے مشورہ دیا۔ اس کی پٹاری ایسی اسکیموں سے بھری پڑی تھی اور اپنی تزرخیز " زبن کی بدولت وہ عمران سے بہت پچھ ہتھیا چکا تھا۔ مگروائے قسمت کہ اور " زیادہ " کی ہوس ملی لیے وہ دار فانی سے کوچ کر گیا مگرجاتے جاتے بھی اس نے اپنے بیال ہیں اور میں آپ کو اندر ڈھونڈر ہا میں آگئے۔ انابی چو تکمیں۔ انہوں نے غیرحاضرہ افی میں آگئے۔ انابی چو تکمیں۔ انہوں نے غیرحاضرہ افی میں آگئے۔ انابی چو تکمیں۔ انہوں نے غیرحاضرہ افی میں آگئے۔ انابی چو تکمیں۔ انہوں نے غیرحاضرہ افی میں آگئے۔ انابی چو تکمیں۔ انہوں نے غیرحاضرہ افی مائب تھے۔ وہ لاان میں سفید کر ہی پر براجمان تھیں۔ سحر کی نرم دھوپ تھیل پھی تھی تھی۔ انہوں نے ایک طویل سائس لی۔ طویل سائس لی۔ طویل سائس لی۔

وں باس ہیچے چلی گئی تھی شہاب میاں۔"انہوں نے کرسی کے سماروں پر زور دے کرخود کو کھڑاکیا۔ ''روشنی چلی گئی۔" وہ انہیں کندھوں سے سمارا دیتے ہوئے یوچھ رہے تھے۔

مَنْ خُولِينَ وُالْجَسْتُ 98 الرَّبْ 2016 عِلَيْ

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



مرسری سا بھے تو بہت پند آئے تھے میرے ول میں پہلا خیال میہ آیا تھا کہ کاش ہماری روشانے کی شادی ان ہی ہے ہو۔ بہت نائس پرس ہیں۔ پورا نام .... شاید بیمور زیدی ہے۔ "شماب امام نے ذہن پر نورڈ التے ہوئے کہا۔

''کیاکہا۔ تیمورزیدی۔باپکانام کیاہے؟' بیکم شہاب بری طرح چو تکمیں جبکہ انابی اطمینان سے تشیع کرتی رہیں۔

کرتی رہیں۔ ''عمران سلیم ہے غالبا''۔''وہ کچھ سوچ کر ہولے اور پھرخودہی چونک گئے۔

'''ارے۔ یہ تو کیا خوب اتفاق ہوا۔۔ زبردست بھئ۔'' وہ ساری بات سمجھ گئے تنصہ ان کے چبرے سے خوشی عیاں تھی۔

0 0 0

و آپ نے ناشتا کیا ہے؟ "ڈاکٹر تیمور زیدی پوچھ رہے تھے۔ در نہیں۔ صرف کافی لی ہے ایک کپ اور دو بہکٹ "اس نے بتایا۔ "اشاء اللہ واکٹر ہو کریہ حالت ہے" تیمور نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔وہ جھینٹ گئ۔ در پہلے کچھ کھالیں۔"انہوں نے ایک ریسٹورنٹ کیاس گاڑی ردگی۔

''درہنے دیں سر۔بالکل بھی موڈ نہیں'' وہ بولی۔ بیک کروارہا ہوں۔راستے میں کھا لیجیےگا۔''انہوں نے سینڈوچ بیک کرنے کا آرڈروے دیا۔ ''آپ نہیں لیں گے؟''روشانے نے بوجھا ۔ دیعہ روسان اہائتاں کے ہتا ہے۔''

وسیں اچھاخاصاناشتا کرکے آیا ہوں۔"وہ بلیک من

''جی بیٹا!کب کی۔'' ''بہت انوس ہو گئے ہے آپ ہے۔'' ''آپ کا احسان ہے شہاب میاں! ورنہ اس نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کو پوچھتا ہے۔''انہوں نے ہولے ہولے قدم آگے بردھائے دھوپ کی تماذت نے ان کے جسم کو گری دی تھی۔

" الله كاكرم كيس- آپ نے جو كچھ جھيلا الله وشمنوں بر بھي ويسا وقت نه لائے نوابوں كاخون اور شاہانه زندگی گزارنے والی خاتون چند آستين كے سانپوں كى وجہ سے بے گھر ہو گئيں۔ "" انہوں نے بے حد تعظیم وعقیدت سے انابی كود يكھا۔

''ارے۔ آپ لوگ اندر آگئے۔ میں توجائے ہاہر لارہی تھی۔'' بیکم شہاب اسلم کے ہمراہ بادر جی خانے سے نکل رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کرچو تکمیں۔ ''روشنی نے تھیک سے ناشتا بھی نہیں کیا۔ کتنا کہا بھی اسے مگریہ لڑکی مانتی کہاں ہے۔''وہ اتابی سے کمہ رہی تھیں۔ د' فکر مت کرو۔ جس کے ساتھ گئے ہے 'وہ بروا ذمہ

وار انسان ہے۔ بھوکے پیٹ نہیں رکھے گا ہماری روشنی کو۔ "اتابی کے نصور میں تیمور کاچرہ آگیا۔ صح بھی لاکھ جاہنے کے باوجودوہ پیٹے موژ کر بیٹھی رہیں ماکہ غلطی سے بھی تیمور کی نظران پرنہ پڑجائے۔وہ انہیں بہت یاد آرہاتھا۔

''آپ ملی میں ڈاکٹر تیمورے؟''شہاب امام نے بوچھا۔ بانوں کے دوران دونوں لاؤنج میں آگئے تھے۔ بیکم شہاب ان کے پیچھے تھیں۔ ددیاری کا بینے تھیں۔

المطنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے روشنی کی باتوں ہے اندازہ لگا کیا تھا۔" وہ مبتم ساجواب دیتے ہوئے صوفے موسے موسے موسے موسے مربی گئیں۔

«میں صرف ایک بار ملاتھا ڈاکٹر تیمورے۔ بس

مُنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 99 الست 2016

کم کیا۔وہ جان بوجھ اے نہیں و کھے رہے تھے ميجسيق-"وهمكلاني-مع جانی محین وه پربوزل کس کا تفا؟ اس بار انہوں نے اس کی آنکھول میں جھاتکا۔ روشن کو ساري خود اعتمادي موا موتي محسوس موري تھي۔ان كا یک دم بدلتا مواانداز تخاطب اور لبجه ان کی آتھوں ک سحرا مگیزی اس نے چرے کارخ بدل لیا۔ "يلك نبيس جانتي تفي .... بحريا جل كيا-"اس نے آ ہنتہ سے جواب ریا۔ وحمليس بير رشته منظور ٢٠٠٠ انهول في سوال كيا-وه ديبراي-"روشی میں نے کھ پوچھا ہے ؟" وہ اپنی گئیسر آواز میں مرھم کیج میں پوچھ رہے تھے۔ ''دریم میں میں پوچھ رہے تھے۔ واکر نامنظور ہو آاتو تمی اور آبا آپ کے گھر آنے ے مع کدیے۔ "اس نے مرجما کر واب ریا۔ والك بات كهول-" انهول في يوجها روشافي نے سربالیا۔ مجھے کل رات کو میری بھن کی زبانی ہی معلوم ہواتھا۔" "أوه... بوي.. كيا آب ب....؟" وه چونكي اور ان كي سمت سوالیہ نظروں سے دیکھا۔اس کے لبوں سے اوا ہونے والے اوھورے سوال کووہ بڑھ <u>میک تھے</u> والله في توبن ما ملكم ميرب مراد يوري كردي-"وه محرائ وه جونل-" پہلی نظر میں ہی کہلی ملاقات میں ہی تم اجانک عی چیکے سے دل کے کسی کوشے میں وہن کے کسی صے مِن چھپ کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں اپنی پریشانی میں تھا۔

مجھندسکا۔شادی کے لیے تمیارانام تو تمیں وکر ضرور سامنے آیا تھا اب تنائی کے کی ایک بل میں مجھ پر میرے بی احساسات آشکار ہوئے۔ مرعمرے فرق سے مت نہ بوٹی کہ تم ہے اجازت لیتا۔ پوچھنے کی بات اس کیے شیں کی پہلی ملاقات سے کے کر آج تک تمهاری نظرمیں اینے لیے صرف حسین جذبے ہی وعي ال وہ کمہ رہے تھاور روشانے جران جران می ان کو

گاس کے بچھے سے اے دیکھتے ہوئے بولے روشنی نے مسکرا کران کی طرف دیکھا۔ نیلی شرث اور بلیک كوث بينث من وه بهت بازه دم لك رب تصب عد سليقے سے بال حركمي كوئى ناك فاموش كب اس کے ول کی دھ کمیں بے تر تیب ہونے لیس-اس نے بے حد آستہ ہے نظروں کا زاویہ سامنے کی طرف مورا - گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ ایک ایسی غامو شی ہے۔ جس کی امروں پر ان کے دلوں کی وحر کنیں تيرري تحيس- اتني خاموشي- كه ده ايك دوسرے كو محسوس كريكتے تھے اتن خاموشی ... كيراس خاموشي كى آگ ان کے اندر عجیب ساالاؤ بھڑ کانے کلی تھی۔ يتمورة إجانك ي القد برهاكرريديو أن كرديا-کتنی مل کش ہے اس کی خاموش ساری باتیں نضول ہوں جیسے

مغنيه كى ول حش أواز كاثرى كى تھىرى ہوئى فضاميں ارتعاش برا کرنے کئی۔ روشائے نے تھراکر تیمور کی طرف دیکھا۔وہ ای کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کالے چشموں کے بیچھے چھی ہوئی آ تھوں میں کون سے پیغام تھے' وہ پڑھ نہ سکی ... مگراس کی آٹکھوں میں تیرنے رنگوں نے تیمور کے دل میں پھرسے جوار بھاٹا

تحجیلی رات ہی توعرشیہ کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کے دل میں ہلچل پیدا کرنے والی ہستی کان کی زندگی ان کے کھر میں بھی آگر بسنے والی ہے۔ کل رات ے وہ بیک وقت دو طرح کے احساسات کاشکار تھے۔ انالی کے گھرے جانے گاغم اور روشانے کوپالینے کی خوشی-ان کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ کیناروعمل ظامر كريس-انالى ابھى تك نبيس ملى تھيں اور روشانے بناكى تردوكے فل رہى تھى۔

"روشی!تم جانتی ہو....اس پیام کے بارے میں جو تمهارے کیے آیا تھا۔ کچھ روز قبل۔" بالکل اجانک ہی انہوں نے سوال کیا تھا۔وہ بری طرح چونگی-اس نے تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور نے س كاسزا باركردراسا آكي اتحد برسماكر الفايم كاواليوم

مَنْ خُولِين دُالْجَـ عُدُ 100 الَّتُ 2016 فِي

ان کی پہلی محبت ''دولت'' تھی مگرمیری بیدائش کے بعِد ان کی پہلی محبت دھیں" بن گیا۔" وہ سمنی سے

روشانے جب جاب ان کی صورت تک رہی

واليدك كام الله عى جانيا بالمول في الله اور ميرى تيفيهي حوربه بربت مظالم وهائ اور فدرت نے انہیں ورمیری تحبت" کی صورت میں سزا دے دی وہ جتنا مجھے خودے قریب کرنے کی کوشش کرتیں ' مِين انالي اور حوربيه تي يجوكي طرف بھاكتا۔ ميري مال میری بی محبت کے لیے ترقی ہے روشانے اور میں جاہ كر بھى ان كا دامن نهيں جمرسكتا۔ يد كتني بدى سزا ب عبرت ب انهول فركب بعيني ليك كوما خود

ير قابويار بي مول-"انابی پر اس گھر میں جو کہ ان کا اپنا ہی گھرہے "اس قدر مظالم ہوئے اور میں ان کے لیے چھے نہ کرسکا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ کس سم کے لوگ ہیں۔ شاید نہیں اپنا فیوچر ان سیف لگ رہا ہو۔ میں حمہیں اندهیرے میں رکھ کرشادی نہیں کرنا چاہتا۔ بس۔ تم جو فیصله کرو-"انبول نے س گلاسزودباره لگاتے ہوئے بے دردی سے بلکوں کے موتبوں کورگڑا۔ ومیں بیاسب پہلے سے ہی جانتی ہوں۔"اس نے

''وابْ؟'' تيمورنے چونک کراس کی طرف ديکھا۔ ''کیے؟ کسنے بتایا؟''وہ جیران تھے۔ ''انابی نے۔''اس نے انکشاف کیا۔ تیمور کے پیر یک وم بر میس بر برے کارے ٹار جرجرائے اور تیمور نے سؤک کے کنارے پر کارروک دی۔ "تم انالي كوجانتي مو؟ ملي موان سے؟"وہ بے حد

حران "جي بإن اور وه اس ونت جهال بھي ہيں 'بالكل محفوظ اور ٹھیک ٹھاک ہیں۔"اس نے مسکرا کر کھا۔ "یااللہ! تیرالا کھ لاکھ شکرہے۔"ان کے منہ سے باختيار لكلا-

وزمن دیکھنے کا تو صرف بہانا تھا۔ میں تم سے بات كرناجابتا تفا-"اى بل ان كا آروراكيا- يمورت ي من کرے گاڑی اسارت کی۔

وراپ نے اتنا بچھ چھپایا۔ مجھی ظاہرہی نہ ہونے الما-"وه ولے عالى-

" بر کام کاونت مقرر ہو آ ہے روشن-" وہ موڑ

"اتنا کچھ بتادیا۔ تواپی اس پریشانی کی تفصیل بھی بتادیں۔ الس نے موضوع تھمایا۔

"ہاں۔ سنو۔ میری جان سے براہ کر میری يارى انالى مىرى دادى ... كىس كھو كئي بين ... ميس انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا ہوں۔ مگرانے مہینے كزر جانے كے باوجود مجى أن كا كچھ پتا نہيں۔"وہ ا ضردگی ہے گویا ہوئے۔

ودگر آپ کی دادی گرے عائب کیے ہو گئیں؟" اس نے انجان بن کر سوال کیا۔

واجانك كرس نهيل كيس-مين ان ونول لندن کیا ہوا تھا۔ لندن سے مجھے نیوبارک پنچٹا تھا۔ ایک كانفرنس انديذ كرنے جب ميں گھرواپس لوٹا تو مجھے ملازموں کی زبانی معلوم ہوا کہ اتابی کو میرے گھروالول نے اتنا سمایا کہ وہ بنا کمی کو کچھ بتائے کھرے نکل میں۔ میرے فادر ان کے لے پالک بیٹے ہیں۔ وہ میری سکی دادی نہیں ہیں مگرمیرے لیے سب کھ ہیں۔میری برورش ان ہی کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ میری ممی میری پیدائش کے بعد بہت زیادہ بار ہو گئی عیں اس کیے انائی نے پہلے دن سے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ تم حران ہوگی روشانے .... میں نے بحین میں ائی این کادودھ ملیں بیا۔ مجھےدودھ بلانے کے لیے آیا آئی تھی۔ بیالک طرح سے قدرت نے میری مال کو سزا دی تھی کہ میری پیدائش کے بعد نہ ہی وہ مجھے پورے ایک ماہ تک گور میں اٹھا سکیں اور نہ ہی کھی اپنا دودھ پلا سکیں۔ اور حمہیں پتاہے وہ میرے سب بھن بھائیوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔

خولين والجيث 101 اكست 2016

"روشن! تمواقعی روشن ہو۔۔"انہوں نے جذب کے عالم میں اسے دیکھا۔ "آخر جانا تو اسے "تم نے مجھے اتنی ہوی خوش خبری دی ہے۔۔ میری

مبرتم کے بھھے ای بردی خوش جری دی ہے۔.. میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کھوں۔'' وہ بے حد جذباتی ہورے تھے۔

و پھچھ مت کہیں۔ گاڑی آگے بردھائیں۔"وہ سکرائی۔

''کہاں ہیں انابی؟ مجھے ان سے ابھی ملنا ہے۔''ان کی بے قراری دیکھنے لا کق تھی۔

کے بے قراری دیکھنے لائق تھی۔
"وہ بالکل محفوظ ہیں۔ بقین کریں۔ جمال تک
طنے کامعالمہ ہے تو میں ان سے پوچھ لوں پھر آپ کوان
سے ملوادوں گی۔ ورنہ وہ ناراض ہوں گی۔ کیوں کہ
انہوں نے مجھے منع کیا ہے۔"وہ بولی۔

"اوه ناراض ہوں گی۔ ظاہر ہے۔ ان کے ساتھ جتنابراہوسکتا تھا 'ہوا۔"وہ ڈھلے پڑھئے۔ ساتھ جتنابراہوسکتا تھا 'ہوا۔"وہ ڈھلے پڑھئے۔ "آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ بہت محبت کرتی

ہیں وہ آپ ہے۔"اس نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ میمورنے پھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ "تمر نے مجھ سرت بدی خشن خری ناک میں سرت

دخمنے بچھے بہت بردی خوش خبری سنائی ہے۔ بہت برط بوجھ میرے سربر سے بہٹ گیا ہے۔ "انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ایک جھٹھے سے آگے بردھادی۔ "آپ نے اپنی بچھچھو کا ذکر کیا تھا۔ وہ کمال ہوتی ہیں؟"اس نے سوال کیا۔

"پتانتين-"

وقی مطلب؟" روشی نے جرت سے انہیں یکھا۔

"ان كى بھى أيك الگ داستان ہے۔" تيمور نے كئر مدلا-

"دو کی بیس از کی اور قابل تھیں۔ "مریم بیلی" میں آج بھی ان کے کمرے میں ان کی قابلیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ٹرافیز میڈلز "سرٹیفکیٹس دولاء کررہی تھیں۔ ساتھ ساتھ واوا جی کا برنس بھی سنجالتی تھیں۔" تیمور نے اسٹیئر تگ تھمایا روشانے غورے ان کی بات سن رہی تھی۔

ور خرجانا تواہے اگلے گھر بی ہے تا۔ کیوں اثری زات کو اتنا سرچڑھارہے ہیں۔" نفیسیہ بیکم کو حوریہ سے شدید پرخاش تھی۔

المستحدد منظور نہیں ہے اور میں اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ ''آرمان نے ٹکاساجواب دے دیا تھا۔

"میری سمجھ میں آپ کی ضد نہیں آرہی۔ لڑکا اتا امیر کبیر ہے۔ خوب صورت ہے۔ اچھا خاندان اور پڑھا لکھا ہے۔ کوئی برائی نہیں ہے اور خاندان بھی ککر کا ہے۔ ایسے رہتے روز روز نہیں ملتے اگر عرشیہ جوان ہوتی تواس سے کرادی میں اشعر کی شادی۔ اتنا اچھا خاندان ہے اس کا۔ آپ لوگ آخر کس 'ڈگل فام ''کی آس میں بیتھے ہیں؟ لڑکی دبلیز پر بال سفید کر بیتھے گی تاتب میری باتیں یاد آئیں گے۔ میراتورشتہ ہی

نفیسہ بیٹم نے غصے چیچہ میزر پٹخااور اٹھ کر مرحلی گئم -

''نھیک ہی تو کہ رہی ہے نفیسد ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی شاید ہمیں راس نہیں آتی۔ اپناخون ہو باتو آنکھ بند کرکے بات مان لیتے آپ لوگ ہمگر میں آپ کا لگتا ہی کیا ہوں؟''عمران سلیم نے ناراض سے ارمان اور رخ مریم کو ویکھا اور اٹھ کرچلا گیا۔ رخ مریم نے پہلے حوریہ اور پھرارمان کو دیکھا۔

ر دریہ دربہ راہاں وہ بھا۔ ''میرے خیال میں بہو کی بات ٹھیک ہے۔ جھے بھی لوگ پسند آئے ہیں۔ لڑ کا بھی اچھا ہے۔ بظاہر کسی چیز کی خاص کمی نہیں۔اللہ کا نام لے کر ہامی بھرکیں۔'' رخ مریم نے کہا۔

س جہر ہے ہیں۔ ''جھے سوچنے دو مریم! یہ ہماری بٹی کی پوری زندگی کا سوال ہے۔''ارمان نے سوچتے ہوئے کہا۔ حوربیہ لاکھ بولڈ سہی' مگرا بنی شادی کی بات پر کھلے ہندوں بولنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس سے اشعر کے رشتے کے بارے میں بوچھا گیا تھا اور اس نے صرف

مِنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 102 الست 2016

عمران اور نفیسه کی وجہ سے انکار کیا تھا کہ ان کے ذریعے چھوڑے گا اور اغوا کرالے گا۔ اس کی اس طرح کی يرشتر آيا تفيا اوروه ان كى مرحركت كومفكوك نظرول د همکیوں پر ارمان رخ مریم اور جوریہ پریشان ہوگئے ت ديکھنے لکي تھي۔ کو باتیں سا رہے منصہ جوان بیٹی کے بارے میں جباران فاسے تفصیلا "بات کی تواس نے

ودمیں تمہاری بات سے انقاق نہیں کرتا ہوں۔ جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں۔زمین پر تو صرف 'وسلے'' بدا ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے رب نے تہارے "جوڑے" سے لیے "وسلہ" ان ہی دونوں کوبنایا

ارمان نے اس سے بات کی تھی اور پھروہ صرف ان کی بات رکھنے کے لیے "خاموش" ہوئی تھی۔اشعر کے نام کی انگوشی سننے کے لیے راضی ہوگئی۔اشعر ہے حوربیہ کی شادی جھی بیگم نفیسسا کی سازش کا ایک حصہ تھا۔اشعراس کے دور کے رشتے داروں میں سے تھا اور کراچی میں رہتا تھا۔ ارمان اور رخ مریم اے نهيس جانتے تھے اشعر كودولت كالالح دے كرففيسه نے این ساتھ منصوبہ میں شریک کرلیا تھا۔وولت کی موس اور لا کچ نے نفیسہ اور عمران سلیم کو اندھا کردیا تفاروه چالوں پر جالیں جلتے جارے تھے ہمرجے اللہ کھے اسے کون عکھے۔ جس روز اشعراور حورب کی منكني تقي اس تقريب مي اناميه اور اس كا جمالي رضوان بھی موجود تھے رضوان کواللہ نے فرشتہ بناکر اس محفل میں بھیجا تھا۔ فراڈ کے کتنے ہی کیس اس پر تے اور بحثیت وکیل رضوان اس سے اچھی طرح

اس نے ارمان سلیم زیدی کو ایک طرف لے جاکر اشعرى حقيقت بيان كردى-''اگر آپ کمیں تو میں آپ کو با قاعدہ شبوت میلا كرسكما مول-"رضوان في جو يحصر بنايا اس جان كر كه وه ششدر ره كئدارمان في اى وقت بيرشته فتم كرديا تفااور "وجد" بهى اعلانىيد طور پربيان كردى-اشعرائی فیملی سمیت بہت غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ حوربیہ کو نہیں

تص جبكه عمران سليم اور نفيسه بيكم الثاان بي لوكول وهمكيال من كرنوارمان ول بكر كربيه يحي وضوان انسیں اسپتال لے گئے۔ ارمان کو انتہائی تکمداشت میں رکھا گیا۔ حوریہ کی فکرانہیں صحت یاب ہی نہیں ہونے دے رای تھی۔

اس وفت اناميانے دوسي كاحق اواكرتے ہوئے اہے بھائی رضوان سے مدد کی درخواست کی-رضوان تے ہای بھرلی تھی۔انامیہ اور رضوان کے والدریثائرة آرى آفيسر تتے اور والدہ گزر چکی تھیں۔اس مشکل اور کڑے کمات میں انہوں نے ارمان اور ان کے خاندان کو تنما نہیں چھوڑا تھا اور آپس کی بات چیت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے اپنے گھر ہی قاضي كوبلوا كرحوربيه اور رضوان كانكاح يرمفوا كروبين ے رخصتی کردی جائے۔ جب ارمان صحت یاب ہوں کے تو نکاح کلیا قاعدہ اعلان کردیا جائے گاولیمہ کی شكل مين-نب تك حوربيه كوتسى مناسب ومحفوظ مقام برر کھاجائے گا۔سباس بات سے متفق ہو گئے۔ كرنل عثمان في نكاح خوال اور كوابول كابندوبست کیا۔ ایمرجنسی طور پر نکاح کا انتظام ہوا تھا۔ ان ہی گواہوں میں ایک گواہ کرنل شهاب امام بھی تھے۔ شماب امام اور بیم شماب کرنل عثمان سے بہت ہی التھے دوستوں میں سے تصد بیگم شماب نے اپنے تعلقات كابخوبي استعال كرتي موفي دو يوليس والول كا انظام بھی کروالیا تھا۔ چند لوگوں کی موجودگی میں بیہ ' منخفیه ''اور''ایمر جنسی'' نکاح بهو گیاتھا۔ يكم شاب في جلدي من عروى جو رف كام بر سرخ بھاری ساڑھی کا تظام کیا تھا۔ کرنل عثان کی مرحومہ بوی کے زبورات میں دوسونے کے سیٹ بارہ

سونے کی چو زیاں اور چند انگو تھیاں حوریہ کو پسنا کر سجایا گیاتھا۔ اتامیہ نے حوربہ کے تازک تازک ہاتھ پیروں پر مهندی کے حسین نقش و نگار بتا دیے تھے۔سب

پچھاس قدر اچانک اور جلدی میں ہورہا تھاکہ حوریہ
کی سمجھ ہی کام چھوڑ گئی تھی۔ نکاح نامے پر وستخط
کرتے وقت بھی وہ خالی الذہن تھی۔ اس کوشدید دھچکا
لگا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سب پچھ دیکھ رہی
تھی۔ رخ مریم 'ارمان کے پاس اسپتال ہی میں تھیں۔
حفاظتی اقدام کے طور پر انہیں اس نکاح میں شریک
نہیں کیا گیا تھا۔
دور انہیں اس نکاح میں شریک

یں یہ ہے۔ ''اللہ تنہیں سداساً گن اور شادر کھے۔''انہوں نے جانے سے قبل اسے دعا دی تھی۔ رخ مریم کے حافظے میں قیامت کا دہ منظر گھوم گیا تھا جو بھی ان پر آکر گزرگئی تھی۔

رسیرے اللہ! میری بچی کو ہر قیامت سے محفوظ رکھنا۔ "ان کے ول سے دعا نکلی تھی۔ انامیہ نے اسے رضوان کے کمرے میں پہنچاویا تھا۔

دوم نے کھایا شین کھایا تھا۔ یہ دودھ اور فروش رکھے ہیں جو دل جاہے کھالینا۔" وہ محبت سے کہتی ہوئی یا ہرنکل گئی تھی۔ حوریہ کم ضم سی ساڑھی میں لیٹی تھی 'انامیہ نے رضوان کواندر بھیج دیا تھا۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا تھا کہ رضوان کو بھی

یں سب اس قدر اجانک ہوا تھا کہ رضوان کو بھی عجیب سی جھجک ہور ہی تھی۔ دہ عام سے گھر بلوشلوار اور کرتے میں ملبوس تھا۔ اندر آکر اس نے اضطرابی انداز میں دروازہ بند کردیا۔

اس نے قریب جائز ہولے ہے اسے پکارا۔ ''حوربید۔؟'' وہ چو گل۔ رضوان کو دیکھا اور پھر چونک کر ارد گرد نظرڈالی۔ رضوان بہت سمجھ دار تھا۔ اس کی کیفیت اس پر عماِل تھی۔

وہ اس کے پاس بیٹھ گیااور نری ہے اس کامہندی رچا ہاتھ اپنے گداز ہاتھوں میں لے لیا۔ ہاتھوں کی حرارت نے حوریہ کے ذہن کو شدید شاک ہے ہاہر ڈکالا۔ اس کے اعصاب پر جمی برف بچھلنا شروع مد ک

''دبو کچھ ہوا'اچانک تھا'مگراچھائی ہوا۔ باوجودتم سے شدید محبت کرنے کے میں تم سے کچھ نہ کمدسکا اور جب سوچ کو عملی جامہ پہنانے کاوفت آیا تواللہ نے

تهمیں ازخود میری جھولی میں ڈال دیا۔ ہمارا سابھ لکھا تھا حور ۔۔ بس اب تم "محفوظ" ہو اور" میری" ہو۔ میں اپنی جان دے کر بھی تنہاری حفاظت کروں گا۔"۔ وہ کمبیر اور سنجیدہ انداز میں کہ رہا تھا اور حوربہ روت ہوئے اس کے شانے سے لگ گئی۔

شادی کے بعد حوریہ اور رضوان ارمان اور رخ مریم سلخے اسپتال کئے تھے اپنی بٹی کوخوش اور محفوظ و کچھ کر اور رضوان جیسا ساتھی اپنی حوریہ کے ساتھ و کچھ کر ارمان اتنے مطمئن ہوئے کہ دنیا ہی چھوڑ دی۔ رخ مریم پر اس کے جھے کی ایک قیامت اور آگر گزر گئی تھی۔ اس سے ایس سالہ تیمور نے انہیں سنجھالا

### 000

ایک بار پھررخ مربم نے ہوگی کی سفید ہے رنگ

چادراوڑھ کی تھی۔ بہت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے

ارمان کا چالیہ وال کرنے کے بعد جد فیصلہ کیا کہ

ارمان کا چالیہ وال کرنے کے بعد حوریہ کی رخصتی کردی

جائے۔ رخ مربم نے ابنا سارا زیوراوروہ زیورات بھی

جو کہ حوریہ کے لیے بنوا کررکھے تھے وہ بینک کے لاکر

میں الگ سے رکھ دیے اور اس کے ساتھ ہی ارمان کی

تیار کروائی ہوئی ٹی وصیت کے کاغذات کا بیک بھی اس

لاکر میں رکھ کرچائی رضوان کے حوالے کردی تھی۔

لاکر میں رکھ کرچائی رضوان کے حوالے کردی تھی۔

تار کروائی ہوئی ٹی وصیت کے کاغذات کا بیک بھی اس

طرح میں میڈھی ڈر ہے کہ بیہ لوگ جیپ نہیں بیٹھیں گے اور

جلد ہی کوئی ذلالت دکھا کیں گے۔ یہ چاہی ہے اس لاکر

جلد ہی کوئی ذلالت دکھا کیں گے۔ یہ چاہی ہے اس لاکر

چاہتی ہوں کہ تم دونوں یہ ملک ہی چھوڑدو۔ " رخ مربم

چاہتی ہوں کہ تم دونوں یہ ملک ہی چھوڑدو۔ " رخ مربم

ہواہتی ہوں کہ تم دونوں یہ ملک ہی چھوڑدو۔ " رخ مربم

یہ مربم طرح مربم

من الباطمینان رکھیں۔ان بردلوں سے اتا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے خاصے کانٹیکٹس ہیں۔ میرا ایک دوست گشنر ہے۔ ضرورت بڑی تو اس کی مددلی جاسکتی ہے۔ آپ فکر مت کریں۔" رضوان نے ایک بیٹے کی طرح ان کی ڈھارس بندھائی۔

مِنْ خُولِين دُالْجَهُ عُلْ 104 الست 2016

بھی کیے؟" دہ برہم ہو کیں۔ شور کوس کر حوریہ اور تیور بھی کروں سے نکل آئے تھے۔ "قانونی طور پربیرسب کچھ میرائے کیوں کہ آپ کے شوہر نے میرے بی نانا کے کاروبار کی "رکھوالی" کی مى اور "ركھوالى" كرتے كرتے وہ مالك بن بين منتھے" عمران في مسخرانداندازي كما

میرتم کس انداز میں بات کردہے ہو عمران؟ تم بعول محت موكييس تمهاري ال مول ميرادوده خوان بن كر تهمارى ركول مي دوار ريا ب " وه غصے ب بولیں۔ نفیسہ بھی باسط کے مراہ وہاں آن میتی

"صرف دوده بى بلايا ب كون ساميرى سكى مال ہیں۔وہ تو تیمور کی تیائے بھی اسے دورھ بلایا ہے۔ توکیا وه آیا تیموری ال مو گئ جنیس انال!آب فے مجھ يركونى احسان ميس كيا بيرسب جائداد ميراحق باورس ا پائ لے رہاموں۔"وہدلحاظی سے بولا۔

ایک ٹیس رخ مریم نے سینے میں اٹھی تھی۔وہ تو اے پالتے پالتے بھول بیٹھی تھیں کہ وہ ان کی سکی اولا و نہیں ہے صرف لے پالک ہے۔عرفان چھا تھیک کہتے

تصان کی آنکس بحر آئیں۔' معمران! تمهارے نانا ایک عظیم انسان تھے۔ انهول نے وقت آخر جو تمهارے بارے میں کما تھاوہ تم نے بچ كرد كھايا۔ تم واقعي سانب كى اولاد مواور جس طرح تمهارے احمان فراموش باپ نے تمهاری معصوم ماں کو ڈسا تھا متم نے مجھے اور میرے خاندان کو وساہے۔ فطرت سے بہٹ کر کھے ہو تو انجنسے کی بات ہے ہم توانی فطرت پر ہی ہو۔اور بیبات بھی جان لوکہ . تهارے تأتائے تهارے نام برجائداد كا صرف ايك چھوٹا سا حصہ کیا تھا۔ باتی ساری جائنداد پر صرف میرے شوہر کا اور میراحق ہے۔ بیاتو ہماری اعلاظرفی ہے کہ حبسیں اپنی اولاد جان کر تمہارے نام اتنا بہت سارا مال و کاروبار محمر وا ... محمر تم تواس کے بھی قابل نہ تصربيراتني بري اميائزارمان في دن رات كي انتفك محنت کے بعد کھڑی کی ہے۔ جیاعرفان کاتو کاروبار اتنا

<sup>دو</sup>ین نهیں حوربیاور تمهاری فکرے جائیداواور مال کی دهمنی بهت بری موتی ہے۔ جمال پیدسب مو وہاں خون کی ہولی ضرور ملیلی جاتی ہے۔ تم اپنا کیرسرا ہر بھی بنا کتے ہو-برنس کرسکتے ہو-جان ہے توجمان ہے۔ میں تم دونوں کو داؤ پرلگا نہیں دیکھ سکتی۔سب كه كه كهوديا ب م دونول ميراا فاشهو-ا بنا افاشكت نهيں و كي سكتى۔ عمران سانب كى اولاد ہے۔ نفیسه تاكن ب-بيردونول بعد خطرتاك بين-مين ان كا مقابلہ نمنیں کر سکتی۔"وہ روپڑیں۔ رضوان نے حوربیہ سے پہلے آگے بردھ کر انہیں

الينات لكاليا-

"آپ میری بیوی کی مال ہیں 'گرمیں آپ کو اپنی سر ماں سمجھتا ہوں۔ آپ آپ بیٹے پر بھروسا کریں۔ ہمیں آپ کی دعاج ہیے۔"رضوان نے کما تھا۔ نیں بردلوں کی طرح نہیں بھاگوں گا۔ میری رگول میں فوجی کالهو ہے۔ آپ بس دعا میجیے۔"اس نے سنجير كى ہے كها۔ حوربياس خاموش تھى۔ وہ نجائے كيا موج ربی تھی۔ ارمان کے چالیسویں تک سب کھ تُعيك تُعاك چل رياتها-

مهمانوں کا تانیا بندھا تھا۔ ایک آرہا ہے تو دو سرا جارہا ہے۔ شاید ای گھا گھی کی وجہ سے عمران اور نفیسہ خیب تھ ، گرچالیسویں کے بعد الکے روز ہی عمران كفرا بوكيا-

"يه كه بيرزين انالي!ان برسائن كردين-"اس نے ایک فائل آن کے سامنے رکھ دی تھی۔ " کیسے پیپرز؟" انہوں نے فائل اٹھائی اور پڑھنا

شروع كردى-"آپ بوڑھی ہوگئی ہیں۔ حورب کی بھی شادی ہوجائے گی۔ اتنی بردی جائر آواور کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی توجاہیے ہوگانا۔ان پیرزمیں لکھاہے کہ آپ نے مجھے سرپراہ مان کر سارا افتایار مجھے وے دیا معمران فيتايا-

"وه توميس راه چکي هول مگرتم کواتن جرات کيو تکر ہوئی کہ تم نے ایس حرکت کرنے کے بارے میں سوچا

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 105 الست 2016

nksociety/com

''کمیں بردھیا کوئی چال تو شیں سوچ رہی۔'' نفیسہ نے دونوں ماں بیٹی کے جائے کے بعد یوچھا۔

می دسیں اتابی کو جانتا ہوں۔ وہ بہت معصوم ذہن کی مالک ہیں۔ میری دھمکی سے ڈرگئی ہیں۔ ہم فکر مت کرو۔ وہی ہو گاجو ہم چاہتے ہیں۔ "عمران اطمینان اور پریقین انداز میں بولا۔

ی دو یکھا میرے مشوروں پر عمل کرنے کا فائدہ۔" بیکم نفیسہ نے غرور بھری نگاہ شوہر بر ڈالی۔ ''آپ کو تو مانتے ہیں بیکم صاحبہ۔ "عمران نے سر تشلیم خم کیا اور نفیسہ نے ایک فاتحانہ نگاہ اپنے اطراف پر ڈالی۔وہ کھے سوچ رہی تھی۔

\*\*\*

"انالی! آپ نے عمران بھائی کوصاف صاف کیول انہیں بتادی سچائی۔"وہ جران تھی۔
"مورید! بھی بھی مصلحت سے کام لیتا پر تا ہے۔
محمد مسلت چاہیے تھی تاکہ میں تہیں یہاں سے نکال سکوں۔ عمران بچھ بھی کرسکتا ہے۔اب تم میری بات غورسے سنو۔"

دوئم رضوان کو فون کرکے صورت حال سے آگاہ کرو اور کہو کہ پولیس کے ہمراہ آگر تنہیں یمال سے نکال کرلے جائے ''انہوں نے کہا۔ ''میں باہران لوگوں پر نظرر کھتی ہوں۔ تم میرے کمرے سے ہی فون کرلو۔'' یے رخ مریم نے کہا اور خودچادر سنجالتی ہوئی باہر نکل

صورت حال کی اطلاع ہوتے ہی رضوان اپنے کمشنردوست کی مددسے چند پولیس المکاروں کولے کر مریم پیلس پہنچ کیا اور اپنا اور حوربیہ کا نکاح نامہ پیش کرتے ہوئے حوربیہ کو وہاں سے نکال لیا۔انہوں نے رخ مریم سے بہت کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں 'مگروہ نہیں مانیں اور مجبورا"حوربیہ کورضوان کے ہمراہ اکیلے نہیں مانیں اور مجبورا"حوربیہ کورضوان کے ہمراہ اکیلے

چھوٹا تھا کہ اس ہے تم ایک چھوٹا سامکان ہی خرید پاتے۔ چیا عرفان احسان کرنے والے اور احسان کو مجھنے والے انسان تھے۔ ارمان جیسے انسان کو پہچان کر ہی انہوں نے سب کچھ ان کے حوالے کیا تھا۔ ورنہ نواسا ہونے کی حیثیت سے سب پچھے تہمارے نام ہوتا۔ مگروہ جمال دیدہ انسان تھے۔"

وہ غم وغصے ہے جیسے پھٹ پڑی تھیں۔ ''میں سائن کردوں گی' تم نے سوچا بھی کیے۔'' انہوں نے کاغذات بھاڑ کر ہوا میں اچھال دیے۔ ''تو ٹھیک ہے۔ بھر میں اشعر کو بلوالیتا ہوں۔ حورب کا نکاح اس کے ساتھ آج ہی پڑھوایا جائے گا۔'' عمران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔

عمران کی آنگھوں میں خون اتر آیا۔ ''حوربیہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میری بیٹی ہے اور اس کی زندگی کافیصلہ کرنے کاحق صرف میرے باس ہے۔''

پاس ہے۔"
" ''ہنے۔ تو پھرد مکھ لیجے گا کہ میری بات نہ مان کر
آپ کو کیا چھ جھیلنا پڑتا ہے۔ "وہ طنزیہ کہے میں بولا۔
" وہ ڈیڈ! آپ کیوں اتابی ہے اس طرح بات کررہے
ہیں؟" میمورے برداشت نہ ہوا۔

" د چپر رہوتم اور جاؤائے کمرے میں۔ یہ بروں کا معاملہ ہے۔ "نفیسہ نے اسے ڈپٹ کراندر بھجوادیا۔ "انابی! سوچ کیجے۔ صرف شام تک کا وقت ہے آپ کے پاس۔ "عمران نے حوریہ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔

" اب " سے "حوریہ نے کھے کہنا چاہا ، گرانہوں نے اتھ کے اشارے سے روک دیا۔

دیں۔"عمران نے مسکراکر کہا۔ "انالی!اندر چلئے"حوربہ نے نفرت اور دکھ سے عمران کی طرف دیکھااور مال کو بازوسے پکڑ کر کمرے معمد سائن

خولين دانج ش 106 اگست 2016

ى وال علاارا

حوربیہ ماں کی طرف سے بہت پریشان تھی، مگر رضوان کے کمشنردوست نے ان کی خفاظت کے لیے دو بولیس المکار وہال چھوڑ دیے اور ان سے ایک خط بھی لکھوالیا جس میں بیہ لکھا تھا کہ عمران اور اس کی فیلی ہے بہتے مریم کی جان کو خطرہ ہے۔ للڈا ان کے ساتھ آگر کسی قسم کا بھی حادثہ پیش آیا تو عمران اور نفیسہ کو بولیس کی حراست میں لے لیا جائے۔ بورے حفاظتی انظامات کے ساتھ مال کووہاں چھوڑ کر خورب بھاری ول کے ساتھ رضوان کے جمراہ وہاں سے

تيور!انالى كاخيال ركھنا-"اس في جاتے جاتے تيورے كها تقأ

ہاتھ آئی مچھلی میسل گئی تھی۔ عمران اور نفیسه غصے سے بے حال تھے مگر مجبوری تھی کہ خاموش رہنا ضروری تھا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ فی الوقت حیب رہا جایا۔ تیمور رخ مریم کاسابہ بن گیاتھا۔ برخ مریم نے این زندگی کی ہریات اس کو بتائی تھی۔اس کھریس اس عے رہنے کی ایک وجہ تیمور بھی تھا۔

زندگی کی کتاب کے اوراق ملتے... انامیہ کی مثلنی ہوگئ تھی۔ حورب کی گودیس تھی منی سی پری آگئ تھی جس کا نام بردی جاہ سے رضوان نے روشائے رکھا

''حِگە توبىت اچھى ہے۔بىت زېردست پروجيكٹ بے گاان شاءاللہ۔"وہ زمین اور ارد کرد کاعلاقہ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔وہوائیں جارے تھے۔ دمہوں۔ بس اب چھ ہی دنوں میں کام شروع موجائے گا۔"تمورنے جواب دیا۔ ''اب تم گرجاؤگی یا میرے ساتھ۔'' تیمور

اجي-"وه يو تلي-"اسپتال جائے كاكمه رما مول-"وه مسكرائے تووه

''اس نے جلدی سے کمااور

ورتم مجھے اتال سے كب الوادكى؟" وہ يو چھے لگ دوبرت جلد "اس في وعده كرليا-دمیں نے کچھ سوچاہے۔"انہوں نے چند کھول کے توقف کے بعد کہا۔

"جی-" روشانے نے سوالیہ نظروں سے ان کی

"شادی کے بعد ہم الگ کھر میں رہیں گے اور انالی مارے ساتھ رہیں گی۔ میں حمیس اور انابی کواس کھر مين دوباره لے كر تميں جاؤل گا۔"

روشانے نے ان کی طرف دیکھا۔ کمحوں میں کویا صديوں كاسفرط كركے ده "آپ" ہے "تم" ير آكتے تص ایک اینائیت ایک احماس کی دور ان کے ورمیان غیر محسوس طریقے سے بندھ چکی تھی۔حیاکی لالی اس کے رضاروں پر گلال بھوانے کی۔وہ جیب

یں ویکھا ہوں تو کسی بہت اینے کی یاد آتی ہے۔ جے برسوں پہلے کھودیا تھا۔" وہ 'آ ہسنہ سے

د کون؟ \*اس نے پوچھا۔ و میری مجھیھو محوربیہ"انہوں نے آستہ سے

# # #

وریکھو باسط! عقل کے ناخن لو۔اس جائیداد کے ليے میں نے بہت کھ کیا ہے۔ بہت محنت کی ہے اے حاصل كرنے كے ليداب تم أيك خطى عورت ك تحرمیں آگراہے بیچنے کی بات کررہے ہو۔"نفیسه بیکم

دومی! میں صرف اپنااور ربیکا کا حصہ بیجنے کی بات كرربا مول-اكر آب اور ذيروه حصه خريدلين تو تعيك ہے درنہ مجھے بہت المجھی اور بردی آفرز آرہی ہیں۔ میں

FOR PAKISTAN

و کیا آپ کے پاس اس کا کوئی علاج شیں ہے؟ بيكم نفيسدت يوجيا-وسوجوں گاتو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ یاور آف اٹارنی اہمی تک میرے بی پاس ہے۔"عمران سلیمنے کمااور کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ ور آج تو تبور کے مسرال والے بھی آرہے ہیں۔ يكم نفيسه تيا وولايا-دو سبال ... تم باسط اور ربیات که دو که گریر ای رہیں۔وہ لوگ دو پسرے کھاتے پر آرہے ہیں۔ ومیں سوچ رہی ہول کہ آج بی بات کی کرکے منکنی کے بجائے شادی ہی کی ہاریخ فکس کرلیں۔ اکلونی لڑکی ہے۔ سمجھو بیشنے بٹھائے لاٹری نکل آئی امارى تو-"نفىسى بىكم دورى كورى لائى تحميل-''ہاں بھئے۔ بھی تو ''خاص'' بات ہے ان شریف لوگوں میں مگراہی کوئی بھی دیماند مت کرنا۔ نکاح کے وتت ہم اپنی مرضی ہے جو جاہیں مانگ عیس سے۔" " ہال سید تھیک ہے۔ تازک موقع ہوگا۔ وہ لوگ انکار کری میں عیس عمل عمل بدوی منصوبہ بندی میں لگے ہوئے تھے اور ناشتے کے لیے اندر آتے ہوئے تیور کے قدم دروازے کی چو کھٹ پر - 5 State Co

ہی تھٹک گئے۔ (آپ لوگول کے ہوس ولا کی کی کوئی حدہے؟ ممی' ڈیڈے۔)انہوںنے بے حد ناسف سے سوچا۔۔

# # #

دوخم نے بات کی؟" ربکائے باسط کے کمرے میں واخل ہوتے ہی پہلا سوال کیا۔
"ال " باسط نے جواب دیا۔
"کیا تیجہ رہا؟" وہ انجان بن کر پوچھ رہی تھی۔
"ڈونٹ وری ڈارلنگ! تیجہ ہماری مرضی کا نکلے گا' مگر ۔ " باسط نے اس کی طرف دیکھا۔ "دمگر کیا؟" وہ اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھنے اس کے قریب پیٹھ گیا۔ نای کے پہلے ڈیڈے بات کی تھی کہ اگر دہ چاہیں تو
جم دونوں کا حصہ خرید لیں۔ "باسط اطمیقان سے
پراٹھے کے ساتھ آطیٹ کھاتے ہوئے کہ رہاتھا۔
ریکا اس وقت قصدا" وہاں موجود نہیں تھی۔باسط
کے منع کرنے پروہ اس گفتگو میں شریک نہیں ہوئی
تھی مگرکان اس کے ای محفل کی طرف گئے تھے۔
مین نہیں۔ جارے پاس اتن رقم نہیں ہے کہ
تہمارے شیئرز خرید مکیں۔جو کچھ ہے ہی ہی ہے جو
مل ملا کربنایا ہے۔ اب تم اس کے مطرف کرنے کی
باغی کررہے ہو۔ "عمران سلیم ناراضی سے بولے
باغی کررہے ہو۔ "عمران سلیم ناراضی سے بولے
باغی کردے ہو۔ "عمران سلیم ناراضی سے بولے
ہوں ہے جیس فیصلہ کردکا ہوں۔" وہ جھلا کر بولا۔
گیوں ہے جیس فیصلہ کردکا ہوں۔" وہ جھلا کر بولا۔
گیوں ہے جیس فیصلہ کردکا ہوں۔" وہ جھلا کر بولا۔
گیوں ہے جیس فیصلہ کردکا ہوں۔ " وہ جھلا کر بولا۔
گیوں ہے جیس فیصلہ کردکا ہوں۔" وہ جھلا کر بولا۔
گیوں ہے جیس فیصلہ کردکا ہوں۔ " وہ جھلا کر بولا۔
گیوں ہے جیس فیصلہ کردکا ہوں۔ " وہ جھلا کر بولا۔

بھی کرنی ہے۔" نفیسہ بیکم نے غصے پر قابوپاتے ہوئے کہا۔ ''ہاں تو شوق سے جیجے۔ مجھ سے جنتی ہو سکی' کردوں گامدد۔'' وہ رکھائی سے بولا اور کری دھکیل کر گھڑا ہوگیا۔

''ویسے تیمور بھی آپ کاہی بیٹا ہے۔اس کو کہیں نال کہ اپنی ''جمع ہو بچی'' میں سے نکالے۔'' وہ جاتے جاتے مفت مشورہ دے گیا۔ ''نہ مکہ اعمال ان مکہ لائے نہ بعثر کو سے سر کا درا

''ویکھاعمران! ویکھاآپ بیٹے گو۔ پورے کا پورا بدل گیا ہے۔'' بیکم نفیسد نے ساڑھی کے پلوے آنکھیں یو محجیں۔

''یہ تو شروع ہے ہی ایبا ہے نفیسہ۔ سمہیں آج پا چلا ہے؟ گئتی مرتبہ کہا تھا تم ہے کہ اپنی آ تکھوں سے متاکی پٹی آبارہ مگرتم سنتی کب تھیں۔ اس نے دھو کے سے آندر ہی اندر کتنے ہی شیئر زاور برنس کابرط حصہ اپنے اور اپنی ہوی کے نام کرالیا۔ جھے بھی بہت بعد میں خبر ہوئی مگر کیا کر تا ہوان بیٹا ہے 'اور ہے بعد میں خبر ہوئی 'مگر کیا کر تا ہوان بیٹا ہے 'اور ہے بھی بدلحاظ۔ اگر زیادہ کچھ کہتا تو پہلے ہی الگ ہوجا تا ہے تیل کی دھار تو پہلے ہی نظر آگئی تھی مجھے۔ "عمران سلیم نے پچھتا تے ہوئے کہا۔

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَةُ 108 الَّت 2016

مبين اينا بزلس توالگ كرلول گاريكا مكريس جامتا ہوں کہ تم میری کھ باتیں مھنڈے جاغ سے سنو۔" باسط نے سنجدی سے کما۔

و کھو ریکا! ہم تہارے فادر کے ساتھ انوں سفین کرلیے ہیں مربیرورک مکسل طور پر ہوگا اوردوسرى بات يدكه من بھى برنس ايشوز ميس ويسے بى انوالوموں گاجسا كە انكل- جارى يار شرشىپ برابرى کی بنیاد پر ہوگ۔ تم انکل سے کھل کراس کے بارے

یں ڈسٹنس کرلو۔" "آف کورس میں ڈسکشن کر چکی ہوں باسط ۔ ڈونٹ ورى اور پھرتم ميرے باپ كواہے باپ جيسافلرث اور چیك مت مجمود سارى ونیا میرے اصر اور ساس" جیسی نہیں ہے۔ایمان دار اور اچھے لوگ بھی ہیں۔"حسب عادت رسکانے جواب جوتے کی طرح اس کے منہ پر مارا۔ باسط تلملا کررہ گیا، مگر "حسب معمول "وه بھی کھونہ بولا۔

''آج تیمور کے ان لاز آرہ ہیں۔ مجھ سے خاطر واریاں نہیں ہوتیں۔چلوبا ہر کارو کرام بناتے ہیں۔'

ریکانے آرڈردیا۔ دبس ڈے کو کمال جاؤگی؟"باسط نے پوچھا۔ " پہلے مینا (کزن) کے گھر' پھروہاں سے گھومنے چلیں گے۔" ریکا نے اپنے تراشیدہ بالوں کو ہاتھوں ے منتے ہوئے پلان بنایا۔

"معیک ہے۔ تم بینا کو انفار م تو کردو۔" "بارہ بجے ٹک لکلیں گے۔"ربیکانےوفت بھی بتا

# # #

"نجانے انابی کس حال میں ہوں گی۔ مجھے ان کی بہت فکر مور ہی ہے۔ "حوربیہ بے چین تھی۔ "وہ لوگ اِن کا بال بھی بیکا نہیں کرسکتے۔ ایک لیڈی کانٹیبل گھرکے اندر اور دو کانٹیبل گھرکے باہر يمره دے رہے ہیں۔ تم فكر مت كرو- ميں جلدى انهيس وبال سے نكالنے كى كوشش كروں گا-"رضوان

ووہ کھراتالی کا ہے۔ان کے نام برے۔ آپ توخود ولیل ہیں۔ ان لوگوں کو وہاں سے تکا کیے۔ میری مال وال سے بھی ہیں جائے گی-ابامیاں کی یاویں اس کھر میں بیرا کے ہوئے ہیں۔ وہ اس کھر کو سیں چھوڑیں کی رضوان۔ پلیزجلد ہی کچھ بیجے۔"حوربیہ

" فكرنه كرو-بازى مارى بى الته ميس-میں اتانی سے بات کرے قانونی کارروائی کروں گا۔" رضوان فاسے سلی دی۔

وتهينكس رضوان إس مشكل وقت ميس آب فِرشته ثابت ہورہے ہیں۔"اس کی آٹکھیں بھر آئی

. د حوربه إمجه بریقین رکھو۔ میں انالی کوان کا حق دلا كرربول كا-" رضوان في تعلمي مني روشان كوكود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ رضوان کی باتوں سے حورب کو وهارس ہوئی تھی۔

وقت كالبير كهومتا ربا- بطاهر معاملات قابو مين آتے نظر آرہے تھے۔ انانی کا توعمران اور نفیسد بال بھی بریا شیں کرسکتے تھے جمیونکہ رضوان نے ان کی گردنوں کے گرد خاصا تنگ تھیرا ڈال رکھا تھا۔ لنذا ب یڑی ابھی تک ان ووٹوں کے حکق میں تھنسی ہوئی

تیمور میڈیکل کررہا تھا۔ حوربہ اور رضوان ہر دوسرے روزانالى سے ملئے آتے عمران اور نفيسميري ظاہر کرنے کہ انالی ونیا میں تنا نہیں ہیں۔ روشانے تين سال كي مو گئي تھي۔ كرنل عثمان كا آنقال موچكا تھا اور اناميه كي شادي مو كني تقي-وه يوكند امين ايخشو مر

کے ساتھ رہائش بزر تھی۔ بظا ہر سکوت تھا، مگراس سکوت کی مذمیں کون سے طوفان مچل رہے تھے اس کا اندازہ تب ہوا جب رضوان ہر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔اس کی کار کو

خولين والجيث 109 اگست 2016 إلى

حوربیہ فی دوشائے کا بے بی بیک جس میں اس کے ڈائیو ز ووج فیڈر اور دوسرا ضروری سامان جو کہ وہ کہیں بھی جاتی تو احتیاط کے طور پر ضرور ساتھ لے جاتی تھی موجود تھے۔ دونوں میاں بیوی نے بیٹی کو بیار کیااور خدا حافظ کمہ کر چلے گئے۔

انہیں بتا نہیں تھاکہ نیہ ان کی اپنی بٹی ہے آخری ملاقات ہے۔ وشمنوں کا داؤ چل گیا تھا یا اجل منہ کھولے منتظر تھی۔ کار کچھ دور گئی تھی کہ دیوہیکل شرک نے اتنی زور سے ظرماری کہ کار کا بھریۃ بن گیا۔ دونوں میاں بیوی موقع پر ہی ہلاک ہوگئے تھے۔

قدرت کے کام وہی جائی ہے۔ جواللہ نے منصوبہ ہندی کرکے رکھی ہوتی ہے 'ہو تاوہی ہے۔ چاہالکھ کوئی اپنا سرمار لے۔ شہاب امام اور بیٹم شہاب کی بے رنگ دنیا میں روشانے کے وجودے رنگ بھرگئے عضہ انہوں نے روشانے کی حفاظت کے پیش نظر عارضی طور پر اپنا گھر ہار چھوڑ دیا تھا اور انگلینڈ 'جہال شہاب کی کزن رہتی تھی' روشانے کولے کروہال چلے شہاب کی کزن رہتی تھی' روشانے کولے کروہال چلے

انامیہ کوانہوں نے بزراجہ فون اطلاع دے دی تھی اور یہ تاکید کی تھی کہ روشانے کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کرے اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے بید قدم ضروری تھا۔ انہوں نے اس قدر احتیاط کی تھی کہ جس رات بید حادثہ پیش آیا اور انہیں اطلاع دی گئی تھی اس محلی شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ کونوں میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ دونوں میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ والے بنگلے پر چلے گئے تھے اور چند ہفتے وہال گزار نے والے بنگلے پر چلے گئے تھے اور چند ہفتے وہال گزار نے والے بنگلے پر چلے گئے تھے اور چند ہفتے وہال گزار نے والے بعد اور نہایت عبات میں تیاری کرکے وہ لوگ انگلنڈروانہ ہوگئے تھے۔

روشائے کا پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات بہت کام کاغذات بنوائے میں جیکم شماب کے تعلقات بہت کام آئے تھر آئے تھر آئے تھے انگلینڈ سے وہ والیں اپنے وطن تو آئے مگر اپنے گھر میں رہنے کے بجائے وہ اسلام آباد میں رہائش پذر ہوئے اسلام آباد میں چھ سال رہنے کے بعد جان بوجھ کرہٹ کیا گیا تھا۔ اس حادثے میں رضوان کو معجزانہ طور پر معمولی خراشیں ہی آئیں کرکار مکمل طور پر تباہ ہوگئی تھی۔ رضوان نے اس حادثے کی رپورٹ فوری طور پر تھانے میں درج کروائی۔
"روڈ پر ٹریفک اکا وکا ہونے کے باوجود ٹرک نے میری کار کو پیچھے سے ہٹ کیا تھا۔ صاف طا ہرہے کہ جس نے بھی یہ کیا جان بوجھ کرہی گیا۔" رضوان نے اپنے کمشنر دوست سے کہا تھا۔ اسے شک ابھی بھی اپنے کمشنر دوست سے کہا تھا۔ اسے شک ابھی بھی

سس سے بی ہید میا جان ہو جھ کردی گیا۔ کر صوائ کے اپنے کمشنر دوست سے کما تھا۔ اسے شک ابھی بھی عمران سلیم اور اشعر پر تھا۔ تفتیش شروع ہوگئی تھی۔ حور بیہ اور انابی اس حادثہ کے بعد سے خاصی ڈرگئی تھیں۔

سے رضوان انہیں سمجھا آتھا کہ ''موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اجل آئی ہو تو حادثہ بہانہ بن جا آ ہے۔'' حوربہ اور اتابی دن رات رضوان کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہتیں۔

اس روز کرنل شاب اور بیگم شماب کے گھر حوریہ اور رضوان بدعو تھے رات کے کھانے سے فراغت کے بعد حوریہ اور رضوان نے ان سے اجازت طلب کی۔ تنظمی روشانے جو کہ بیگم شماب سے بہت ہلی ہوئی تھی اور انہیں بھی ممی ہی کہتی تھی 'نجانے کس موڈیس تھی کہ ضد پکڑلی۔

دنیں ممی کے پاس رہوں گی۔"ایسا پہلے بھی نہیں ہوا تھا کہ روشانے نے اس طرح کہیں رکنے کے لیے ضد کی ہو۔

''ضد کررہی ہے تو چھوڑ دو۔ میں خود پہنچادوں گ۔''بیکم شماب نے بھی اسے گود میں اٹھالیا۔ ''آپ کو ستائے نہ کہیں۔ پہلے کبھی میرے بغیر کہیں نہیں رکی۔''حوربیہ نے کہا۔

مستانے دو۔ اچھا ہے ہمارے اس گھر میں بھی رونق ہوجائے گی۔ "شہاب امام اور بیکم شماب بے اولاد تصد انہوں نے روشانے کی محبت میں اسے اینیاس روک لیا۔

'' '' فَعِلْیں تُھیک ہے۔ اگر نٹک کرے تو فون کردیجئے گا۔'' رضوان اے لے جائیں گے۔''

مَنْ حُولَيْن دُالجَنْتُ 110 الست 2016

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



یہ را زجانتی بھی اور جھنجی کی دندگی اور خیریت کی خاطر وہ بھی بھی روشانے سے نہیں کی تھی۔ گراہسے بیگم شہاب سے — روشانے کی خبریں بنا چلتی رہتی تھیں۔ دل پر پھرر کھے وہ اس انظار میں ضرور تھی کہ کب قدرت موقع دے اور وہ روشانے سے ملے۔

وعوت کی انجی خاصی تیاری کی گئی تھی۔ روشانے
بطور خاص مرعوضی۔ حالا تکہ بیکم شہاب کو اس کے
جانے پر اعتراض تھا کہ شادی سے پہلے ان کا اسسرال
جانا معیوب سمجھا جا یا تھا۔ مگر نفیسہ بیگم کے نہایت
اصرار پر وہ بان گئیں۔ ریکا اور باسط مہمانوں کے آنے
سلے ملکے ہی گھر سے جا تھے تھے۔ نفیسہ بیگم اور عمران
سلیم مکس رہے تھے ، تھر پچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان کا
بیٹا بیوی کے دہ نیز " میں تھا ماضی جیسے خود کو دہرا رہا
تھا۔ جیسا عمران اور نفیسہ اربان اور رہ مریم کے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے
ساتھ سلوک اور روب رکھتے تھے ویسائی بلکہ اس سے

ے۔ عربیٹہ جیسی خود میں مگن رہنے والی لڑکی نے بھی اس چیز کو توٹ کیا تھا مگر عمران اور نفیسید کی آٹکھیں ابھی تھے ۔ تھ

بھی بند تھیں۔ وہ لوگ مہمانوں کو ریبیو کرنے پورچ میں آنچکے تھے۔ روشانے 'نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس حویلی کی طرز کے وسیع گھر کو دیکھا۔ ملکے سرخ پھروں اور ماریل سے بنا یہ گھر" رخ مربم اور ارمان" کی یا دوں کی جنت تھا' مگر وہاں راج کون کررہا تھا؟ اس کی آنکھیں بھرآئیں۔

تیمور میزیانوں کے درمیان بہت ہی تمایاں تھے۔ سفید کرتے اور شلوار میں ملبوس اپنی قدرتی شان ۔ ۔ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے آئی گہری آتھوں سے روشانے کو دیکھ رہے تھے پرل دائٹ کلر کے کرتے اور پاستیاہے اور برے سے دو پٹے میں سیح موتیوں کی بے حد نازک اور ہلکی پھلکی جیولری ہینے انہیں جب یہ اطمینان ہو گیا کہ سب ناریل ہو گیا ہے تو وہ اپنے گھرروشانے کولے کرلوٹ آئے۔اس سارے عرصے میں رخ مریم سے نہ تو وہ ملے تھے' نہ ہی اسے ریکھا تھا۔

سی وجہ بھی کہ جب وہ لوگ رخ مریم سے ملے تونہ ہی وہ اسے پھچان پائے اور نہ ہی شہاب امام اور ان کی بیکم کو وہ پھچان پائیں۔جو کہانی انابی کی زبانی انہوں نے سنی تھی' وہ تو اب' عام" ہوتی جارہی تھی۔ للذا ان کا رھیان تک اس طرف نہ گیا کہ رخ مریم کون ہوسکتی ہے۔

\* \* \*

رضوان اور حوربہ کے معاملے کی شختیں ہوئی۔ چھان بین کے بعد بہ فابت ہوگیا کہ وہ ایک حادثہ تھا۔ حادثے تو زندگی کاحصہ ہوتے ہیں۔ رہنے مریم نے صبر کی چادر اوڑھ کی تھی۔ رضوان اور حوربہ کی ساڑھے تین سالہ روشانے کا کچھ پتانہ چل سکا تھا۔ دوبارہ جب روشانے منظر عام پر آئی تو وہ اب روشانے رضوان نہیں بلکہ ریٹائرڈ کرنل شہاب امام کی بیٹی روشانے امام

کی شماب نے سب کو میر بنایا تھا کہ روشانے ان کی شادی کے دس سال بعد پیدا ہوئی ہے۔ اپنے سسرال اور میکے والوں تک سے انہوں نے میدیات چھیائی تھی اور جس قدر مشکلات اس راز کو راز رکھنے کے لیے انہوں نے اٹھائی تھیں 'وہ تو خدا ہی جانتا تھایا وہ دونوں ا

میاں بیوی۔ انہوں نے ایک لیے عرصے تک خود کو تمام رشتہ داروں سے دور رکھاتھا۔ بھی جانا بہت ہی کم عرصے کے شہاب اہام تنہا ہی جاتے 'اور بہت ہی کم عرصے کے لیے جاتے تھے کچھ عرصے کے لیے دونوں میاں بیوی نیویارک میں بھی رہے تھے بیگم شہاب کے پاس امریکہ کی شہریت بھی تھی کیونکہ ان کی پیدائش وہیں امریکہ کی شہریت بھی تھی کیونکہ ان کی پیدائش وہیں کی تھی۔ نیویارک میں انہوں نے اپناسارا بچپن گزارا تھا۔ شہاب اہام اور بیگم شہاب کے علاوہ صرف انامیہ

مِنْ حُولِين وَالْجِنْتُ 112 السن 2016

ماحل میں لیج کیا گیا اور پھر بیکم ففیسد نے تبورے کما کہ وہ روشنی کو بورا کھر دکھادیں۔ تیمور اور روشانے کے جانے کے بعد دونوں کھرانے شادی کی تاریخ پر بات كرك لك "بيرميرى دادى كاكمراب- أو حميس إن كىرانى تصادر و کھاؤں۔" تیور نے سٹ مریم کے مرے کا دمیں بیر کمرانی تکرانی میں صاف کروا تا ہوں اور بمیشہ لاک کر کے جانی اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اتابی جب وابس ان كمرآمين كي والنيس ان كالمراويهاي ملے كا جيباده چھوڙ کر گئي تھيں۔ کسي کي ہمت نہيں کہ اس كرے كى كى چركوادھرے اوھركرے۔ تيور جارب تصر روشانے كو اندازہ موكيا تقاك انالی تیورے کے کیاحیثیت رکھتی ہیں اسے بیات بهت الحقي للي تقي-ور آب انالی کو اتنا جاہے کے باوجود ان کے لیے کچھ منیں کر سکے جہ اس نے سوال کیا۔ "وه مجھے کھ کرنے ہی شیس دیل تھیں۔جب بھی میں ان کے لیے اسٹینڈ لینے کی کوشش کریاوہ میرامنہ بند کردیش-شایدوہ بھے کھونے سے ڈرتی تھیں۔۔ ڈرتی تھیں کہ جس طرح میری پھیچھو حوربیہ اوران کے شوہررضوان اور ان کی بنی روشانے کے ساتھ ہوا۔" وہ جذب کے عالم میں کمہ رہے تھے۔ "روشانے....؟"وہ حو تی۔ وسيري مجيهي زار كانام بهي روشانے تھا۔"وه درو "آئی ی سے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟"اس نے يوجها-ومنهايت دروناك موت مرے تصے وجيد "انهول نے افسردگی سے کما۔" آئی ایم سوری ۔ مگر کیسے؟" اس نے یوچھا۔ دان كالبكسية نث بواقعا اوراس ايكسية نث كو كروائے ميں ہاتھ ميرے اپنے ہى گھر كے لوگوں كا

وہ تیور کے ساتھ نمایت خوب صورت لگ دہی تھی۔اس کے نفوش میں جرت انگیز حد تک حورب ك نقوش كشابت تقى-تیور نے جب روشانے کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ جونک کئے تھے مربحر سوچاتھاکہ دنیامیں بہت سارے لوگوں کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں۔ مرچرجب جب روشانے ان کے سامنے آتی وہ بے چین ہوجاتے تھے' ماضی کی بہت ساری یادیں جنہیں وہ اینے ذہن ے اسٹور روم میں بند کر چکے تھے وہ بار بار دروان کھول كرسائ على أتنيب روشائي بيشوانسيس اي يهيهو حوریہ کی یاددلاتی تھی۔ بھررفتہ رفتہ انہیں روشانے کی عادت ہوتی چلی کئی اور یوں ہی تھائی کے کسی بل کسی لمح میں انہیں احساس ہوا کہ وہ بور بور روشانے کی محبت ميس بھيگ ڪي ٻي اوراب پير اُڙي جو پچھ بي دنول میں ان کی ہونے والی تھی ان کے اندر رہے بس جلی ھی۔اس کے اور اینے بارے میں وہ بہت کچھ سوچ کر ول تشين مسكان مو وول ير سجائ موت وه باقى وگوں کے ساتھ اندر آئی۔ ورت كابيااور بو نظر نبيس آرب- "شهاب الم وجی \_ وراصل میری سدهن عمرے سے آئی ہیں اور ہم سب وہاں اتوا پیٹٹر تھے ، مگرچو تک آپ لوگوں مح ساتھ مارا كمشمنك يملے سے تھا للذا ميں تے باسط اور ريكاكو بهيج ديا-كر براكر بيكم نفيسه في جموث بولا- تيمور اور عريشه نےمال کی طرف ديکھا۔ "ارے او آپ ہمیں فون کردیتے۔ ہم لوگ کسی اوروفت آجاتے "انہوں نے کما۔ وارے نہیں بھی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ام دونوں میاں بیوی تو بعد میں بھی مبارک باد دیے جانکتے ہیں۔ فی الحال تو بیہ کام زیادہ ضروری تھا۔ " بیگر نفيسه فينس كرشومرى طرف ويكحا-"بالكل بالكل-"عمران سليم في كها- طلك تصلك

مِنْ حُولَيْنِ دُالْجَسَتُ 113 الَّت 2016 فِي

تھا۔"وہ سرتھ کاتے ہوئے ہولے۔

"ائی گذاس-" روشائے نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ

''میں اس وقت کم عمر تھا'تب میرے بس میں کچھ نہ تھا اور اب جب سب کچھ بس میں ہے تو ۔۔۔ اٹالی نجانے کمال ہیں؟ روشانے کا بھی کچھ پا تہیں۔ لویہ تصاویر دیکھو۔''8نہوں نے کچھ البعز لاکر اس کے سامنے رکھ د د۔

''توکیاروشانے کی دہتہ نہیں ہوئی تھی؟''اسنے پرانے اسٹائل کی سیاہ البم تھولی۔ پہلے ہی صفح پر بلیک اینڈ وائٹ تصویر رخ مریم اور ارمان کی تھی۔ دونوں بہت اجھے لگ رہے تھے۔ رخ مریم کاحس دیکھ کروہ اعتراف کے بغیرنہ رہ سکی تھی۔

و اس کار انگسیانٹ میں پولیس کو صرف پھیو اور پھو پھاکی لاشیں ملی تھیں۔روشانے کارمیں تھی ہی نہیں۔''انہوںنے بتایا۔

"بر میری پھپھو حوریہ اوریدان کے ہزینز-"تیمور نے دو مری البم کھول کراہے تصویر دکھائی۔ "بہت خوب صورت ہیں آپ کی پھپھو۔۔۔ سوری "تقیس-" اس نے بے دھیانی میں کی گئی تعریف کی تھیج خودہی کردی۔البم دیکھتے دیکھتے اس کے گردش کرتے ہاتھ رگسے گئے۔

''یہ روشانے کے بچین کی تصویر ہے۔ ''تیمور بتارہے تھے 'مگروہ سِن بی کبر بی تھی۔

بارہے کو جات ہے۔ اس ایک سال کی صحت منداور منہ بسورتی بھی کی تصویرات آئینہ دکھارہی تھی۔ بت کی طرح ساکت وجاروہ بغیر پلکیں جھیے تصویر کود بکھررہی تھی۔ ہیور کیا کہ رہے تھے اس کی طرح ساکت کہ رہے تھے اس کی خوات ہیں جھے تھے سالی شیس دے رہا تھا۔ بس نیم والبول اور متحیر نظروں سے دہ اس گلائی گلائی سی بھی کو دیکھا تو تھی۔ کو دیکھا تو تکر مندی کے چرے کے ذرد ہوتے رنگ کو دیکھا تو تکر مندی کے چرے کے ذرد ہوتے رنگ کو دیکھا تو تکر مندی سے پوچھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کو دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کو دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کو دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کو دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کو دیکھا۔ اس نے جالی خالی نظروں سے ہمور کو دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کو دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کو دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کی دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کی دیکھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ہمور کی دیکھا۔ اس نے خالی خالی خالی نظروں سے ہمور کی کہ جب وہ بولئے سے مختاج ہموجا تا ہے۔ اس بیل کی

کرفت میں اس ونت روشائے آچکی تھی۔ "روشانے!" تیمورنے ریشان ہو کراس کا کندھا بفنجوزا - مگروہ اینے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اتنا شدید جھٹکا اے پہلے بھی نہیں لگا تھا۔اس نے تصویر اٹھائی اور كمرے سے با بريا كلوں كى طرح بھاكى اوراس كادوية بھی کمیں بیج میں ہی کر گیا تھا۔ تیمور پریشانی ہے اس کا ودیشیا تھا کراس کے پیچھے بھا گے۔ مگراس کی رفتار بہت تيز تھی۔ تيور كواس كأنازك ساتلے والا كھسم بھى مجهدور الكياتفاوه كهسما فاكراكي برهي روشانے ڈرائک روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ ششدرے آمے برمے توڈرائنگ روم کا احول میسر بدلا ہوا تھا۔ روشانے شہاب امام کے سینے سے کئی بلک رہی تھی۔ بیکم شاب اس کاشانیہ جھنجھوڑ کراس سے رونے کا سبب دریافت کررہی تھیں۔ بیکم نفیسہ عمران سليم اور عريشه سميت جوچند ملازمين جأت بيش كررب سفح وه بهى مكابكايه تماشاد مكهرب تصريمور ک جونشوی" برسب کی سوالیه نظرین اور مرونگایی ان کے ہاتھوں میں دیے دویشہ اور تھے ہر تک گئ كسى كادهيان روشك في معنى مين دبي تصوير ير تهيس

" دوکیا ہوا ہے تیمور؟ روشانے ایسے بی ہو کیوں کررہی ہے؟" شہاب امام کی سلاخوں جیسی ڈگاہیں تیمور کے ہاتھوں میں دبی چیزوں پر تھیں۔ان کا انداز ہے حد سرد تھا۔ عجیب سی صورت حال ہوگئی تھی۔ تیمور کوریکا یک چویشن کی "سفاکی"کا اندازہ ہوا۔

''آپ لوگ جو شمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو انانی کے کمرے میں کان کی تصویر دکھا رہا تھا روشانے کچو۔ ایکا یک کیا ماجرا ہوا عمیں خود حیران ہوں۔'' تیمورنے بہت و قار اور ضبط کے ساتھ جواب

" "دوشن ... میری جان کیا ہوا؟" بیگم شاب نے اسے پیار سے سملایا۔ روشانے نے کچھ کہنے کے بجائے معنمی میں دبی ہوئی تصویر ان کے سامنے کردی اور خود غش کھا کرشہاب امام کے بازوؤں میں جھول اور خود غش کھا کرشہاب امام کے بازوؤں میں جھول STORIE VECOL

口口口口

"انالی!" کے چلیں۔ وہ آپ کا گھر ہے۔ وہ درودیوار ابھی بھی آپ کے منتظر ہیں۔" تیمور نے ان سے کہا۔

''بہت در میں سمجھ میں آیا ہے تیمورا کہ اینٹ پھر کی عمار توں سے اپنے جذبات واحساسات کی ڈور باندھ کر ہم کتنی بردی غلطی کرتے ہیں۔ارمان اس عمارت کے اینٹ پھروں میں نہیں' میرے اندر بستے ہیں۔وہ گر تب تک''گر''تھا'جب تک ارمان میرے ساتھ شھے۔ان کے جانے کے بعد تو بس وہ صرف ایک چار دیواری بن کررہ گیاتھا۔''

رخ مریم نے لیوں کو جنبش دی۔ تیمور چو تکے وہ
اچھی طرح جانے تھے کہ رخ مریم کی جذباتی وابستگی
اس گھرسے کیسی ہے۔ "تم جھے بیشہ کئے رہتے تھے
کہ اس گھر کو جھوڑ کر تمہارے ساتھ کہیں دور چلی
جاؤں' مگرباد جوداس قدر تکالیف سینے کے میں دہ جگہ
چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی تھی کہ اربان کی یادیں مجھے
جابحاان کے ہونے کا احساس دلاتی تھیں۔ مگرارمان تو
جابحاان کے ہونے کا احساس دلاتی تھیں۔ مگرارمان تو
بیشہ میرے اندر رہے ہیں 'کاش .... میں پہلے تمہاری
باسیان کیتے۔"

انہوں نے اپنی جھیل ہی آنکھوں کو موندا تو دو قطرے 'جھربوں بھرے چرے سے اڑھک کران کے دویے میں جذب ہو گئے۔

''تومیری حوربید میری پی شاید زنده ہوتی۔'' ''وہ حادثہ ان کی قسمت میں لکھا تقدا المانی زندگی اور موت کا تو دفت مقرر ہوتا ہے۔ بس یہ ہوا ہے کہ پچھ برنیوں کی نیت بچھپھو اور پچوپھا کے حادثے سے جڑ ''گئے۔'' تیمورنے آ ہستہ کہا۔ ''باشاء اللہ ہماری روشائے کو ایسی ہی پچنگی و متانت و بردیاری کی ضرورت ہے۔'' بیکم شماب نے

آ تھوں ہی آ تھوں میں ان کی نظرا تاری مھی۔ ن ن کھوں ہیں ان کا

''ساری بازی الٹ گئی۔ جمال سے کمانی ختم ہوئی تھی' وہیں سے پھرسے شروع ہوگئی۔'' عمران سلیم تلملاتے ہوئے اوھرسے اوھر نہل رہاتھا۔

دوس ناگن کو کچل دیا گراس چنگی بحروجود کو ہم نہ وصور سکے 'نہ مار سکے۔ کمبغت کو کتنا تلاش کروایا تھا مگرونہ نہ بلی۔ بھریہ سوچ کرخوش ہو گئے کہ شایدوہ گاڑی سے باہر کہیں گرور گئی ہواور کوئی جانورا سے اٹھا کرلے گیا ہوں۔ بید پتا نہیں تھا کہ وہ 'نسنچولی'' بعنل میں ہی سے لیا رہی ہے۔ اور تو اور اس کارشتہ ہم اپنی سیلے سے کرار ہے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تیمور نے اسے تصویر پیچان مصویر پیچان میں۔ گئی۔ جان چھڑادی اللہ نے دینے پڑھاری اللہ نے کرویے پڑھاری اللہ نے کرویے پڑھاری اللہ نے کہ درجی تھیں۔ جاتے 'فعیسہ نفر سے کہ درجی تھیں۔ دیگر تیمور کو کیسے سمجھا کمیں؟ وہ تو داوی' بھیھی کا دیگر تیمور کو کیسے سمجھا کمیں؟ وہ تو داوی' بھیھی کا دیگر تیمور کو کیسے سمجھا کمیں؟ وہ تو داوی' بھیھی کا

دوران ہے مجھامی ؟ وہ تو دادی مجھے کا دیوانہ ہے اور روشائے 'حوریہ کی بٹی ہے۔ ''باسط نے انگور کادانہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ دور کادانہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔

"مول \_\_اس بات کی مجھے بھی فکر ہے۔" نفیسہ سوچنے لگیں۔

قعنیں۔ بیرتو آپ لوگوں کامسئلہ ہے۔ میں تو پھھ اور کہنے آیا تھا۔" باسط نے کہا۔

دیمیامطلب ہے تہمارا؟کیا تم ہماری اولاد نہیں ہو جواس طرح کمہ رہے ہو۔ "عمران جل کربولا۔ معنوں۔ ڈیڈ!میرا ہیہ مطلب نہیں تھا۔" وہ بے زار ہو کربولا۔

''تو پھر؟''بیکم نفیسد نے بائیں ابرو پڑھائی۔ ''عریشہ کے لیے بہت اچھا پرویونل آیا ہے۔'' ریکا نے پینے کے چند دانے منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ''آچھا!کون لوگ ہیں؟''اس بار بیٹم کا اندازی بدل گیا تھا۔ بات ان کی آئی بیٹمی کی جو تھی ''میرا چھوٹا بھائی ۔۔۔ ارمغان لندن میں ہو آ ہے تال۔ میری ممی نے اس کے لیے عریشہ کا رشتہ مانگا ہے۔'' ریکا نے بتایا۔

" ارمغان المريدوه توسداس كى توپىلے سے ايك يوى سے "اس بار بيكم نفيسد كے تيور بدل كئے۔

مِيْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 115 اللَّت 2016

SOCIETYCOM

" مقی اس نے ارمغان سے طلاق لے کر دوسری شادی کرلی ہے۔ دہاں ایک آدمی ہے اس کا افیان شائی ہے کہ اگر میاں ایک آدمی ہے اس کا افیان تھا اور بھروہاں توبیعام سیات ہے کہ اگر میاں آبادی ہے کہ اگر میاں آزادی ہے گزار سکتے ہیں وہ رشتہ ختم کر کے دوسرا رشتہ استوار کر سکتے ہیں۔ پھر ارمغان کا کروٹوں کا کاروبار ہے اکیا گھر ہے۔ نہ کوئی روکنے والا نہ انجھاکیٹر بیگ ہے۔ اکیا گھر ہے۔ نہ کوئی روکنے والا نہ فوکن روکنے والا نہ کوئی روکنے والا نہ گار مغان اسے "

ریکا کہ رہی تھی اور لفظوں سے نفیسہ کو سزیاغ وکھارہی تھی اور نفیسہ نے خیالوں ہی خیالوں میں اس باغ میں محلات کی تعمیر شروع کردی تھی۔ دفکر۔۔۔۔ "وہ ایکھائی۔

مرکبامی بشکر کریں کہ یمال سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اس کی۔ پاکستان میں کسی سے بیابیں گی تو ان کے ناز تخرے الگ اٹھانے پرس کے۔ پھر جیزو جائیداد کے الگ معاملات ہوں گے۔ ہمارے ارمغان سے شادی کرنے میں تو آپ لوگوں کا ہی فاکدہ ہے۔ نہ ہمیں جیز جائیداد۔ بس آپ حامی بھریں تو ارمغان جا ہے۔ نہ جائیداد۔ بس آپ حامی بھریں تو ارمغان اور ممی ڈیڈ آجائمیں گے۔ نکاح سادگ سے کرکے باقی ساری رسویات لندن میں ہی ہوجائمیں گے۔ رسکانے ساری رسویات لندن میں ہی ہوجائمیں گے۔ رسکانے دائی ہمیں۔ "

' و کیولیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے۔ ارمغان پرسوں آرہا ہے یہاں۔ اپنے کسی کام کے سلسلے میں۔ ویسے اور کافی ایجھے رشتے ہیں گر عربیشہ چوں کہ گھر کی لڑک ہے نومیں نے اس کانام پہلے لیا ہے۔ اب آپ لوگ وقت ضائع کرنے کے بجائے جھے جواب دیں ماکہ میں ممی وغیرہ کو بھی بلالوں۔ پھر نکاح کے بعد بیپرورک میں بھی خاصانائم لگ جائے گا۔"

حاصانام مل جائے قات نفیسه اور عمران کی انچکچاہٹ دیکھ کر دیکانے ان پر جذباتی و نفسیاتی دیاؤڈالا۔ مذباتی و نفسیاتی دیاؤڈالا۔

دوہمیں سوچنے کے لیے وقت دوریکا۔ اتی جلدی کیاہے؟ معمران نے کہا۔

دوی اجادی کی بات نہیں ہے۔ دراصل مجھے پھر
ایٹ کھروالوں کو کنفرم کرنا ہے کیونکہ اس رفتے کے
دُن ہونے کے بعد دہ لوگ پھردد سری لڑکوں کو دیکھنے کا
سلسلہ کینسل کرویں ہے۔ یوں بھی میرے کھروالوں کو
دینی نمیں ہے گھر کھر جاکر لڑکیاں چھانمنا۔" ربکا
دینی 'لگانے ہے باز نہیں آئی تھی۔
باسلانے اے آنکھوں بی آنکھوں بی شبیہہ کی
محدہ کندھے جھنگ کردو سری طرف دیکھنے گئی۔
مگردہ کندھے جھنگ کردو سری طرف دیکھنے گئی۔
باسلانے اے آپ لوگ سوچ کرکل میچ تک
جواب وے دیں۔ ارمغان ہم سب کا دیکھا بھالا لڑکا
ہے۔ بجھے تو پر ستی بہت پہندہے۔" باسلانے کا

میں کود کر جلتی ہوئی تلی پر پھو تک اردی۔ "محک ہے۔ مگر عربیشہ سے بھی پوچھ لیتا چاہیے۔"بیکم نے سوچتے ہوئے کہا۔

ربی وہاں ہے اٹھ کرچلی گئی تو باسط نے مال کو سمجھایا کہ ارمغان کے ساتھ شادی کرنے میں کس قدر فائد کے اور ہولی تو اندی کو خان کے ساتھ شادی کرنے میں کس قدر تول جول جول جول جو تی میں ہوتی چلی گئیں۔ ارمغان کے ساتھ عریشہ کی شادی کے اشنے فوائد من کم باسط کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ مال کی ''ہاں'' کے ساتھ ہی وہاں ہے ساتھ ہی وہاں ہے۔ انتخاتھا۔

موری ہوتی ہو۔ کم از کم کچھ مہلت تو ضروری ہوتی ہے نال۔ میں ارمغان کے بارے میں معلومات کروالیتا۔ لندن میں میرے ملنے جلنے والے ہیں۔ پھر ریکا یکا یک اتنی اچھی کیسے ہوگئی کہ عریشہ کو بھابھی بنانے پر راضی ہوگئی۔ اگر کوئی گڑیو والی بات ہوئی تو۔ ؟ ہمران بیوی پر ناراض ہوئے۔

"آپ کوتو ہروقت شک رہتا ہے ہر کسی ہے۔ ریکا ہماری ہو ہے۔ اس نے عریشہ کو دیکھا بھالا ہوا ہے۔ سوچا ہوگا کہ اس سے اچھی کون می لڑکی ہوگی۔ عریشہ جیسی ہے اس کے سامنے ہے۔ اگر ہماری بنی میں کوئی نقص ہو یا تو وہ تھوڑی اپنے بھائی کے لیے عریشہ کوما گئی۔" عمران سلیم نے جرت سے بیوی کی شکل دیکھی۔

فخولين والجنث 116 أست 2016

کے ساتھ۔انی سگی مال کی گود میں اپنی تضویر دیکھی تو لے احساس مواکہ جیسے اس نے مجھے میری مال وسيم شاب سے چين ليا ہو\_انال\_ميرى تانى\_ آپ میرے اپنے پھر بھی عجیب سااحیاس ہوا۔ ساری کمانی تو پہلے ہی جان چکی تھی ماسوائے اس كي ركم من توخوداس تص كاحصه مول-"

وہ آ تھول کو موندے مولے ہولے کمہ رہی فی۔ تیمور نے اے روکا نہیں۔ بس سنتے رہے۔وہ تھک گئی تھی۔ پھرہو لے ہے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تیور کی سیاہ بھنورا آئکھیں اس کے چرے پر

وهم خوش نصيب موكه تمهاري ددوها تيس اوردود باب ہیں۔ جنہوں نے حمہیں جنم ریا۔ وہ بھی بہت نیک فطرت اور بهترین لوگ مخصه تمهماری مال حورمیه ميري يهيهو بميزين انسان تفين-ميرااجها خاصاوقت ان کے ساتھ گزرا تھا۔ تم آپنے فادر کو بھی نہیں جانتیں۔ مروہ آپنے وقت کے مشہور وکیل تھے اور ان کی انسانیت کا ادرآک ان کے اس فعل سے ہو تا ہے كه انهول نے أيك مشكل ميں كھرى ہوئى لڑكى كاساتھ دیے کے لیے اپنی پوری زندگی اس کے بام کردی۔ تم ایسے انسان دوست لوگوں کی اولاد ہو روشنی ایالی اور واوا اباجیے عظیم لوگوں کاخون ہوتم۔جن کی تھٹی ہی میں ظوص ہے 'مدردی ہے 'انسانیت ہے تمنے جن ہاتھوں میں برورش پائی خوش قسمتی سے وہ بھی ایسے ہی تكے أيك بالكي غير بحي بحس كے باب وادات ان كي صرف دوستی تھی۔ انہوں نے اس بخی کی جان بچانے کے لیے کیا کیا قرانیاں دیں۔ تم ساخوش نصیب کون مو گاردشانے مے خود کو پر معو توسطر سطر پر رقم داستاں ان لوگوں کی ہے۔ جن پر جان شار کردینے کو ول جاہتا ہے۔اورایک میں ہول .... جے اسے مال باب رجھی ی ال میں۔ میمور نے کما۔ تو روشنی نے چونک کران کی "بال...روشاني! مجھے تم يررشك آناب.

كيسا بينترابدلا نفا- دمكر\_"اس نے مجھ كمنا جاہا-مناسط کی باتیں نہیں منیں؟ ارے او کا کروڑی اس کے ہاں عربیتہ بھی سمعی زندگی گزارے کی اور مارا بھی بھلا ہو آ رے گا۔ "نفیسہ نے مروہ مسكرابث كي سائد عمران كود يكهااوردونول معنى خيز جی بس پڑے۔

) ہیں پڑے۔ روشانے اس دن کے بعد اسپتال نہیں آئی تھی۔ اسے بیرسب جان کرشدید دھیکالگاتھا۔ خاص طور پربیہ بات کہ جنہیں وہ ال باپ سمجھتی آئی تھی ان سے اس س کاکوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ تیمور نے بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ان کاخیال تھا۔روشانے کو ونت دینا جاہے ماکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ آج وہ آئے تھے۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھی تھی۔وہ اس

اور کتا آرام کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک ڈاکٹر کو بالكل زيب نهيس ديتا كه اتنے دنوں کے لیے چھٹی بر جائے۔ "وہ معمول کے انداز میں یولے۔

روشانے خالی خالی نظروں ہے انہیں دیکھتی رہی۔ " کھے خاطر نواضع نہیں کردگی؟ اچھی سی جائے بلواؤ - تصروعين كهما بول-"ده الصف لك

"تیوری"اس نے نقابت کی وجہ سے آستہ ے بکارا۔ تیمور تھٹک کر مڑے۔

<sup>و ق</sup>لوگ اتنے ہے رحم کیوں ہوتے ہیں؟ ذرا سے فائدے کے کیے زند گیوں سے تھیل جاتے ہیں۔ اللہ توبے رحم نہیں ہے تیمور۔ مراس کے بندے بہت ظالم بير يسين كس كواينا كهول؟جوموجود بير يجن کے ساتھ بچین کے گلائی دن اور چاہدی جیسی راتیں گزاری .... جنهول نے ایثار و قربانی کی انتما کردی۔ جن کی تحینوں کی مقروض ہول .... جن کی چھاؤل میں زندگی کے تیس سال گزار دیے۔ جنہوں نے بھی "غير"" ليالك" مونے كالكان تك نه مونے ديا ... سمجھ میں نہیں آنا کہ انہیں انسان سمجھوں یا فرشتہ كهول؟ بيديا چروه بيدجن كانام بي سنتي تھي بيدوه بھی۔ کسی اور کے حوالوں اور کسی اور کے احساس

تم میرے لیے کیا ہومیں تہیں بتانہیں سکتا۔ تم میری انالي کي دعا ہو۔جو وہ مجھے ديتي تھيں۔ تم پھيھو حورب کا وہ پارہو بودہ جھ پر مجھاور کرتی تھیں۔ تم میرے ليے غد اكى نعمت اس كا انعام مو ،جواس نے دنيا ميں جنہیں وہ بیشہ کے لیے کھوچکی تھیں۔

تيورنياس كانازك سالم تقواب القول ميس تقام لیا۔روشانے نے ان کی طرف میسامس کے چرے ہے

لاتی سی جھلک مارنے لگی تھی۔ تم میری ہوں میری بنوگ ۔۔ تگر ہم اپنی دنیا اس چار دیواری میں نہیں بسائیں گے 'جمالِ انسان نہیں۔ روبوث ربائش پذر ہیں۔ بس اب تم صحت یاب

تبورنے نری سے اس کے ہاتھ کی پشت کولیوں ہے جھوا۔ وہ باوجود نقابت کے کانب کئے۔ تیمورنے مسكراكراس كالماته جھوڑدیا۔

ر و سام هند وردو -۴۶ چهایه بناو ٔ چائے یمان بیوگی یا کمیں با ہر چلیں؟" ''یا ہر چلیں ۔''اس نے مسکر آکر کہا۔ ''آبھی دھند چھنے پر سورج کی کرنوں کی چیک دیجھی ے؟ اگر آئینہ ہو آتو تنہیں دکھا دیتا۔" وہ سیل فون فكالمتي بوئ كهدرب تق

روشانے نے جھینپ کرچرہ موڑلیا۔

روشانے کی صحت یالی کی خوشی میں بیلم شماب نے بہت بردی وعوت کا نظام کیا تھا۔ تیمور کے گھروالے بھی مرعوضے نفیسہ بیگم اور عمران سلیم اس بات پر حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ شیاب امام اور بیگم شاب نے حقائق جانے کے باد جود تیمور اور روشائے كارشته ختم نهيس كياتها بلكه اسى دعوت ميس دونول كي شادي كا با قاعده اعلان كرديا تفا- اتابي بهي نفيسه بيلم کے بے حد اصرار اور معافیوں کے بعد واپس گھر جلی گئی تھیں۔ گراس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ خود کو سمجھانا پڑاتھا۔ عربیشہ اور تیمور کی

ربيا كي محروالي محمى آئے ہوئے تھے۔خاصى مما ممی تھی۔ مسٹر رفیقہ نے سارے کامول اور رسوات من بريه يره كرحمه ليا تفا- اتالي كوخوشيول ك اس دور ميں ده سب لوگ بهت ياد آرے تھے

ملے تیمور کی بارات جانی تھی اور استطے دن عریشہ کی رخصتی تھی۔ولیمہ کاانتظام بھی ای طرح تھا۔ تیمور کا ولیمہ پہلے تھا اور ارمغان کا اس سے دو دن بعد- عربیشہ اورارمغان كانكاح اسكائب يرجو چكاتها-

نكاح سے بہلے عمران سليم نے تيور كى غير موجودكى میں شیاب امام ہے جیزے نام پر اچھی خاصی جائیداد اور رقم کامطالبہ کردیا۔ وولئین آپ نے پہلے توابی کوئی شرط نہیں رکھی

تقى\_"شاب امام كوسخت غصه آيا-ورجم نے سوچاکہ اکلوتی بنی ہے تو آپ لوگ ازخود کھے نہ کھ دیں کے ضرور اور اب جی جو ہے وہ آپ کی بنی کای توہے۔ بجائے بحث میں پڑنے کے یا غلط ست سوچنے کے بیہ ضرور سوچ لیں کہ قب کی بنی کی بارات ''آئی'' ہے۔ اگر باعزتِ باپ نے باحشیت ہونے کے باوجود واماد اور بنی کو کھے مہیں ویا تو کتنی سبی ہوگی اور آگر بغیردلهن کے بارات واپس ہو گئی

تو پرتودوب مرنے كامقام موكا عمران سليم في شرافت كانقاب آبار ديا تعار شاب امام نے اپنے جذبات کوجہاں تک ممکن تھا مقابو میں

والو تھیک ہے ڈیڈ! پھر آپ بھی حق مرکے معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ میں اپنے جھے کی جائیداد' انابي والإبظاء اور براس مي جوميرے شيئرزين وه حق مرتیں لکھ کر روشانے کو دول گا۔" نجانے کس یل تبوروبال آكران كي تفتكوس على تق "تيوراكيابك رب بو؟"عمران سليم في دانت

> شادى كى تارىخا كيك بى ركھى گئى تھى-خولتن ڙاڪٽ 118 اگست 2016

"بس ڈیڈ! بہت ہوجکا۔ آخر کنٹی دولت جا۔ آپ کو؟ کتنی ہوں ہے آپ کی جو حتم ہی نہیں ہوتی-میں نے روشانے سے شادی کی ہوس یا لانچ کی بتا ہر نہیں کی۔ پہلے ہی مارے پاس ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔" تیمور کا چرہ سرخ ہورہا تھا۔ عمران سلیم کا لحاظوه صرفباب كرشت كوجب كررب وجوول میں آئے کرو۔ "عمران سلیم فصے سے يختابوا جلاكيا-

ومیں این ڈیڈ کی طرف سے معانی مالگیا ہوں انكل الله كى في جبان كى أتكمون سے كھلے كى تب انهیں احساس ضرور ہوگا کہ بیہ کیا کیا کرچکے ہیں۔ میں بے عد شرمندہ مول-" تیمورنے نظریں جھاکارسر ے معانی ما تھی۔ آج این باپ کی وجہ سے اس کا سر حصك كمياتفا-

واس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ ہمیں تمسے کوئی شکایت نہیں۔ ہیرے اور منگر کی پھان ہے جمیں علو ۔ "انہوں نے تیمور کے شانے برہاتھ رکھ کرو قار

وليمه كى رسومات يس نفيسه اور عمران دونول عى كے منہ بے ہوئے تھے۔ مرتبور كواب ان كے مودكى پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح میہ سلسلہ

روشانے کو اینے سیراور ساس کے رویے کی مردمهری کی وجه معلّوم تھی۔ مگرجس ظرف کامظاہرہ اس نے کیا تھا تیموراس سے بے حدمتا تر تھے۔ "این خاندان کی بربادی کابدلہ میں نے اپنے اللہ پر چھوڑویا ہے تیمور۔وہ بمتربدلہ لینے والا ہے۔ میں نے بس آپ کی خاطران سب کو بھی قبول کرلیا ہے۔" شادی کی رات تیمورے روشانے نے صرف اتناہی کما

تیموراینے اور روشانے کے لیے علیحدہ رہائش گاہ کا بندوبت كريك تف بس عريشه كي شادي موجانے كا انظار تھا۔اس کی شادی کے تھیک چوتھے روز تیمور بھی روشنی اور انالی کے ہمراہ اس بنگلے میں شفٹ ہو گئے جو

انمول نے انابی کے نام سے خریدا تھا 'اور ایا روشنی کے مشورے سے ہوا تھا۔ تیمور اور روشنی نے بیے بنگلہ مخمريم كي يعفت اللياتفا-

"آپ اس کھر کی مالکن ہیں۔ جو کرتا ہے کریں۔ مجھے تو بس آپ کی گود میں سرر کھ کر سونا ہے۔ بہت رواياب آب في بست بعاليا بسيست سمايا ب بس اب میرے سارے کرے آپ نے اٹھانے

تیوران کی گودیس سرد کھ کربول رہے تھے اور رخ مریم ان کے گھنے بالول میں انگلیاں چلاتے ہوئے سوچ رہی تھیں کہ وہ حیرت انگیز حد تک عبداللہ سے مشابهت رکھتے ہیں۔ باوجوداس کے کہ ان سے خون کا كوئى رشتر نبيل ب

" مجھے لگتاہے میمورجیے عبداللہ کوخدانے تہماری شکل میں میری حفاظت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔" انہوں نے تیمور کی پیشائی پر بوسہ دیا اور اظمینان سے ىلكىس موندلىس-

اسپتال کاکام خاصی تیزی سے ہورہاتھا۔ بہت سے مخيريا كتناني بهى ونيا بحرس حسب توفيق مد كررب

وميهلا پقرر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے بھراللہ خود ہی مدد فرادیتا ہے۔ تہماری نیب ادر ارادہ اچھاہے کو خدانے تمہاری مدد کے لیے غیبی امراد جھیجنی شروع کردی ہے۔ بیاتو صرف ابتدا ہے۔ قدم بردھاتے رہوا خدا تہارا ساتھ دے گا۔جب ہم اوات کے محور سے نکل تے یں تب ساری کا نات ماری ساتھی بن جاتی ہے۔ تم کو توزات کے محور میں خدانے بھی قید ہی ين كيا تفاتيور ملى بيشر ساليان تقدر ى فكركرنے والے سبكى مددكرنے والے سب تے لیے دردایے اندر محسوس کرنے والے۔ تو"وہ" میں کس طرح تنهاچھوڑ دیتا؟ تم تواس کے پیارے بندے ہو۔" وہ ایر بورث پر کھٹی ہوئی کمہ رہی

society (com

آج روشانے اور تیمور کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں آج لندن جارے تھے روشانے کو اسپیشلا ٹزیشن كن سى اور تيوركووال ميننگ النيند كرنے كے ساتھ ساتھ امریکہ جاکر ہوائن او کے جیف سے الاقات كنى تقى- دوسيال قبل تيمور 'روشانے 'رخ مريم' شاب الم اور بيكم شاب ك ساتھ ج كى سعادت حاصل کرے آیا تھا۔ انہوں نے نفیسیداور عمران کو بست كماكه وه بهى جل كربيه فريضه اداكرليس مردونول نے تکاساجواب دے دیا تھا۔باسط اس عرصہ میں رسکا کے ساتھ لندن جاچکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عمران بربيه عقدہ کھلا کہ باسط جاتے جاتے اِن کا تمام برنس وجائداد بج باج كركيا ہے۔اب جس كھر ميں وہ رہتے تھے بس وہی ان کی کل متاع بی تھی یا پھر نفيسه كح چند زيورات يح عص تيموران كى الى امراد کیا کرتے بیضے محمدو نول میاں بیوی کی تاک ابھی تک "اونجی" مھی۔ وقت کے تھیٹروں نے بھی ان کی مر دنوں کے سربوں کو نہ پھھلایا تھا۔ پھراس کے بعد باسطية وونول كواستياس بى بلواليا تقااور تيمورس ان کے گھروالوں کارابط بالکل ہی منقطع ہوگیا۔

口口口口

تیمور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جارہے تھے اور جس قدر وہ کامیابیاں حاصل کرتے جارہے تھے ای قدر ان کی گردن اپنے رہے حضور جھکتی چلی جارہی تھی۔ ہے تحاشا کامیابیوں نے دو سرے لوگوں کی طرح ان کی گردن میں "سمیا" نہیں ڈالا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن میں تھا۔ وہ ایشایا ہی نہیں تھا۔ وہ روشنی ہے اکثر کتے۔

"انسان کا ٹھکانہ زمین پر ہے۔ جو زمین پر نہیں رہتے۔ پھروہ کہیں بسیرا نہیں کرسکتے۔ مجھے بے ٹھکانا نہیں ہونا ہے۔" تیمور اور روشانے کے چلے جانے کے بعد سسٹررفیقہ انالی کے پاس شفٹ ہوگئی تھی۔ اپنا پورامکان روشانے کے کہنے پر اس نے کرائے پر چڑھا

ویا تھا۔ روشانے کا کلینگ اب وہی سبھال رہی تھی۔ شہاب امام اور بیکم شہاب بھی تقریباً روزی انابی سے ملنے آتے تھے کہ دونوں کے بنگلے قریب قریب تھے۔ تیمور اور روشانے کو لندن گئے ہوئے بارہ روز گزر گئے تھے۔ فی الحال روشانے اور تیمور کرائے کے فلیٹ میں رہائش پزر تھے۔ اس روز تیمور نے روشانے سے کما تھا کہ وہ باسط اور عربشہ کے گھرجا میں گے اسپھال ' ماپ سے ملنے ' روشانے کی ان سے ملاقات ڈنر پر ہوئی

میں ہیں ہیں؟" وہ سوپ کیوں ہیں؟" وہ سوپ سرد کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تیمور جبسے والیس آئے تھے ہیت زیادہ خاموش تھے۔" دممی ڈیڈ سے ملاقات ہوئی؟" وہ پوچھ رہی تھی۔
سے ملاقات ہوئی؟" وہ پوچھ رہی تھی۔
"بہت برا ہواہے روشنی۔ بہت برا۔" وہ دھیرے

واللہ خیرکر ہے۔ کیا ہوا؟ وہ گھبراگئ۔
دھویشہ کے ساتھ وھوکہ ہوا ہے۔ ارمغان نے اپنی دھوکہ ہوا ہے۔ ارمغان نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی بلکہ وہ کچھ دنوں کے لیے ناراض ہو کرچلی گئی تھی۔ عربیشہ کے ساتھ شادی کا سن کردہ اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ واپس آئی اور اس نے ارمغان کے وہملاق نہ دی تو وہ اس پر کیس دائر کردے گی۔ ارمغان نے عربیشہ کو طلاق نہ کو طلاق دے دی تھی شادی کے ایک سال بعد۔ اس کی ایک بی بھی ہے۔ "وہ بست دکھ سے بتارہے تھے۔ کی ایک بی بھی دکھ ہوا۔ اس سے بھی دکھ ہوا۔ اس سے بھی دکھ ہوا۔ اس سے بھی دکھ ہوا۔ اس

در کی سمیت ارمغان نے عربیشہ کو گھرہے نکال دیا تفا۔ گرجب عربیشہ نے قانون کی مدد لینے کی دھمکی دی۔ اس نے بچی کواس سے چھین کرماردینے کی دھمکی دی۔ اب عربیشہ ارمغان کے گھربر ہی رہتی ہے گراس کی اور اس کی پہلی بیوی کی ملازمہ بن کر۔ بچی بھی اس کے ساتھ ہے۔اور ممی ڈیڈ۔" ماتھ ہے۔اور ممی ڈیڈ۔"

"باسط اور رہ کا بھابھی نے ان دونوں کو ملازم بناکر رکھا ہوا ہے۔ پچھلے مینے ڈیڈ پر فالج کا اٹیک ہو کیا تو بیوٹی بکس کا تیار کردہ

موقئ بيرأنل

#### SOHNI HAIR OIL

\$ 1,000 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 10



قيت-150/روپ

ا يكون ع المحادث المح

نود: الى ش داكر قادر يكل وريد خال ين-

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا ہنہ:

یوٹی کیس، 53-اورگزیب،ارکٹ، یکٹوطور،ایمائے جا حروق، کراپی دستی خریدنے والے حضرات سوینی بھٹر آئل ان جگہوں سے حاصل کریں یوٹی کیس، 53-اورگزیب،ارکٹ، یکٹوطور،ایمائے جناح روؤ،کراپی مکتب، عمران ڈائجسٹ، 37-اردوبازار،کراپی

32735021: 12735021

- انہیں اٹھا کر اسپتال پھینگ آئے۔ ممی کو سانس کی تکلیف ہوگئی تھی۔ انہیں اٹھا کر ''اولڈ ہاؤس'' بھجواریا۔''

ده دونوں ہاتھوں میں چرہ ڈھائپ کر بچوں کی طرح
رونے گئے تھے۔ روشائے تڑپ کران کے پاس آئی۔
"سب ان کے کیے کی سرائی ہیں روشائے۔
انسان اپنی سرمستی میں اپنی او قات بھول جاتا ہے۔
زیادہ کی ہوس اسے انسانیت کے درجے سے گرادیتی
ہے۔ جمیس کیوں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دنیا کھیتی
ہے۔ جو ہم ہو کی ہے وہی ہمیں کاٹنا ہے اور ہماری
اولاد کو بھی۔ کیوں ہمیں اینے جھے سے زیادہ
چاہیے۔ یہ"

وہ گویا بھٹ ریٹ تھے روشانے کے پاس لفظ منیں تھے جوان کو تسلی دے پاتے بس اس نے محبت سے انہیں اپنی آغوش میں بھرلیا۔ وہ کچھے سوچ رہی تھی۔ تھی۔

#### # # #

اور آج پندرہ سالول کے بعد وہ سب کے لیے

چائیناتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے اپنے

خاندان اپنے شوہر کے لیے اس وقت اتن ہوی قبائی

نہ دی ہوتی تو کیا ہو با؟ کیا تیمور کے لیول پر آج یہ ہمی

ہوتی؟ کیاان کی آٹھول میں وہ جمک ہوتی جواس وقت

وہ دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ چرہ اس طرح روش ہو باجھے

آج تھا؟ تیمور لمان میں تھے۔ اپنی دس سالہ بیٹی روشان

اور چار سالہ بیٹے یوسف کے ساتھ بینگ اڑا رہے

اور چار سالہ بیٹے یوسف کے ساتھ بینگ اڑا رہے

تھے۔ اتا ہی لان میں ہی کری پر بیٹھی تھیں اور تسبیع

کردہی تھیں۔ بہت زیادہ ضعفی نے انہیں کمزور کردیا

تھااور ان کے قریب قریب کرسیاں ڈالے شہاب اہام ویشہ کی بیٹی تنالان میں گئے جھولے پر جھول رہی تھی۔

عریشہ کی بیٹی تنالان میں گئے جھولے پر جھول رہی تھی۔

عریشہ کی بیٹی تنالان میں گئے جھولے پر جھول رہی تھی۔

آج روشان کی سالگرہ تھی اور وہ سب اسی لیے

آج روشان کی سالگرہ تھی اور وہ سب اسی لیے

مَنْ خُولِينَ دُّاكِمَتُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ 121 اللَّتِ 2016 في

گر دیازووں کا گھیرانگ کردیا۔ ''ارے رہے۔ کیا کررہے ہیں؟ سب موجود ہیں۔''وہ گڑبرطائی۔ ہیں۔''وہ گڑبرطائی۔

ی دنوکیا ہوا۔ قانونی و شرعی ہوی ہو میری۔ " تیمور نےاسے چھیڑا۔

'شادی کے اتنے سال بعد بھی ہتم بلش کرتی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو۔''انہوں نے اسے چھیڑا۔ ''کتنااچھالگ رہاہے تا۔''روشنی نے بات بدلنے کو باہر کی طرف اشارہ کیا۔

ہ ہروں مرف ماری ہے۔ دہوں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی توبیر سب نہ ہوتا۔ "تیمورنے سنجیدگی ہے کہا۔

"بیسب بھی میرے آئے ہیں تیموں اپنوں سے پیچ کراور جان چھڑا کرجائیں بھی توجائیں کمال بیجھے میرے بریوں نے بھی "فرار" کا راستہ و کھایا ہی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ماضی خود کو دہرائے جو درد ہم نے سے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہماری اولاد بھی وہ

ہوئی رخ مربم پر سے ہوتی ہوئی رخ مربم پر خسر گئیں۔ رخ مربم کے تحسین شفیق وشفاف چرے پر وہ اطمینان ہی اطمینان دیکھ رہی تھی اور پھراسی پل روشان اور پوسف کسی بات پر کھاکھ لا کر ہنے اور ان کی ہنسی کی فلقاریوں سے لان کا ہر پھول 'ہر پی مسکنے لگ۔

''بس ہیں تو حاصل زیست ہے'' اس نے سرور مسکان کے ساتھ اور نم آ تکھوں کے ساتھ تیمور سے کما اور تیمور نے اپنے بازد کے حصار میں اسے محفوظ کرلیا۔

'''آئی ہم نے اپنے والدین کے لیے جو کیا ہے' وہ دراصل وہ جی ہیں' جنہیں کل ہم نے بھی کا ٹنا ہے۔ جب وہ مکمل فصل کے روپ میں سامنے آئیں گے۔ شکر ہے کہ ہم نے کوئی بوجھ اپنے کاند ھوں پر اٹھا نہیں رکھا۔'' تیمور نے اطمینان سے اس کے سرپر بوسہ دیا اور تشکر بھری نظریں آسان کی جانب اٹھالیں۔ اور تشکر بھری نظریں آسان کی جانب اٹھالیں۔ یمال اکشا تھے۔ اس روز روشانے نے اسپیشلائریش کرنے ہمورے کما ارادہ ترک کرکے ہمورے کما تھا کہ انسان کی بیٹی نفیسہ اور عمران کولے کرواپس پاکستان جائے گی۔ پھرچند مہینوں بعدوہ سب لوگ واپس وطن آگئے تھے۔ اپنے اپنے مردہ ضمیر کو پھر سے زندہ کرکے انہوں نے انابی 'روشانے اور ہمور سے معافی آگی تھی۔

مریم پیلی جرسے آبادہ و گیاتھا۔انابی اینے گھرلوث
آئی تھیں۔ عریشہ کی شادی تیمور نے اپنے آبک بہت
اجھے سے دوست سے کرادی تھی۔ فیضان بہت اچھا
ڈاکٹراور بہت اچھاانسان تھا۔اس نے عریشہ کواس کی
بٹی سمیت قبول کیا تھا۔ اور اس کی بٹی کواپی بٹی کی
طرح رکھاتھا۔ ''اولڈ اوس ''کی ہوا کھا کر نفیسہ بیکم کی
بینائی ساتھ جھوڑ چکی تھی۔انہیں بہت کم نظر آ ناتھا۔
وہ زیادہ تراپ کمرے میں رہتی تھیں۔ عمران سلیم کا
مسلسل علاج ہونے کی وجہ سے اس کا جہم حرکت تو
مسلسل علاج ہونے کی وجہ سے اس کا جہم حرکت تو
مسلسل علاج ہونے کی وجہ سے اس کا جہم حرکت تو
مسلسل علاج ہونے کی وجہ سے اس کا جہم حرکت تو
مسلسل علاج ہونے کی وجہ سے اس کا جہم حرکت تو
مسلسل علاج ہونے کی وجہ سے اس کا جہم حرکت تو
مریم کردایاں ہاتھ بالکل بے کار ہوچکا تھا۔یہ وہی
اندھیری رات کی پروا کیے بغیرائے گھرسے نکالا تھا۔
مریم کو حرکہ کو حرکہ کو حرکہ کو حرکہ کو حوکہا تھا۔
کی کار کے سامنے آگئی تھی بجس جس جس نے جوجو کیا تھا۔
وہی پایا تھا۔

''اسے جھینپ کر کہا۔ ''درانی عادت ہے محترمیں سوری کہنا چھوڑدیں۔'' تیمور شوخی سے مسکرائے اور اس کے

مِيْدِ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 122 الرَّت 2016

XX.



"فی طاہرہ!انی طاہرہ!اللہ تجھے عن کرے پانی تودے سے کی کر تھک گئی نہ بینے نے دھیان دیا 'نہ ہونے پانی دیا ' جا بچھے "معند در ساس بستر پر پڑے پڑائی اور چیخ تھلق میں خار دار جھاڑیاں اگ آئی تھیں 'گر پیر کب



کے ساتھ جھوڑ گئے تھے۔ اٹھنے کی کوشش میں جان ہے، یہاتھ دھوناپڑتے 'منہ کے بل کرتی اور اٹھائے کو کس نے دوڑناتھا۔

برط بیٹا تھوڑا بہت خیال رکھتا تھا۔وہ کام پر گیا تھا۔ پچھے چھوٹا بیٹا اور بہو بس۔سارا دن پڑے پڑے بہو کے دوبولوں کو ترس جاتی۔

''ہائے تاس پیٹی افرای کہتی جھ سے۔ چلو زیان ہی ہل عل کہتی 'پرنہ جی۔ بہونے نہ بولنے کی قسم کھار کھی تھی اور بیٹوں نے آ تکھیں بزر کرلی تھیں۔ بھلے سے مربے یا جیسے۔ بہوبیاہ کے لائی تھی کہ چلو گھر سنبھال لے گی' او ڑھی ہڑیوں میں انکی جان کچھ تو سکھ کے سانس لے گی۔ باس پڑوس والی ہمسائیاں جو بہوؤس کی ڈسی تھیں سمجھاتی تھیں کہ

بین میں ہے۔ ''نیج کے رہناراج دھانی ہاتھ سے گئی اب بیٹے بھی گئے۔ گھر بھی گیا۔'' مگروہ ذرا مختلف طرح کی ساس تقی

دبیوں کا چار ڈالنا ہے بھی بہوؤں کے ہی ہیں اور پیروں کی کیا ضرورت ہے اب میں نے کون سابقی کا واج اکٹھا کرتا ہے بس دو وقت کی روثی ملتی رہے آور دوچار میٹھے بول بس۔ میں نے خالی خولی گھر کا کیا کرتا سے "

وہ صرف باتیں ہیں تہیں کرتی تھی اس نے واقعی ہی ہو کو شکے جتنی تکلیف بھی نہ ہونے دی نہ سینے کو پھائس کرر کھنے کی کوشش کی نہ دونوں کے مل بیٹھنے پر جل کے راکھ ہوئی بلکہ وہ تو ان کو ہنستا مسکرا آباد کچھ کر سوتی بن جاتی کہ کمیں دونوں اس کے لحاظ میں چپ نہ کر جائیں۔

برایشاسیدهاسادا محبت کرنے والا تھا، گربهوخوب صورت اور ذرا تک چڑھی تھی۔ جی عابتاتو ہستی نہیں توجیب رہتی۔

چھوٹا ندیم پہلے بہل تو گھرے دور رہا کہ نئ نئ شادی ہے مگراب وہ مستقل گھر میں دکھائی دیتا تھا۔ ظہران کی بی چیکے چیکے دیکھتی رہتی وہ توجیعے اس گھر کا حصہ ہی نمیں تھی۔

چھوٹا بیٹا ندیم بھابھی بھابھی کرتا پھرتا 'وہ سرے معنوں میں سانس بھی بھابھی سے پوچھ کے لیتا۔ شاید وہ تھی بی اتن اچھی۔ طاہرہ اور ندیم ہم عمر تھے اور طاہرہ کاشو ہر علیم سال دو سال برا تھا دو نول سے۔ وہ روزشام کو سموسے کسکٹ فروٹ لا تا 'مگر وہ دیکھتی بڑا بیٹا خرائے لے رہا ہوتا یا اس کے کام پر چلے جانے کے بعد وہی چیزس طاہرہ اور ندیم ہنس ہس کے کھا رہے ہوتے دو نول کے قبیقے آسان کو چھوتے۔

ظہراں ہی کی آئیس انہیں دیکھ دیکھ کر تھکنے انہیں تھے۔ ظہراں ہی ہی آئیس ٹیروہ باتیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ ظہراں ہی ہی آوازیں پیدا کرکے انہیں احساس ولانے کی کوشش کرتی۔ بھی لا تھی ہے بلی بھگائی 'کہھی پانی مانگ لیا' کہھی کروٹ بدل کی دوہ ہو شیار ہوجا تیں جان جا تیں وہ دونوں نہیں جاگ رہے تھے بلکہ ایک تیسرا شخص ہی گھر میں بیدار ہے۔ جاگ رہا ہے بچھوٹے بیٹے کی آئیس تھا اور برا ہے۔ جاگ رہا ہے بچھوٹے بیٹے کی ہوا نہیں تھا اور برا ہے جھی کے بہوشی بھی اسے چین ہوا نہیں تھا اور برا ہے جھی کے بہوشی بھی اسے چین انہوں کی چیک اور والهانہ پن ظہراں ہی لی ہے جھیا نہوا ہو گھی ہو بھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی اسے چین ہوا تھی ہی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہی اسے چین خوالتی ہی طاہرہ کو تباہ کر شہر کھولتی تو برا بیٹا ور قابل میں خوالی تو بیٹا ور قابل میں خوالی تو بیٹا ور قابل میں خوالی تو بیٹا کی تو بیٹا ہو بیٹا کی تو بی تو بیٹا کی تھی تو بیٹا کی تو بی تو بیٹا کی تو بی تو بیٹا کی تو ب

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

م المروهوند لعتی خال ہاتھ تو ظہراں بی لی نے ہی رہنا تھا۔ وہ دو بدوں کی بربادی کاغم نسیں سے علی تھی اور بدنای از سوائی تومقدر تھی ہی۔

رسوائی و مقدر ہی ہے۔ مبع ناشتے کا وقت تھا۔ علیم ناشتا کرکے گھرہے جا چکا تھا۔ ندیم کرم کرم خشہ پراٹھے 'وبی کھارہا تھا اور ہو بھی شوہر کو خالی جائے اور ہاسی روٹی کے ساتھ ناشتا کروا کرر خصت کرنے کے بعد ندیم کے ہاتھ سے لقے لے رہی تھی۔ دونوں میں کوئی خوف خدا نہیں تھا۔ اپ بعائی کے کمائے ہوئے رزق میں سے کھائی رہا تھا اور پلید بھی کررہا تھا۔

تظہراں بی بی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا وہ آج کل بلاوجہ ہی غصہ کرنے گئی تھی زورسے چیختی اپ ہونے کا احساس ولا تی مگر نقار خانے میں ان کی آواز پر کان کس نے دھرنے تھے 'وہ اس وقت کو کوسی تھی جب طاہرہ جیسی ڈائن کو اس نے پہند کیا تھیا۔

" الله تو میری مدد کر مجھ بو رضی مسکیین پر رخم کھا۔" وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگئی۔ " الله اس دکھ دا حل دے دے میرے مولا میں کمزور ہوں۔"اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بہو کو جو توں سے مینے اس پر ڈنڈے برسائے" مگر اللہ نے اسے بے بس کر رکھا تھا۔ بیٹے دو سیکنڈ سے زیادہ شکتے نہیں تھے پاس کر کون شنے والا تھا کوئی بھی نہیں۔

اک دن پا جلا کہ ندیم کام ہے لگ گیا ہے اسے
پچھ سکھ کی سائسیں آئی بھیں کہ اب بہو گھر میں آگیا
رہے گ۔ دونوں بیٹے شام کو گھرلوٹا کریں گے تو بہو کا
دھیان بٹ جائے گا اور چار پیسے جمع ہو گئے تو چھوٹے
کی شادی کردیں گی اللہ رخم کردے گا اسے پچھ سکون
محسوس ہوا تھا نیم کے گھنے درخت تھے اس نے
سیس موندلی تھیں ویسے بھی راتوں کوجاگ جاگ کر

سن سے براحال ہا۔ آج ندیم کام پہ گیا تھا۔ بہواکیلی تھی ظہرال بی بی سوگئی تھی مگر بردھانے کی نینڈ نینڈ نمیں ہوئی ڈرد سونے کہال دیتے ہیں وہ بھی کچی کی نینڈ میں تھی اندر

ے ہنسی کی آواز نے اسے جگاویا تھا یہ اس کے بیٹے ندیم اور بہو کے بیٹے کی آواز تھی دونوں اندر بینگ پر بیٹھے جھے کہ لیٹے جھے معلوم نہیں تھا مگر شرعیں ہنسی بہت کچھ سمجھاتی تھی۔ یاالتد میں کیا کروں۔ بھی بہت کچھ سمجھاتی تھی۔ یاالتد میں کیا کروں۔ بولی تھی۔ دے۔ بولی تھی دے۔ بولی تھی دے۔ بولی

جوں می ہے۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا اس نے غصے سے اپنا جو تا دروازے پر دے مارا تو دونوں باہر نکل آئے بہو چو لیے چوکی میں مصوف ہو گئی ادر بیٹا جس کے چرے ر لپ اسٹک کے نشان تھے باہر جانے لگا ظہراں کی آئیسی اور دماغ بھٹ سے گئے۔ ''منہ دھو کے جاند بھی! اللہ سے ڈر میرا بچہ 'اللہ سے

ڈر۔اس کی پکڑیوئی سخت ہے۔" وہ رود ہے کو تھی اور ندیم اور طاہرہ تھوڑا کھیا ہے گئے تھے ندیم نلکے پر اس کے قریب ہی منہ دھورہا تھا۔ ظہران بی بی اس گندے کیڑے کو نفرت ہے دیکھے رہی تھی۔ وہ چلا گیا اور طاہرہ ساس کی چیخ پکار کو نظرانداز کرکے ندیم کے کپڑوں کو ہارہے ایار کرخوب جماکر تہدلگارہی تھی۔

#### # # #

خالہ نفرت ،ظہراں بی بی کو پھیوں سے روتے دیکھ کر پریشان ہوگئی تھی اتنا تو اس کی ماموں کی بیٹی اپنی رخصتی یہ بھی نہ روئی تھی جتنا اب سک سک کر رو رہی تھی ظہراں بی بی کوشک تھا کہ اسے کوئی بریں بیاری لگ گئی ہے اس لیے وہ چھوٹے بیٹے کا گھر سیا کر مرتا چاہتی تھی۔ اب اس کے پاس بہت کم مہلت تھی اوروہ جلد از جلد ندیم کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ خالہ نصرت نے ہامی بھرلی تھی اور فورا "سے رقیہ ا

رشد لے آئیں جو جھٹ متلئی پٹ بیاہ ہی ہوا تھا اور ندیم بہت چنجا چلایا تھا کہ ابھی اے شادی نہیں کرنی اور طاہرہ نے بھی جتنا ہوسکا اوکی دالوں کو ذکیل کیا مگر ظہراں کی بی اور رقیہ کے گھروالے بڑے ثابت قدم

تھا۔ رقبہ اس سے بات کرنے سے بھی تھرانے مج مى-دەاييا آخركيول كررماتھا-عليم توانى يوى كواس طرح گالیاں میں بگاتھا۔ تو آخراس کاشو ہرہی کیوں۔ شادى كوايك ممينه بمى نه مويايا تفاكه وديد ترين قرار ے دی گئی تھی۔ طاہرہ اور ندیم اسے بدتمیز کہتے ہتے اور علیم بھائی اے گھریس فسادیمیلانے کی دمدوار قرار

اس ایک مینے میں تدیم نے ایک مرتبہ بھی اسے مسكراكر نهيس ويكحا بلكه ده تواس سے بیشہ بے زار ہی نظر آیا تھا۔ کی بار رقیہ کے والدین آئے۔ سمجھایا بجهايا بمكروه كيساغصه قياجو ختم هونے كانام بى تهيں ليتا تفاكيسي حبنجلا ہث تھی جو سوار رہتی تھی۔ رقیہ جتنا قريب جاتى وواتنا دور بهاكتا تفاجر بهى بشرى تقاضات بھی نہ بھی کی نہ کی مرور کھے میں اے رقبہ کے قريب كردية تت بس يمي غلط فنمي تقى رقيه كوكه وه اس سے محبت کرنا ہے ، مگر چڑھتا سورج دن کے اجالے اور شوہر کی خوتی نگاہیں اور بی کمانی ساتی میں۔ ظہراں سمجھاتی جو کوئی اس کے پاس بیٹھتا۔ نديم اپ مال کو بھی قصور وار تھہرا یا تھا۔ جوالی فتنی کو بياه لائي تھي جس فے كھركاسكون برياد كرويا ہے۔ ظہران بهوكو تسلى دلاست ديق مجهاتي راتي-

طاہرہ دن یہ دن پر پھیلارہی تھی اور چھوتی بہو کے لے کھریس جگہ کم ہوتی جارہی تھی۔اب دوبدولاائی ہونے گئی تھی۔ رفتہ اب طاہرہ کو اچھی طرح جواب دين لکي تھي-وه پھھ کھ سمجھ چکي تھي مگرسب کھ جانیے سے پہلے ہی ندیم نے اسے فارغ کردیا تھا۔وقت كتنالكتاب أن يولول مير-

رقيه كابوريا بستركول موااور ظهرال رورو كرانيدهي ہوگئے۔اب پھروہی منظرتھا۔جس سے دہ ڈرتی تھی۔ تنين مبينے بھی بہو گھر میں نک نہ سکی اب طاہرہ تھلم کھلّا

گاتی پھرتی تھی۔ تاریر رقبہ کا نیلادو بٹائٹگارہ گیاتھا۔باقی سامان وہ لے گی تھی ظہراں اسے دیکھ دیکھ کے روتی تھی کیسی زندگی تباہ کی تھی ایک معصوم لڑکی ک۔کاش وہ بیٹے کی

تكلي فض آخر كونديم كماؤ الزكافقا الصحرية آساني سے نہیں ملتے معبراؤ کرنا تھا۔ انہوں نے بھی طاہرہ کی چالاکی کو آیک طرف کیا اور بیٹی کودلمن بتا کر ندیم کے شنگ رخصت کردیا۔ طاہرہ تلملا کررہ گئی تھی اِس نے رقیہ کے گھروالوں

کو بہت سنائی تھیں کھی بات کو خاطر میں سیں لائے بس بٹی بیاہتی تھی بیاہ دی۔

بل بيان كودلهن بني رقيه مفت إقليم كي دولت كلي تقی وہ جگد از جلد آہے تدیم کے کمرے میں پہنچانا جاہتی تقی۔ میں لڑکی تھی جو اس گھر کو ہوس کے اس شیطانی کھیل ہے بچاسکتی تھی۔ آج پہلا دن تھا جبِ ظہراں بی بی خوش ہوئی تھی

دل ہے۔ علیم طاہرہ کے ساتھ آپنے کمرے میں اور دوسرے كمرے ميں عديم اور رقيد اور وہ خود با ہربرے چھیرے کے نیچ اکیلی۔ آج توب فکری سے سوتا تھا۔ اب سب تھیک ہوجائے گا۔

جس طرح ندیم خاموتی ہے کمرے میں گیا تھا لگتا تقاسب خير مو گئي ہے۔ وہ جتنا يملے شادي سے بھا گاتھا۔ اب دیسے ہی چپ جاپ اپنی دلهن کے پاس گیا تھا۔ دونوں بیٹے اپنے گھر گر ہستی والے تھے اللہ اللہ خیر

شروع شروع میں ندیم ولمن کے آس پاس بھر آرہا مر پھر آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔وہ اب بھی زیادہ وفت رقیہ کے بجائے طاہرہ سے باتوں میں گزار آتھا وونول والبس پھرای معمول پر آرہے تھے مگراب ایک اور جیتا جاگتا وجود بھی ان کے درمیان تھا اور وہ وجود ظہرال کی طرح معندور نہیں تھا۔ رقبہ آیے شوہر کے كِيرْبِي مُوتِ خِود سنبھالنا جاہتى تھى اور طام روا۔ رو کتی تھی۔ بھی کپڑے چھینے' بھی جوتے بھی ناشتا بنانے پر جھکڑا اور کبھی کھانا دینے پر جھکڑا۔ طاہرہ ہر ہر

قدم پر رقیه کا امتحان ثابت ہورہی تھی۔ وہ کسی طور ندیم کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی اور ندیم ہروفت لڑنا تھا چینا تھا اور سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ رقیہ کو كوس رباب ياطا بره كو- محروه بروقت غصے ميں رہے لگا

خولتن دُلِجَتْ 2016 الَّتِ 2016 يَكُ

بقى بچين بمجى لز كهن سب ياد آ ما تفا-اب و يكهنا بهج كيا تفا- بهواور بيثا نكاح كركيت بس كهاني حتم بوجاني تھی۔علیم تو مرکیا۔

"اب مجھے نکاح کیوں نہیں کرتیں تم تمارے لیے میں نے علیم کو حتم کردیا۔ جب برے بھائی کے منہ پر تکیہ دیا تھا تال میں نے۔تب اس کے یاول آخرى بار ملے تھے برطاوروسا ہے میں فے طاہرہ! تهارے کیے اب میں تہارا ہوں اور تم میری-اب ہارے بچے کوئی شیس رہا اب عدت بھی تمام ہوئی چلو

وہ جیسے اسے بچوں کی طرح بچکار رہا تھا۔ خوروطا ہرہ کے تیوربدل چکے تھے اس کے ندیم کے علاوہ بھی گئی

" قتل تم نے کیا ہے میں نے نہیں۔" اس نے جيسيا ودلايا تفاعتمايا تفا

"اور نیند کی بھاری مقدار میں کولیاں تم نے بلائی تحيي-"وه بھي چيچ كربولا-

"اورمنه ير تكيه توتم في الحيانال جان-" طاہرہ بے حد شاطر عورت تھی۔ ندیم کواب بتا چلا تھاوہ آئے سے باہر ہو گیا تھااس نے طاہرہ کو تھیٹر اردیا تھا۔ طاہرہ جیننے چلانے لکی تھی لیکن ندیم پر تو خون سوار تھا۔اس کے دل بر بھائی کو قل کرنے کا بوجھ تھااور جس کے لیے اس نے اتنا برا کناہ کیا اس کی دعا بازی ...اس نے طاہرہ کے گئے پر ہاتھ رکھے تھے۔ جج پکار سَ كُرِ مُحِلِّهِ وَالْمُ الْمُتَعِينِّةِ مِبِ فِي مُدَيمٍ كُودِ تَعْكَيْل كرطابره كوجهزايا تواس كابي جان وجود زمين يركرا تعا طامرہ دنیا سے جا چکی تھی۔ ندیم پھالی کے پھندے تک چینچ گیاتھا'ظہراں بی بی نے آخری سانس کی اور بستر

خالی کردیا۔

شادی ہی نہ کرتی اور نہ بنی والے کھرکے منہ پر طلاق کا ليبل لكافوروره كرنادم موتى-

طاہرہ کے میکے والے اپنی چھوٹی بٹی تدیم کو دینے کا اران ظاہر کر بھے تھے مگرطا ہرہ کسی طرح بھی انے مود میں مہیں تھی۔ بس اک خاموشی اور ٹال مٹول بھی ندیم راضی نہیں۔ بھی ابھی ارادہ نہیں طاہرہ کے مچھن دن بہ دن بگزرے تھے۔ بچہ کوئی ہوا نہیں۔ بس بنسي تصفهول مين وقت كزرر ما تقا-

شام كاوفت تقاسورج ذوب رباتها برطرف زردي بچیلی ہوئی تھی آسان آہستہ آہستہ ستاروں سے بچ رہا تھا۔ برا بیٹا اور بہوا چھے موڈ میں تھے۔ ندیم دوسری عاريائي رليثا تفا-الله جان كياسوج رباتها-

طاہرہ جائے بنا کرلائی اور شوہر کو اسے ہاتھوں ہے چائے بلانے کلی اس والهانه بن پر ساس کو جرائی ہوئی مُربندہ بشرے بدلنے میں در تھوڑی لگتی ہے کیا پتا طاہرہ سیدھی راہ پر آگئی ہو 'طاہرہ نے بروے لاڈے شوہر کوچائے بلائی تھی پھر گپ شپ کرنے لگی۔علیم بھی مود میں تھا بنس رہا تھا۔ ندیم جیب تھا۔ ساس آبسته آبسته نيند كي واديول من اتر كي أور عليم سب

صبح کسی کی آنکھ معمول کے مطابق نہیں کھلی تھی ا خود ظہراں کی لی کی بھی نہیں 'حالا نکہ وہ صبح سورے اتھنے کی عادی تھی مراس روز اتنی در سے جموتے چائے بایا کھلایا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی در بعد روتی بِنْتِي باہر آئي تھی۔ عليم مرچكا تقاله نجانے رات كے ں بہر مر گیا تھا۔ دونوں نے رونا پیٹما مجا دیا تھا۔ ظرال لى كي التوس جائ كر كي تقى وه صدم

" ہائے میراعلیم!"سارا محلّہ جمع ہو گیا تھاعلیم کو بارث أنيك مواتفا فأم تك وقن كرديا كياكل جمال

بیٹھ کرہنستارہاتھاویں سٹھے۔ نسلایا گیا۔ ظہراں کواب نظر بھی تم آ باتھا رورو کر آ تکھیوں کا یانی مرکباتھاعلیم کے استھے برگرے بان اس کی آنکھوں کے آگے ہے ہٹتے نہیں تھے بھی ہاتھ ، بھی ناخن '



ہوں۔"انہوں نے ولید کو پیکارا اور اٹھنے میں تیزی د کھائی اوروہ سرد آہ بھر کے انتظار کی کوفت سے لگا۔ وہ جب بھی نتاشا کو دیکھتا محبت اس کے مل پر نرم ہاتھوں سے دستک دیے لگتی۔ای دستک کے جواب میں ولیدنے اپنے ول کا دروازہ کھول کراہے ہمیشہ کے لیے اینانے کا فیصلہ کیا تھا مگر کسی آیک انسان کی وجہ ے نتاشا کے اعتاد اور بھروسے کا آج محل زمین بوس ہوگیاتو اس نے اپنے قدم محبت کی شاہراہ سے بیشہ کے لیےواپس موڑ کیے۔

"وہ ایک بار مجھ پر بھروسا کرکے تو دیکھے۔ میں دنیا جال کی ساری خوشیال اس کے قدموں پر شار کردوں گا-" تنائی نے اس کی سوچ کو موادی تھی۔ "صرف… ایک بار میری محبت کا یقین تو كرك. "وليد كول في دلي ولي فرياد كي- " نتاشا ... الكل بفت سے رمضان شروع مورما ے 'سامان لانا ہے یا شیں۔" تسنیم نے منہ اندر كرك ماوا زبلند يوجها-دوسري طرف بزي خاموشي جھائي موئي ہے جواب کے آثار دکھائی شیں دے رہے۔ولیدنے چائے کا كرم كلون إرتي وي مكر الرسوعا-

ليـــالزكي بيايا بھي تفاكه تم شام كو آؤ كـــ مرجانے اندر تھی کیا کردہی ہے۔" سنیم نے بسكث كى پليث بردهات موئ جيني مثان كى

" خالہ ... مجھے دیر ہورہی ہے۔" ولید خان نے جان بوجھ کر چائے جلدی ختم کی اور گھڑی پر نگاہ دو ڈانے کے بعد عجلت دکھائی۔ "بينا إتم دومنك بيطو- مين اس كالل اركى كوبلاتي

صدف (صف



"اع اورتم يرى سوری ہو۔" تسنیم نے بٹی کومزے سے سوتے دیکھالو جنجھو ژکراٹھایا۔ "كيا ہوگيا ہے... مما\_ پليز ... سونے ويں تا-"

مناشاني تكيه دوباره مندبر ركها "جانے حب عقل آئے گ-ولید کو در ہورہی ے بے چارے کو اور بھی کام ہوتے ہیں۔"ان کے تیز کہجے پر اس نے نیپر بھری آٹکھیں کھولیں۔اس کا معمول نفاکہ وہ مینے کی شروع کی تاریخوں میں جاکر قریبی سیراسٹورے مینے بھر کاسوداسلف ایک ساتھ

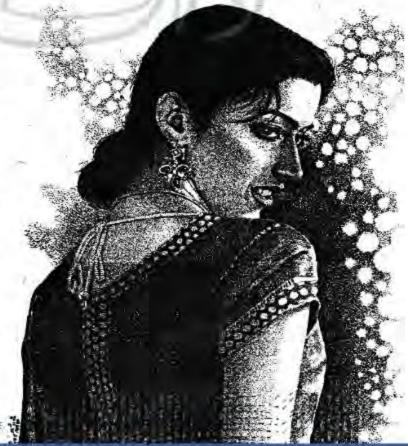



واید نے سامنے سے آئی سونے کی ڈلی جیسی وناشا
وسیم کو بغور دیکھ کردل میں سراہا سادہ حلیے میں بھی
اس کاحس بھوٹار رہاتھا۔ انظار کی کلفت بھیے راحت
میں تحلیل ہونے گئی۔
"مما سنیں ہے سمجھانا چاہا مگروہ بولئے میں معموف
تخییں اسے دیکھائی نہیں۔
"اشاروں میں کچھ سمجھانا چاہا مگروہ بولئے میں معموف
تخییں اسے دیکھائی نہیں۔
"اسلام کیا وہ بھر بھی اپنی باتوں میں مگن رہیں۔ وہ خود کو
اس وقت بہت ہے بس محسوس کررہی تھی۔
"وعلیم السلام ۔" اس کی حالت سے محظوظ
اس وقت بہت ہے بس محسوس کررہی تھی۔
"دوعلیم السلام ۔" اس کی حالت سے محظوظ
اس وقت بہت ہے بس محسوس کررہی تھی۔
"دوعلیم السلام ۔" اس کی حالت سے محظوظ
اس وقت بہت ہے بس محسوس کررہی تھی۔
"دوعلیم السلام ۔" اس کی حالت سے محظوظ
اس کاروں یہ شرارتی مسکر اہث مجلی۔
"دوی بستر رکم رنکاتے "کیاں آئے کل کی لؤکوں کو
اس محبول کے " تسنیم نے منہ بناکر کھا۔ استے ونوں کو است کوئی سنیم ہے منہ بناکر کھا۔ استے ونوں کو سنیم ہے منہ بناکر کھا۔ استے ونوں کو سنیم ہے منہ بناکر کھا۔ استے ونوں کو سنیم ہے منہ بناکر کھا۔ استے ونوں کوئی سنیم ہے منہ بناکر کھا۔ استیم ہے منہ ہے منہ ہے منہ ہے منہ ہے منہ ہے منہ ہے من

جانے دیتیں۔ ''مما۔ شاید۔ ان کو دیر ہورہی تھی۔'' اس کی برداشت جواب دے گئی تو طنز کیا' تسنیم کو بھی خیال تیا۔

بعد تو کوئی ہم خیال سامع ملاتھا'اے ہاتھ سے کیسے

"اس بال جاؤ بجوجلدی سے نکل جاؤ - " انہوں نے زبان کو بریک نگا کر سرطایا - "اور ہال دیکھو بینے دیکھ کرلیما کیڑے نہ گئے ہوں اور بیس بھی دیکھ کے لیما می بخت مارے سارا منافع رمضان میں ہی کمانا چاہتے ہیں "آٹا ملا کر بیس کے نام پر بیچتے ہیں - "اب ان کی تو پوں کا رخ دکان داروں کی طرف پھر گیا اسے جاتے جاتے اُڑک کر

سمجھانے لگ گئیں۔ "خالہ آپ کو فوڈ انسپکڑ ہونا چاہیے تھا۔" ولید نے ہنتے ہوئے کما تو اس اعزاز پر ان کی بانچیس کھل گئیں۔ "میں۔" وہ ان دونوں کی ایسی ہم آہنگی پر تپ لے آتی تھی مگراس بار رمضان کی آدکی دجہ ہے بختے

کودال سفید کالے بختے بیس چائے مسالا المی وہی

بردے کا سامان مجور اور بھی بہت ساری اضافی اشیا

دیم شامل تھیں۔

دیم سامان کی جو لسٹ تیار کی تھی وہ کمال ہے؟"

تیم نے بٹی کے سوئے دماغ کوشانہ ہلا کر بے دار کیا۔

دوراز میں رکھی ہے۔" اس نے منہ پھاؤ کر جمائی

لیتے ہوئے ذہمن پر زور دویا مجربال کو جواب دیا۔

دختہ مارے پاس صرف دس منٹ ہیں مگیار ہویں پر

وہ چلا جائے گائی کھراکیلی سامان وصوتی پھرنا۔" تنہم نے

وہ چلا جائے گائی کو ڈرایا۔

یکا منہ بناکر بیٹی کو ڈرایا۔

یکا منہ بناکر بیٹی کو ڈرایا۔

سیدے کری اسے جھرجھری آئی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔

سیدے کری اسے جھرجھری آئی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔

سیدے کری اسے جھرجھری آئی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔

سیدے کری اسے جھرجھری آئی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔

سیدے کری اسے جھرجھری آئی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔

'' ''اف… انناس کچھ اکیلے لاد کے لانا ہو گیاتو۔'' سوچ کربی اسے جھر جھری آگئ۔ اٹھ کر بیٹھ گئ۔ ''اس کے نخرے تو بہت ہیں' اگر چلا گیا تو ہلادجہ رکٹے ٹیکسی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔'' اس نے خود کلامی کرتے ہوئے تیزی دکھائی اور چپل بین کر واش روم کی جانب بھاگی۔

\$ \$ \$

سادہ سانیلا کر تااور فان ٹراؤ ذر پہننے کے بعداس نے گھنے بالوں میں جلدی جلدی کنگھا چیرا' لیے بالوں کو ایسے ہی لپیٹ کر اونچا جوڑا بنایا' کالی چیل میں گورے باؤں کو اڑتے ہوئے' دھوپ کا چشہ یہ آ کھوں پرلگایا' گیرتی سے دراز سے کیج نکال کر کھولا' پیسوں کی موجودگی کا لیقین کرنے کے بعدا سے بعل میں دیایا اور مال کے کا لیقین کرنے ٹائم ہے ایک منٹ پہلے باہر نکل آئی۔ تیزی سے ٹی وی لاؤ کج کا دروازہ عبدر کیا تو دہاں آیک تیزی سے ٹی وی لاؤ کج کا دروازہ عبدر کیا تو دہاں آیک الگ ہی سمال بندھا نظر آیا۔

دن جانے آج کل کی لڑکوں کو کیا ہوگیا ہے 'کسی کام میں دل ہی نہیں لگا۔'' تنیم اس کی تصیدہ کوئی میں معروف تھیں اور ولید مزے سے سردھن رہاتھا۔ '' کتنی بار سمجھایا ہے کہ ولی کے سامنے میراذ کر ہوں نہ کیا کریں ۔ مگر مما۔ بیرسامنے ہوتو سب بھول جاتی نہ کیا کریں ۔ مگر مما۔ بیرسامنے ہوتو سب بھول جاتی جیں۔'' وہ جل بھن کردانت پینے گی۔

مِيْ خُولِينَ وُالْجَنْتُ 130 الست 2016

جاتی تھی 'ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ''میں تو کب سے ہوں تیار ۔۔۔ چلونا۔۔ "اس کالٹھ مارنے والا انداز دیکھ کروہ شوخی سے کی چین انگی میں گھما تا گنگنا تاہا ہرگی جانب بڑھ گیا' نتاشانے بھی پیریٹنی كرمال كود يحصااور بابركي طرف برص كني-

ولید اسنیم عباس کے مرحوم شوہروسیم عباس کا منه بولا بیناتھا۔وہ بھری دنیامیں اکیلا تھا۔شروع سے ہی وسيم في اسايى سررسى ميس كيا اور تعليم ولان کے ساتھ ساتھ اپنا دست راست بھی بنالیا ان کا سونے کے زیورات بنانے کا کارخانہ تھا۔ جمال بنے والے زیورات اپنی نفاست اور خوب صورتی کی وجہ

ے شہر کی د کانوں میں ہاتھوں ہاتھ کیے جاتے 'اس کام میں ہے ایمانی کابہت خدشہ ہو تاہے 'انہیں جس طرح'

کے ایمان دار آدمی کی ضرورت تھی ولیدویساہی نکلا۔ ولیدیملے تو ان کے گھرے عقبی جھیے میں بنے

ہوئے مہمان خانے میں ساتھ ہی رہتا تھا بگر پھروسیم عباس کے انتقال کے بعد اسے یہاں ہے کہیں اور

منتقل ہوجانا ہی مناسب لگا۔ اس کیے اپنے ایک دوست كے ساتھ شراكت ميں كرائے كے ايك كرے

میں رہے لگا۔وسیم عماس نہ رہے تو کاروبار بھی آہستہ آہستہ مختصر ہو کر ختم ہو گیا۔ ولید بھی کم عمر تھا'اپنے طور پر سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر کھاگ دنیا کے پینتروں کو ابھی سمجھتا نہیں تھا۔ گھاٹے پر کھاٹا ہو آ

و مکھ کر پریشان ہو گیا اور سب کھے چھ ایج باج کے جو پیے

حاصل ہوئےلاکر تسنیم کے باتھ پر رکھ دیے۔وہ اس

کی ایمان داری پر جران رہ کئیں۔ کیول کیہ شوہر کے جانے کے بعد دنیا کے برے عجیب سے رنگ دیلھنے کو ملے

تھے۔انہوں نے ساری رقم اینے بھائی کے کاروبار میں

نگادی اور اس کے منافع سے کھر چلنے لگا۔

وليد شروع سے مناشا كوول بى ول ميں بہت جاہتا تھا اے پہ ترو مازہ کلی سی لڑکی بہت بیاری لکتی کھی

کھے کہنے کی ہمت نہیں کرسکا اس کی خواہش تھی کہ

ہلے کچھ بن کے دکھائے ' پھر تسنیم خالہ ہے نتاشا کا رشته الحكي اى ليے باہر تكلنے كے ليے باتھ بيرمارنے لگائمی سال دھے کھائے اسکین سہیں مگر نتاشاکا خيال جينے کي دجہ بنارہا۔ آخرا يک اعلامقام تک پہنچ کر نوشى خوشى وطن لوثابير و مكير كراس كادل بينه كمياكه اب جبكه وه نتاشاكي قابل موج كاتفاتواس كے ساتھ قسمت نے وغا کروالی تھی۔

وكيابات بي اس عيد برتمهار ي "وه" ملفي نهيس آرہے۔"اس نے گروسری کا سامان پکن میں رکھتے موتے جتایا۔

دونهين \_ ولي\_ انهيں چھٹی نهيں مل رہی-" اس كالبحه لژ كھڑايا'جواس بات كاغماز تھا كہ پچھ تواپيا ہے جس کی روداری ہے۔

''شہیں ۔۔ بیربات عمیے پتا جلی؟'' دلید کے سوال نے متاشا کو جھنجلاہٹ میں مبتلا کردیا۔

''افوہ بھئے۔ کل۔ میری ان سے بات ہولی تھی۔"اس نے ماتھے یہ آیا پیسنہ 'ہاتھ میں پکڑے تشو ے او تھے ہوئے کیا۔

"قَلِياً كمه رہے تھے؟" ولیدنے اس كي چکچاہث كا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی بد تہذیبی دکھائی۔

دو کچھ خاص نہیں۔ اور سنو۔ منہیں میری سل...باتوں ہے کیا؟''اس نے نگاہی چرا میں'پھر خْيال آياتواے آئلھيں بھي دکھائيں۔

' مسوال تواعلا ہے۔ واقعی۔ مجھے کیا؟''وہ کری پر وراز المسلسل باؤل بلاتے ہوئے اے چڑانے پر تلاہوا

"اب یلیز پہال ہے جاؤ' ماکہ میں کچھ کام كرلوب-"اس في انكلي الفاكر سنجيد كى سے اسے باہر كا راسته وكھایا۔

والحجها سنوب اب كى باركال آئے توميري بھى بات كرانا- "وليدنے كوئے ہوكر سر تھجاتے ہوئے كا۔ ودكيول منهيس كوئي كام ٢٠٠٠ وه بحرك المقى-

'میں کوئی مطلبی انسان ہوں جو کام ہوتے ہرہی کسی سے بات کروں۔'' وہ جو سستی سے انگزائی کے رہاتھا'' اچھاخاصا برامان گیا۔

'' ''نقی پھر۔؟'' نتاشائے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجاکر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مسکراہٹ لبوں پر سجاکر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ''بھٹی۔ تمہمارے۔ ''ان'' کا۔ ایسے بھی حال احوال پوچھا جاسکتا ہے۔''ولید نے بظا ہر منہ بگاڑا' مگر اندرے مزالیا۔

اندرے مزالیا۔ "ہاں۔۔ اچھا۔۔ ٹھیک ہے۔" وہ اس کی برمادینے والی شریق آ کھوں ہے بچنے کے لیے بیٹھ موڑ کر لسٹ ٹکال کرسلمان دیکھنے گئی۔

عل و مان ویک کے اس کے بشت پر مجھرے ''خماشا۔'' ولیدنے اس کے بشت پر مجھرے ریٹمی بالوں کی چمک سے نگاہیں مثاتے ہوئے ہے اختیار ایکارا۔

"دنال کو" اس نے منہ موڑے موڑے جواب دیا سامناکرنے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔ "ایسا کرو۔ کہ جھے کامل صاحب کا نمبردے دو۔ میں انہیں خودہی کال کرلول گا۔" دلیدنے کویا بابوت میں آخری کیل تھو نگناچاہی۔

" منبر بيان وه لخط بمرتوس كفرى ربى عجرداغ الوان كلي-

ر کے لیے ''اب نے توبیہ کی اسکلے گ۔''ولید کے دل نے خوشی میں قلابازی لگائی۔

" ال بھی۔ لاٹری کا نمبر نہیں۔ فون نمبرمانگ رہا ہوں۔"وہ بھولابن کر مسکرایا۔

'' مجھے وہ زبانی تو یاد نہیں۔ اچھابعد میں سیل فون سے نکال کردے دول گ۔'' فوری طور پر ہیے ہی بمانہ سمجھ میں آیا۔

۔ ھیں ہیں۔ ''ممال ہے۔ تمہیں۔ اپنے مُنگیتر کا نمبر بھی یاد نہیں۔'' ولید کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہث ابھری مگر اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔

# # #

كى سالول بعد جب اس في "وسيم ولا"كادروازه

کھنگھٹایا تو نتاشا' دلید کو اپنے سامنے دیکھ کرجران رہ گئی۔ دہ اس کے اندازوں سے بردھ کرخوش شکل ہو گیا تھا۔ دراز قامت' شریق آنکھوں پر تھنی پلکیں' سرخ د مفید رنگت اور ہاتھ پر بکھرے سنرے گھو تکھ ہالے بال اس پر بہت جج رہے تھے۔ تسنیم بھی اسے دیکھ کر ہت خوش ہو ئیں۔

مت خوش ہو میں۔ چائے کے ساتھ نتاشاکی مثلنی کی مضائی پیش کی تو وہ جمال کا تمال رہ کیا ووون قبل ہی تو اس کی رسم بردی دھوم دھام سے اداکی گئی تھی۔

نتاشاان دنول بہت خوب صورت ہوگئی تھی مخال پردانی اور دہ ایک دو سرے کو کئی سالوں سے پیند کرتے تھے۔ منگنی کی تصاویر دیکھ کراندازہ ہورہا تھا کہ دہ اس رشتے پر کننی خوش ہے۔ کال کے ساتھ اس کی جو ڈی بچ بھی بہت رہی تھی۔ دونوں ہر تصویر میں ہنتے مسکراتے ساتھ بیٹھے بہت مطمئن لگ رہے تھے ولید نے دل کا درد چھیاتے ہوئے مبارک باد بیش کی۔ بالات کی اس کروٹ پر چائے کے ساتھ صبر کے گھونٹ طلق سے نیچ ا بارتے ہوئے دہ دہ اس سے اٹھ گھونٹ طلق سے نیچ ا بارتے ہوئے دہ دہ اس سے اٹھ

اس کے کام کی نوعیت الیی کہ وہ تین مہینے ابوظ مہیں میں گزار ہا تو ایک مہینے کے لیے اپنے ہیڈ افس میں گزار ہا تو ایک مہینے کے لیے اپنے ہیڈ افس میں کام کر آجو پاکستان میں واقع تھا۔ کی سالوں سے اس نے عادت بنالی کہ وہ جتنے دن یماں ہو آئنہ صرف نسنیم سے ملنے جا آئ بلکہ ان کے سارے کام بھی نیٹا دیتا۔ نسنیم جو بیٹی کے ساتھ اس بردے سے گر میں تنہا زندگی گزار رہی تھیں۔ولید کاوجودان کے لیے میں تنہا زندگی گزار رہی تھیں۔ولید کاوجودان کے لیے بازہ ہواکا جھونکا ثابت ہوا۔

ہارہ ہوا ہے ہوں ایک ہوں۔ وہ مجھی مجھی حیران ہو آگہ گزرتے وفت کے ساتھ کامل کاذکر دونوں ماں بیٹی کے لبوں پر کم سے کم ہو آچلا گیاتھا'نہ ہی وہ خودیا اس کے گھروالے اسے کسی موقع پر دکھائی دیے۔ اس نے تسنیم کوکریدنے کی کوشش جھی کی تو وہ برے مزے سے بات بدل دیتیں' مگران کے چرے پر چھائی یاسیت اسے ضرور چونکائی۔۔ پھر

مُنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 132 السن 2016 في

ایک دن اس کی دبی میں اچانک کال سے ملاقات ہوگئ اوروہ ششدرسارہ گیا۔

\$ \$ \$

" نتاشا۔ بدلو۔ انطاری کے لیے میں نے ہم کاٹ ویے ہیں۔ " تستیم نے چھری پلیٹ میں رکھتے کے بعد اظمینان سے بیٹی کوپکارا۔ چود کھی سر 'کے میں "اس نے سرائڈ الک سے

ود تھیک ہے 'رکھ دیں۔"اس نے اعتبالی سے جواب دیا۔

و فعیں نے ولید کو کمہ دیا ہے کہ وہ پورے رمضان اب ہمارے ساتھ ہی روزہ افطار کرے گا۔"انہوں نے جانے اطلاع دی۔

''نیہ بہت اچھا کام کیا آپ نے۔اب وہ سارا رمضان میرے سربر تاہے گا۔'' نتاشاکی بوبرداہشان کے کانوں تک جا پیچی۔

'' انہوں نے بیٹی کالال سمبھو کاچرود مکھاتو جران ہو کریو پھا۔

" بخصے کیا ہوتا ہے۔ لائیں میں انہیں فروٹ چاٹ میں مکس کردوں۔ "اس نے پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ " ہونہ۔۔ " تسنیم نے جھلکے شاہر میں ڈالتے ہوئے ٹمیل سے اٹھنے کا ارادہ کیا "مگر بنٹی کو مسلسل گھور آد کچھ کررک گئیں۔

"ممایہ آپ کی ولید ہے کوئی بات ہوئی ہے۔" اس نے مشکوک انداز میں یوچھا۔

''بات۔۔ کیسی بات؟'' ان کے بیٹ میں مروژ تو اٹھا'مگر معصومیت نفی میں کردن ہلادی۔ اٹھا'مگر معصومیت نفی میں کردن ہلادی۔

'کوئی بھی۔ میرے حوالے سے ؟''اس کو کرید گئی۔

" بہیں ... میں ایسا کیوں کروں گ۔" تسنیم نے جلدی سے دو سری طرف دیکھتے ہوئے انکار کیا۔

" محرت ہے۔ پھردہ متلنی دائی بات کولے کراس قدر النے سید ھے سوالات کیوں کر مارہتا ہے۔" نتاشا نے بیجان میں سفید ہاتھوں کومل مل کر سرخ کردیا۔

دسیں۔ کیا جانوں۔ "وہ جلدی سے بولیں 'اور جانے کیاں۔

اللہ بات یا در کھیے گا۔ ولید کو کسی بات کی ہوا بھی نہیں گئی چاہیے 'ورنہ وہ مزید کھیل جائے گا۔ "

اللہ بات آنھوں بی انھوں میں دھمکایا۔

دسیں۔ کوئی یا گل ہوں۔ بھلا۔ "انہوں نے معاوت مندی سے مملایا۔

دمیں آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جاؤں گا۔"

جیک کر مرکوشی کی۔ "

چیک کر مرکوشی کی۔ "

چیک کر مرکوشی کی۔ "

جیک کر مرکوشی کی۔ "

جیک کر مرکوشی کی۔ "

جیک کر مرکوشی کی۔ "

میں مزید ساتھ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں "

بے وقونی میں مزید ساتھ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں "

اللہ بین مزید ساتھ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں "

اللہ بین مزید ساتھ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں "

اللہ بین مزید ساتھ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں "

اللہ بین مزید ساتھ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں "

'' '' جھے مُعاف کُردینا میری بھی مگراب تمہاری اس بے وقوفی میں مزید ساتھ دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں' اس بار کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہے۔''انہوں نے نتاشا کا ماتھا چومتے ہوئے سوچا اور مطمئن انداز میں ہاتھ دھونے جل دیں۔ نتاشا سرد آہ بھرتے ہوئے ماضی کی تکنی ادال میں کھوگئی۔

\* \* \*

"نتاشا....چھوڑو... بیہ باتیں.... تم جاکر اندر بیٹھو۔" تسنیم نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ "کیوں.... کیوں جاؤں اندر۔" آٹکھیں صبط سے لال سرخ انگارے برساری تھیں۔ خلاف مزاج تیز لیجے میں یولی۔

بيجين بولدويس ان لوگول سے بات كردى ہول تاسنيم نے گھراكرمال بينے كود يكھا بن كے تيوربد لنے
سنيم نے گھراكرمال بينے كود يكھا بن كے تيوربد لنے
سنيم ما سوال ميرى ذات كا ب توجواب بھى جھے ہى
دين سي "اس نے ہاتھ ہلا يا تو ميز پر د كھا شربت كا
گلاس زيمن پر گر كرچورچورگياگلاس زيمن پر گر كرچورچورگياد بيمن سوچ سمجھ كرجواب
د بيمن سوچ سمجھ كرجواب
د بيمن شرط د ہرانے كے بعد نماشا

کے باٹرات جانچتے ہوئے اٹھنے کاسوجا۔ ''کامل ۔۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیز کے نام پر تکا بھی

مِيْ خُولِين دُالْجَسْتُ 133 الست 2016

نہیں لوگے۔"اس نے مؤکرایے متکیتر کو دیکھا۔ "ہاں\_ تو ہم جیز کمال مانگ رہے ہیں \_ بس یہ مکان \_ وہ بھی تم دونوں کے ایجھے مستقبل کی خاطریسہ" رعنا کی فرفر چلتی زبان متاشاکے کھورنے پ کیاجاہتی ہیں... میری مماکوسکون سے جینے کاحق بھی نہ ملے۔ ایک مکان ہے ان کے پاس وہ مجھی آپ اپنے بیٹے کے نام کروانا جاہتی ہیں۔"وہ ایک وم بھرا تھی اس کے گال نم ہوتے چلے گئے۔ "تم تواہیے بول رہی ہوجیے زمانے سے ہٹ کر کوئی بات کی گئی ہو۔ ارے بھئی عور تیں تواپ داماد کا مستقبل بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر تیں... تف ہے بھی۔"رعنانے طیش کے عالم میں کھڑے ہوتے ہوئے کماتو متاشانے ہاتھوں میں چرہ جھیا کررونا شروع "حيپ كرجاؤ بيڻا\_ ابھى ميں زندہ ہوں\_" تسنيم جو

اس افرآد پر سن کھڑی تھیں 'بردھ کرفتاشا کے پاس کئیں اور خود سے لیٹاکر تسلی دی۔

"مما میں توصرے کام لینا جاہتی ہوں۔ مگران کی باتوں نے مجھے رونے بر مجبور کردیا ہے۔"اس نے بگھرے بالوں اور سرخ آ تھھوں سے ہونے والی ساس

دربس \_ اپ کی لؤی کسی نفسیاتی عارضے کاشکار میں \_ "رعنا نتاشا کی حالت پر آیک دم پریشان ہو

پوچھنےلگ کئیں۔ دونہیں۔۔ آئی۔۔ مگر دنیا کی آنکھوں پر بندھی ہوس کی پٹی دیکھ کرواقعی میں دل چاہتاہے کہ ہوش و

خروے برگانہ ہوجاؤں۔"وہ غرائی۔ "حیلومیٹا لگتا ہے این لوگوں نے متکنی کے وقت ہم سے یہ بات چھیائی تھی کہ لڑی کا دہنی توازن تھیک مہیں۔"رعنانے کامل کا ہاتھ پکڑ کر عجات میں کہا۔ وایک مندای!"کائل نے مال کو سمجھانا جاہا اس

کے منتانے پروہ مزید کھول اتھی۔

''مٹی کے مادھو۔ تم تو میرے عشق میں مرے جارے تھے اب کیوں مال کے پیچھے سے جھانگ رہے مو-" نتاشاكي آوازوفورجذبات عيد كيف كل "نتاشا.... تم مارى انسلى كرربى مو-"اس منى کے مادھومیں حرکت پیدا ہوئی "آٹکھیں نکال کرغرایا۔ "بے عزتی اس کی ہوتی ہے۔ جس کی کوئی عزت ہو۔ میں چار سال تک حمہیں براغیرت مند سمجھتی رای-"وه ترفی کربولی-

"بس\_ائرى ببت كمدلياتم فياوربت بن ليا بم في "رعنان باتد الفاكرات مزيد كي كف

' مچلوبیٹا۔سب باتوں کوچھو ژدو۔'' تسنیم نے بٹی کا ہاتھ دبایا ان کی آنکھول سے آنسووں کانہ شم ہونے والأسيلاب جاري تفا-

دو کینے بھول جاؤں ....ان کالالج تو دیکھیں۔شادی کی ڈیٹ فکسی ہوتے ہی مکان سیٹے کے نام لکھوانے علی ہیں۔" وہ روتے ہوئے نمین پر بیٹے گئی اور بری

ظرح سے بکھرنے لگی۔ " پائے۔۔۔ تومیں نے کون ساانو کھامطالبہ کردیا؟" رعنانے تاکواری سے یو چھا۔

وامی .... بس کردیں۔ "کامل نے مال کو زیج آکر حیب کرایا۔ کتنا سمجھایا تھاکہ ابھی یہ بات نیہ نکالیں شادی کے بعد وہ خود پیار ہے نتاشا کو منالیتا مگروہ کوئی رسك لينے كو تيار شيش تھيں اور سارا كام خراب

تھیک ہے رعنا بہن۔ مجھے آپ کامطالبہ منظور ہے نکاح سے قبل میہ مکان نتاشا اور کامل کے نام ، وجائے گااور میں کرائے کے گھر میں جلی جاؤں گے۔ " تسنیم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ سنایا 'وہ خوشی ہے

ومیں کیے اپنی بوہ مال کے سرے سائران چھین کر اس يراي خوابول كا تاج محل بنالون إس في دردو كرب كى شدت سے بے قرار ہوكر كامل كود يكھا۔

مِنْ خُولِين دُالْجَدُ عُلَيْ 134 الست 2016



"تمانے نصلے پر مجھتاؤگی۔ ای کامطالبہ کچھاتانا جائز بھی نہیں ہے۔ مجھنے کی کوشش کرو میں ڈاکٹر ہوں اور تمہارا یہ گھرایک مہنگے کمرشل علاقے میں واقع ہے۔ اگر ہم یہاں میڈیکل سینٹر کھول لیتے ہیں تو سوچو۔ مہینے میں کس قدر کمائیں گے۔ یہ ہمارے روشن مستقبل کاسوال ہے' مگر تم بلاوجہ اس قدر جذباتی ہورہی ہو۔ "کامل نے جھک کراسے پیارسے اٹھانا جالا۔

'' پگیز .... چھوڑدو۔''وہ ہاتھ چھڑانے گئی۔اسے اس لالچی شخص سے گھن آرہی تھی' جس نے اسٹے دنوں تک اپنے چرے کو خوش نمانقاب تلے چھپایا ہوا تھا۔

'اچھا۔ ایبا کریں گے۔ ہم تسنیم آئی کو بھی ایپے ساتھ ہی رکھ لیں گے۔ بس خوش۔ 'وہ اس کے برابر میں بیٹھ کردھیرے ہے جھک کربولا 'جو بھی تھا' میں اس کی آنکھوں ہے بہتے آنسو کامل کو بے جین کے دے رہے تھے۔ ''سیتری انسو کامل کو بے جین کے دے رہے تھے۔ ''سیری ۔ مال پر یہ احسان۔ اف' '' نباشا کی آنکھوں میں مسخوالی آیا' وہ جو منگنی کی انگو تھی آبارتے ہوئے جھبک رہی تھی' اس بات سے فوری فیصلہ ہوگیا۔ '' ہوگیا۔ ''سیاری میں اس بات سے فوری فیصلہ ہوگیا۔

" نتاشا… به کیا کردهی هو؟" کامل ایک دم گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ " '' '' '' کا است دیکھنے لگا۔

''وہ ہی کر ہی ہوں ... جو مجھے پہلے کرلینا چاہیے تھا۔'' اس نے اپنے دل کے تقاضوں کا گلا گھو نگتے

مِنْ خُولِين دُّالْجَسْتُ 135 الست 2016 فِي

www.enalksociety.com

ہوئے انگو تھی اس کے ہاتھ میں زبردسی تصادی اور چرو ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی۔

# # #

"يكوى تهمارى بندك ويى بوك لايا " مول-" وليدن اس ك سامنے والى كرى پر بيضة موئ ميزرشاير ركھا۔

''آل۔ ہاں۔ تھینکس۔'' وہ جو ماضی میں کھوئی ہوئی تھی' چونک کراہے دیکھنے گلی' آنکھوں سے دروٹیکا۔

"پیاری لڑی۔ ایک بارجھ پر اعتبار کرکے تو دیکھو دنیا میں سباھے نہیں توسب برے بھی نہیں ہوتے "ول سے نکلتی صدا 'نیاشا تک نہیں پہنچائی۔ "تمہماری طبیعت تو ٹھیک ہے؟" ولیدنے اسے کھویا کھویا سا ۔ ویکھ کر نرمی سے پوچھا۔ "مجھے کے اسامی مالکا فید نام میں ۔ الکا میں نام میں ۔ الکا میں نام میں سالکا ہیں تا ہے۔ ا

" بجھے گیا ہوتا ہے۔بالکل فٹ فاٹ ہوں۔" وہ حال میں لوٹے ہوئے جان ہو جھ کر مسکرائی۔

دایبالگناتونمیں ہے۔"وہ اس کی ہث وهری پرچڑ رطنزر اگر آیا۔

"شیں تو" تہمارا وہم ہے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔" نتاشانے سادگ سے کہا۔

''محترمہ اِآپ نے شاید گھڑی میں ٹائم نہیں دیکھا ''ہے۔''اس نے دیواریہ لگی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ''اف۔۔۔۔ روزہ کھلنے میں صرف پندرہ منٹ رہ

گئے۔"وقت دیکھاتووہ ایک دم چینی۔ "تی ان آپ جا کی اضال ک

"جی ۔۔ اور آپ ہیں کہ افطاری بنانے کی جگہ خیالوں میں کھوئی ہوئی ہیں۔"ولی نے بردے تہذیب تمیز کے ساتھ ایسے ذکیل کیا۔

"اوه الى گاۋابھى تو پكوڑے بھى تلتے ہیں۔" نتاشا جواب دينے میں وقت ضائع كرنے كے بجائے تيزي سے بچن كى طرف بردھ كئي۔

و المستول میں کائل میاں کی یادوں میں گم تھی۔" مسکراتے ہونٹوں کے پیچھے چھپے طنز پر وہ انگاروں پر لوٹ گئی۔

"بنیں بس یوں بی۔ سستی میں بیٹی رہ گئے۔"
اس نے اپ غصے کو دباتے ہوئے بردے آرام سے
جواب دیا اور باہر کی جانب بردھ گئے۔ ولید نے آیک ہاتھ
سے دو سرے ہاتھ پر مکا مارا۔ وہ اپنے طور پر برئی
کوششیں کردہا تھا کہ نیاشا خودسے بچ آگل دے 'گلادہ گھنی' میسنی بن' اس کی ساری باتوں کو سے جارہی

#### # # #

نتاشائے روزہ کھولنے کے بعد نماز پڑھی اور لان میں چلی آئی مخصوری دیر نظیمپاؤں کھاس پر چہل قدی کرنے کے بعد اسے تکان سی محسوس ہوئی تووہ کرسی پر دراز ہوگئی' ہوا کے فرحت اکلیز جھو کوں سے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا'اس نے بے اختیار تم دار پکلیں موندلیں۔

ولید متجدے گھرلوٹا تولان میں اسے بیٹھاد کھے کر وہیں چلا آیا۔بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ کتنی ویر تک کھڑااسے دکھے گیا گلائی رنگت اور شفاف جلد والے گول چرے کے سبک نقوش میں عجیب سی جاذبیت تھی۔

''میری محبت کی آگ اتن 'با اثر کیوں ہے' جو تم تک اس کی آنچ نہیں 'پنچ یا رہی۔'' ولید کے اندر کم مائیگی کا حساس جاگا اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ دختم نونجے سے کوئے ایک جشان کے جب

مائیگی کا حساس جاگا اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ ''تم…نے جھ سے کچھ کما؟''نیا شاایک دم چونک کرا تھی اور بے اختیار پوچھا۔ کرا تھی اور ہے اختیار پوچھا۔

''میری۔۔ اتن مجال۔۔'' ولیدنے مرچیں جباکر اس بری پیکر کودیکھا بخس پروہ زمانوں سے فداتھا 'مگروہ اثر لینے کو تیار ہی نہ تھی۔

د حکمناکیا جاہے ہو؟ "سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے دویٹا ٹھیک کیاتوولی نے احترابا "نگابیں ہٹالیں۔ "وہ بی جوتم شمجھنا نہیں جاہتیں۔"

''وہ بی جوتم سمجھنا نہیں چاہتیں۔'' ''ویکھو۔۔۔ ایک مثلنی شدہ لڑک سے الیمی ہاتیں کرنا حمہیں زیب نہیں دیتا۔'' ساشائے مدیر بن کراہے

خولين دانجيث 136 اگست 2016

"اليي لزكي كاليجه نهيس موسكتات" نتاشاك سفيد جھوٹ پر ولید اندر ہی اندر جل گیا عمر کچھ بول نہیں بات نامکس چھوڑوی۔

المركبالم مجھتى ہے مجھے اس بات كى خرشيں كه جو كچھ يہ كہتى ہے مب قصہ كمانى ہے۔"وہ ماتھا يلينے كى صرت ول میں لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جمک کر بیرول کے قريب برا يحول الهايا اور احتياط بسے سائد برر كھا مكى تلخ سوچ کا عکس اپنے چرے پر بھونے سے قبل جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر لیے ڈگ بھر تا ہوا با ہر کی جانب چل دیا۔

ورتم کیا تعجیج ہو میں نے کوئی کچی گولیاں تھیلی ہیں۔ایک پارشادی نہ کرنے کاعہد کرلیا تواس پر تاعمر قائم رہوں گی۔" ناشا کے ہونوں پر۔ میم ی مسكان تيل كئ-

رمضان کا آخری عشرہ چل رہاتھا 'وہ بیناشاک ہاتوں ے خفاخفاسار ہے لگاتھا 'ہروقت اسپے منگیتری بلاوج کی تعریفیں کر کرئے 'جانے خود کو فریب دے رہی تھی یا اے بے وقوف بنانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ ولیدنے تسنیم خالہ سے حتی بات کرنے کی ٹھانی اور ان کے کمرے میں داخل ہوا۔

"خالب ايماكب تك علي كا؟" وليدن اوهر ادھر نظریں تھماکراس کی غیر موجودگی کالیقین کیا مچر

"كيا ... ؟" انهول نے سرخ آئكھول كو يو تجھتے ہوئے تجابل عارفانیے سے کام لیا۔وہ پکو روں کے لیے باریک پیاز کتررہی تھیں۔ "بیہ نتاشا کا معلی ڈراما۔"اس نے ایک ایک

زوشی۔ دھرے سے بولو۔ اس نے من لیا تو بنگامہ محادے گ۔" گھراہٹ میں استیم کے ہاتھ سے چھرى چھوٹ كئ-ی چھوٹ ی۔ "کمال ہے' ایسا لگتاہے جیسے۔۔۔ آپ اس کی ماں

المين سدود فيرسه السياح تسنيم كے كورتے م "ولى إلم اس بات كى مرائى تك نبيس پنج كتـ ساشانے صرف میری وجہ سے اپنی زندی کی خوشیول عدموراً "تنتم كر ليجين في آئي-

"خالب وہ جو کھ کررہی ہے۔ تھیک نہیں

ابھی وقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ مرکل کوسب کچھ

اليانميس رے گا۔"وه جذباتيت سے چيخ برا۔

"آہستہ اس کے کانوں میں ان باتوں کی بھنک بھی پڑگئی تو قیامت ڈھادے گ۔"انہوں نے بر*دھ کر* ایناتھے واید کامنہ بند کیا۔ "أب ... اس سے ... اتنا دُرتی کیوں ہیں؟" ولید نے ان کاہاتھ مٹاتے ہوئے بنس کرزاق اڑایا۔ ''ولی کیے تمہاری بات سو فیصد درست ہے میں۔ واقعی میں ڈرٹی ہوں۔ کر۔اے تکلیف میں ویکھنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے سے بت ورقی ہوں۔"انہوں نے اداس سے سرملایا اور پولتی چلی کنیں۔

وحموری خالب شاید آپ ہرٹ ہوئی ہیں۔ مگر مَاشَاكِ لَهِ كَا كُو كُلَا بِن مجھے د كھ ديتا ہے۔"وہ جَعَلَا كر تيز كہج ميں بولا۔

واس کیے تہاری پوچھنے ہے۔ میں نے سپائی کا ا قرار کرلیا۔ میں خودای ساشا کو بریاد ہوتے سیں ویکھنا چاہتی۔" تسنیم نے تڈھال ہوتے ہوئے کہا۔ ''جانے وہ خُود فریکی کون می منزلیں طے کرتی چلی جاری ہے میں ڈر تاہوں کہ کمیں اس کی واپسی مشکل نه بوجائے۔ "اس نے سوچے ہوئے کما۔ و نتہیں۔ میرے کیے اتنا فکرمند ہونے کی ضرورت نمیں۔"اجانک وہ کربرہاتھ رکھ کرے میں

واخل ہوئی اور زور سے چی پڑی۔ ''تناشا۔'' تسنیم کے لب کیکیائے۔ ''تناشا۔'' «بیٹی مں اور اور اول آن " تسنیم نے بیٹی کے سرخ بڑتے چرے کو دیکھ کرصفائی دینا جابی مگر تاكام رہیں۔وہ جانے كب سے باہر كھڑى ان دونوں كى

# یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



''آپ نے کال والا قصہ بھی ولید کو بتا دیا۔''اس نے سرگوشی میں کما' مگراس کے کان بہت تیز تھے'سن لیا۔

" "اس معاملے میں خالہ کا کوئی قصور نہیں' مجھے اس بات کی خبرچند مہینوں قبل ہی ہوئی ہے۔" وہ تھوڑی دیر تک تو اس کا دادیلا سنتا رہا' پھراس کا دماغ درست کرنے کی ٹھائی۔

" ہے۔ جھوٹ ہے۔ "وہ اسے بھر کردیکھنے گئی۔ " ہے۔ پچ ہے۔ مناشا! ویسے تجھے تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی ہے الیمی ہے وقوقی کی امید نہیں تھی۔ " ولید کالعجہ نرم ہوا'وہ بھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھیا رہاتھا۔

'''توکیاکرتی میں۔ اپنی مماکو بڑھاپے میں تنائی کا زہر مینے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی۔'' آنسو بہائے ہوئے وہ شکتہ انداز میں اعتراف کرنے گئی۔ ''اس کے لیے تم نے یہ ڈرامرا کیا۔ جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔'' اس نے زبردی کی مسکراہث ہونٹوں پر سجائی اور تسیم کو سامنے پچھی کری پر بٹھا

میں متلی ٹوشنے کی بات کسی کو نہیں بتائی اور سب بیری سیجھتے رہے کہ کامل اسپیشلا ئزیشن کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ اس طرح میرا پیچھاروز کے آنے والے الٹے سیدھے رشتوں سے چھوٹ گیا تھا' جنہیں میری ذات سے زیادہ میری جائیداد میں دلچیسی تھی۔"وہ تھکی تھکی آواز میں ہوا۔۔

ورخم کے عقل مند ہو۔اس بات کا مجھے اس دن ہی پتا چل گیا تھا'جب میری کامل سے دبئ میں ملاقات ہوئی اور اس کے پہلومیں ایک خوب صورت عورت کو بیوی کے روب میں دیکھا۔"اس کے منہ سے تکلیف دہ انکشاف من کروہ کرزگئی۔ وہ مجھے پہلے ہی شک تھاکہ تمہیں سب خبر ہے۔"وہ ایک جم شکست خور دہ ہوگئی۔

ایک دم شکست خورده هو گئی۔ "پاکل لڑکی!الیم باتیس بھلا کب تک چیسی ہیں اور ہائیں من رہی سی۔ ''مما۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔'' ولید جیران و ششدر کھڑا' اسے مال پر غصہ کر ما و پکھنا رہا' بھر تیزی سے ان کی جانب بربیھا۔

"خالہ نے مجھے کچھ نہیں بنایا ہے۔ اور اب جبکہ چ سامنے آگیاہے کان کھول کر سن لو۔۔ میں تہیں۔۔ زندگی یوں برباد کرنے نہیں دوں گا۔"اس نے تسنیم کو اپنے قریب کرتے ہوئے سخت لہج میں اے جھاڑا۔۔

"دمسٹر۔ میں اپنا برابھلا خوب جانتی ہوں۔ آپ اس معاملے سے دور رہیں تواجھارے گا۔" فناشانے بے خوف ہوکر ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال

سی دایک منٹ ... تم خود کو کیا سمجھتی ہو۔ان کے لیے بڑی قربانی دینے چلی ہو۔ تمہیں پتا بھی ہے 'تمہماری فکر ٹیں انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی "کولیاں لیتی ہیں 'تو کچھ گھٹے سوپاتی ہیں۔"اس کے انکشاف پر نتاشائے ماں کو جران ہو کر دیکھا'جو پوری جان سے لرز رہی تھیں۔

''مما۔ ولی کیا کہہ رہاہے؟'' وہ ماں کے پاس جاکر سوال کرنے گلی۔ ''ان سے کیا پوچھتی ہو' مجھ سے پوچھو۔ ڈاکٹڑ کہتا ہے۔اس طرح کاڈبیریش انہیں بہت جلد زندگی ہے

ور کردے گا۔ بھر بیٹھ کراپئی عظمت کے قصے لوگوں کو سناتی رہنا۔" ولیدنے اسے بازدے تھسیٹ کراپنے مقابل کھڑا کیا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں مھانک کرچنجا۔

e sme sme

"مما… آپنے مجھ سے یہ سب چھپاکراچھانہیں کیا۔"وہ روتے روتے زمین پر بیٹھتی چکی گئی۔ "بیٹی… میں تہہیں پریشان نہیں کرتا چاہتی تھی۔"نسنیم بیٹی کو چپ کرانے میں ہلکان ہوئی جارہی تھیں۔

مَنْ خُولِينَ دُاجِيتُ 138 الست 2016

تم...اس طرح ہے کیسے زندگی گزار علی ہو؟" ولی بارے اس کی آنگھوں میں جھانگا۔ وان لوگوں کالالج حتم ہونے کانام ہی شیں لے رہا تھا۔ ایک بیوہ عورت کے سر کا سائیان بھی چھین لیتا چاہتے تھے 'ہمیں تناسمجھ کرمن انی کرنے لگے تھے۔ ننیں ولی مجھے پیر گوارا نہیں تھا مجھے۔ بس پیر طریقہ ہی ورست لگا۔ متلنی تو ژدی اور مماکو بھی سختی سے خاندان میں بیات بتائے کو منع کردیا۔"اس نے نگاہیں چراکر "دنیا میں سب ایک سے نہیں ... کسی پر تواعتبار كرتين-"اس نے پچھ سوچ كركها۔ د ہمیں تواپے لوگ ہی ملے جنہیں مجھ سے زیادہ میری جائداد میں دلچیں تھی۔"اس نے دانتوں سے مونث كاث لي د نہیں۔ آیک شخص ایسا بھی ہے جے نتاشا وسیم کی جائداوے نہیں۔ بس اس کی ذات ہے دلچیی ہے۔" دلیدنے سوچا کہ اب بھی نہ کماتو پھر بھی اقرار "كويكون سا"اس كيمونث كافي ''ولیدخان۔ یعنی میں۔"اس نے بڑے جذب کے عالم میں کمااور و لکشی سے مسکرایا۔ " تتم... مجھ برترس کھارہے ہو۔"وہ ایک دم بدی ''پا<u>ں۔ کیونک</u>ہ تم لولی کنگڑی اور کانی ہوتا۔''اس کا وماغ بھکے کا رکیا کوہ زورے چیخا۔ میں جانتی ہوں۔ ممانے تنہیں رو' رو کرمنایا مر مجھے ایسی ہدردی شیں چاہیے۔" نتاشا نے تفی میں سرملایا اور تیزی سے باہرنکل کئی۔ ''خالب نيلے تو مجھے شک تھا۔ مگر آج تقين اوگیا۔"ولیدنے سر کھجاکر تسنیم کودیکھا۔ " کس بات کا بیٹا؟" وہ جو نتاشا کی حرکت پر ہکا بکا تھیں' بےافتیار پو تھنے لگیں۔ " یہ پچ بچ میں جھلی ہے۔" دلید کے انداز پر تسنیم

بيني كى بث وهرى اور ضدير تسنيم كى طبيعت رات سے خراب تھی۔ولیدان کی دوائیں پہنچانے آیا تو انهوں نے اشارے سے بیٹھنے کو کما مناشان کے برابر میں بیٹی سروباری مھی وہ تسنیم کے کہنے پر جائے

یں من کے لیے اٹھ گئی۔ بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ ''ولی میں جاہ رہی تھی کہ عید کے بعد تم دونوں کا '' سے تاکیا میں جھے ہیں۔ سادگ نے نکام کردوں ادھرتم ایسلے ہواور مجھے ڈرہے کہ میرے بعد کہیں۔۔۔ وہ۔۔ " تسنیم نے ولید کا ہاتھ تھام کر عاجزی ہے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ

''الله نه كرے خالى۔ ابھى تو آپ كوميرے ساتھ بورا ابوظمهی کھومناہے۔"اس نے سنیم کاماتھ تھام

د دبس... بیٹا... میں تو تم دونوں کوخوش دیکھنا جاہتی ہوں مجھ بوڑھی کا ساتھ جانے کب یک ہو۔ یا نہ ہو۔"وہ جانے کیوں اتنی ایوس مور ہی تھیں۔ "آب نے متاشاک بھی رائے لی ہے۔"اس نے سجيدگ سے بوجھا۔

"اب کی ایک بی رث ہے کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر لہیں نہیں جائے گی۔" تسنیم نے اٹھنا چاہاتوولیدنے تكيي مح سارے انتيں بھايا۔

"بال يواس ميس كون سي بردى بات ب ميس بھي تووسيم ابو كابيثا مول ... آپ كواكيلا تھوڑى چھوڑوں گا۔ شادی کے بعد آپ دونوں میرے فلیٹ میں شفٹ ہوجائیں گی۔" ولیدنے ول کی مسرت کو چھیاتے ہوئے حل پیش کیا۔

دونہیں بیٹا۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تواسی کھر میں تھیک ہوں۔"انہوں نے آنکھوں کی تی چھیانے مے کیے پھیکی مسکراہٹ لبول پرسجال۔ "خالیمه آپ پر بیم بیاری دیماری بالکل سوث نہیں کرتی۔ جلدی سے تھیک ہوجائیں۔"اس نے خوشی سے بولتے ہوئے ان کاذبن بٹانا چاہا۔

علیں ' پھردونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا 'آوران

كے منہ ہے ہى كافوار ديھوث روا۔

نے زیروستی کرنے کی ٹھائی۔ "مناشا کہاں ہے۔" ولید نے دانت کیکھاتے ہوئے یوچھا۔

، رسے پہلے۔ ''وہ شاید جھت پر ہوگ۔'' تسنیم نے اس کی طرف د کیے کر کمااور کچن کی جانب چل دیں' صبح کے پکوانوں کی تیاری کرنی تھی۔

"دمحترمه کا دماغ درست کرنایی ہوگا۔" وہ دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تووہ آسان کی طرف منہ کے 'جانے کیا تلاش کررہی تھی۔

۔ ''تم کیا یہاں مجھ سے چھپ کر بیٹی ہو؟'' دہ اس کے قریب آگر غصے میں چلایا 'وہ ڈر کربے اختیار مڑی تو اس سے گلراگئی۔

وسیں۔ تم سے کیوں چھپوں گی؟"اس نے ایک دم سنبھل کردور ہوتے ہوئے جواب دیا۔ دم سنبھل کردور ہوتے ہوئے جواب دیا۔

'''عِهِآوَ پُرمیرے ساتھ شاپنگ پر جانے سے انکار کیوں کیا۔''اس نے خٹک انداز میں پوچھا۔ ''ہاں' وہ۔ میرے پاس بہت سارے کپڑے موجود ہیں۔'' نتاشانے پہلی باراہے یوں طیش میں دیکھا تو

بىكلاكرىمانە بنايا-

'' حیب چاپ جلو۔ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔'' ولیدنے اس کا ہاتھ تھاما اور تھسیٹما ہوا زینے کی جانب بردھ کیا۔

اس کی دھمکی پر ساشا کی جان نکل گئی۔ خاموشی سے سکے ہوئے لباس کو دو سرے ہاتھ سے درست کرتی اس کے ساتھ چل دی۔ تسنیم انجان بی سر جھکائے کباب بنانے میں معروف ہو گئیں۔ ویسے بھی انہیں عید کے لیے بہت سارے دو سرے لوازمات تیار کرنے تھے 'اگر نتاشاہے سر کھیائے بیٹے جاتیں تو یوری رات اس میں کٹ جاتی' گر نتیجہ کچھ نہیں نکا۔

口口口口

ولیدنے تسنیم خالہ اور اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کی دو' دو ریڈی میڈ سوٹ ولائے چیکیل "بس مناشا کا گھر بس جائے تو میری آدھی بیاری دور ہوجائے گ-" تسنیم کی پُرامید نگاہیں اس پر جم گئیں-

''دریکھیں۔ آپ کومیری جاپ کی نوعیت پتاہے' مجھے کی مہینے ملک ہے باہر رہنا پڑتاہے' ایسے میں آگر آپ نتاشا کے ساتھ رہیں گی تو مجھے بھی سکون رہے گا اور اس کی ضد بھی بوری ہوجائے گ۔'' اس نے تفصیل میں جاکرانہیں سمجھایا تودہ سوچ میں پڑگئیں۔ ''مگردنیا کیا کے گ۔''وہ ٹیم رضامند دکھائی دیں 'مگر ٹھرایک اور خدشہ جاگا۔

ر رہے ورکو ہے ہیں۔ "دیہ ہی کہ آیک مال اپنے بیٹے کے گھررہ رہی ہے۔" ولیدنے مضبوط ہاتھوں میں ان کے کمزور ہاتھ تقام کر متحکم لہج میں فیصلہ سِنادیا۔ تقام کر متحکم لہج میں فیصلہ سِنادیا۔

المرسم صاحب كوبيرول كى پركھ تھى انہوں نے تم پر جو اعتبار كيا وقت نے اسے غلط ثابت ند ہونے ويا۔ "تسنيم نے وليد كے بالوں پر ہاتھ كھيرتے ہوئے وعادى تودہ خيالوں سے لوث آيا۔

ولیددودن ہے اس کے نخرے برداشت کردہاتھا۔

ماشاافطاری بھی الگ کرنے گی تھی۔ جہال وہ موجود

ہو تا وہال ہے اٹھ کرجلی جاتی۔ بتا نہیں اپنے جھوٹ

پر شرمندہ تھی یا اس کے اقرار پر خفا۔ اس کی سمجھ میں

نہیں آرہا تھا۔ مگراہے کوئی جلدی نہیں تھی وہ اسے

موچنے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ باکہ وہ اپنی خوشی اور

رضامندی ہے اس کی زندگی میں آئے۔ میج تسنیم

رضامندی ہے اس کی زندگی میں آئے۔ میج تسنیم

ناشائے عید کی کوئی تیاری نہیں کی اس لیے وہ آج

دیا سے ضرور بازار لے جائے اور ساری شائیگ کرا

دیا سے ضرور بازار لے جائے اور ساری شائیگ کرا

دیا سے خرور بازار لے جائے اور ساری شائیگ کرا

دیا سے خرور بازار لے جائے اور ساری شائیگ کرا

دیا سے خرور بازار لے جائے کو ساری شائیگ کرا

اس نے شائیگ کاعندیہ دیا۔ تسنیم نے بچھے انداز میں

کا دہاغ گوم گیاوہ ہوئے بھی جے کر سوچ میں پڑ گیا۔ اسے

میں ٹی وی پر عید کا چاند و کھائی دیے کا اعلان ہو گیاتو اس

میں ٹی وی پر عید کا چاند و کھائی دیے کا اعلان ہو گیاتو اس

مِنْ خُولِين دُالْجَسْطُ 140 الست 2016

WWWarmaksocielyscom

خریرس وہ جس چیز رہاتھ رکھ دی خرید آجلا گیا۔اس
نے بیے دینے کی کوشش کی تو بردی کڑی نگاہوں سے
اسے گھورا' وہ ناشانے اپنے بھی کا منہ جلدی سے بند
کردیا۔ ان دونوں کے لیے مہنگی سے مہنگی اشیا کی
خریداری کے بعد اسے خاص طور پر ڈھیرساری کانچ کی
خوریاں دلا کمیں اور مہندی بھی خریدی' تاکہ وہ مهندی
گلواسکے۔اس کے تاثرات ایسے ہور ہے تھے کہ وتاشا
فلاف توقع اس کی ہریات مائی جارہی تھی ورنہ عام
لڑکیوں کے مقابلے میں اسے ان چیزوں سے شروع
موری توروں سے تھوڑی ہی خوف زدہ بھی تھی۔اس
موری توروں سے تھوڑی ہوئی تھی شائیگ کے
ہوئے توروں سے تھوڑی ہوئی تھی شائیگ کے
ہوئے توروں سے تھوڑی ہوئی تھی شائیگ کے
موران اس کی سرد مہری اسے دہلائے دے رہی تھی۔اس
افظ بھی نہیں نکالا تھا۔
افظ بھی نہیں نکالا تھا۔
افظ بھی نہیں نکالا تھا۔

''تم ... جھے ناراض ہو...''گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے سامنے دیکھ کرڈرائیونگ کرتے ولید سے نوچھا۔

"" "وہ كيول \_ ?" اس نے انجان بنتے ہوئے النا سوال كيا-

''لگ رہا ہے' کچھ عجیب ساری ایکٹ کررہے ہو۔''فتاشانے ڈریتے ڈریتے کما۔

"اور تم... تم كيا كررى مو؟" رفتار تيز كرتے ہوئے اس كالجه بھى تيز ہوا۔

'وکیسی باتیں کررہے ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟''وہ الٹابرہم ہونے گئی۔

' دمیں نے جب سے تم پرانی پندیدگی ظاہری ہے' تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے' میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا' کھانا بینا تک چھوڑ دیا ہے۔ شاید میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔" اس کا لہد' بکھرا بکھرا ساتھا۔ وہ چونک کراہے دیکھنے گئی' دونوں کی نگاہیں ملیں' ایک شعلہ سالیکا۔

"بیات نسی ہے ولی۔" متاشائے بے جینی سے اس کی طرف سے لگائی گئی فرد جرم سے انکار کیا۔

" پھر میں کیا سمجھوں؟" ولیدنے اسے موکر دیکھااور پھر گئیر پر ہاتھ رکھا۔

''تم نے پایا گے جانے کے بعد جس طرح سے میرا اور مماکا خیال رکھا اور اب بھی۔ جو پچھ تم ہم لوگوں کے لیے کررہے ہو۔ وہ نا قابل فراموش ہے۔ اس دجہ سے میرا کھویا ہوا اعتبار بحال ہوا ہے۔'' کلی سے لب کھلتے مذہوتے گئے اور وہ نامحسوس انداز میں اسے دیکھیے گیا' مگراس کے منہ سے پچھ خاص سننے کی خواہش' من میں اضطراب بریا کیے ہوئے تھی۔

"ہم دونوں کے پچے۔ بس اعتبار کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ اور پچھ نہیں۔" (وسیم ولا) کے کارپورچ میں گاڈی کھڑی کرنے کے بعد اس نے پچھ سوچ کر نتاشا کا

باتقه تقام ليا-

'''نظین بیر مجھے تہمارے پیار پہ بیار آگیا ہے۔'' نتاشانے بڑی نری سے ابنا ہاتھ چھڑایا آور دروازہ کھول کریا ہر نکل گئی۔وہ تحرزدہ سااسے جاتے ہوئے دیکھا رہا' گفتی دیروہ گاڑی میں بت بنا بیٹھا اس ایک بات کی بازگشت بار بار سنتا رہا' جو نتاشانے جاتے ہوئے کی تھے۔۔

" دویقین ہو گیا کہ تم سے مچ میں اپنی پوری رضامندی کے ساتھ میری ہو گئی ہو۔"

ولی نے خیالوں ہی خیالوں میں اسے تفاطب کیا اور پرسکون ہوکر آنکھیں موند لیں۔ اس کی بے رنگ زندگی میں اچانک سے ملنے والی اقرار کی نوید نے خوشیوں کے رنگ بھردیے تھے ' کچھ در بعد آنکھیں کھول کر زور' زورہے دھڑکتے دل پرہاتھ رکھا جو پھین ولا رہا تھا کہ محبت کے بیر رنگ صرف اس عید پر نہیں بلکہ ناعمراس کے ساتھ رہنے والے ہیں۔



# wwwe palestrafe bearing

# يَحِنُ الحَد



فارس غازی انٹملی جنس کے اعلاء مدے پر فائز تھا۔ فارس غازی اپنے سوتیلے بھائی وارث غازی اور اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں چار سال ہے جیل میں قید ہے۔ سعدی پوسف غازی کا بھانجا ہے جو اپنے ماموں فارس غازی ہے جیل میں ہر صفتے ملنے آتا ہے۔

# Downloaded Brom Palsociety com

# WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

ہونے کی ایک اور بڑی دجہ بیہ ہے کہ زمرجب موت وزندگی کی حشکش میں ہوتی ہے توسعدی اس کے پاس نہیں ہو ٹا۔ وہ اپنی در از کی رومتان میں میں میں میں اور میں موت وزندگی کی حشکش میں ہوتی ہے توسعدی اس کے پاس نہیں ہو ٹا۔ وہ اپنی پڑھائی اور امتحان میں مصروف ہو تاہے۔

جوا ہرات کے دوسینے ہیں۔ ہاشم کاردار اور نوشیرواں۔

ہو ہمرات دوجے ہیں۔ ہم ہم اور اس کی بیوی شہرین کے در میان علیحدگی ہو چکی ہے۔ ہاشم کاردار کی ایک بنی ہاشم کاردار بہت بڑا وکیل ہے ... ہاشم سونیا کی سالگرہ دھوم دھام ہے متانے کی تیاریاں کررہا ہے۔ سونیا ہے۔ جس ہے وہ بہت محبت کر ہاہے۔ ہاشم سونیا کی سالگرہ دھوم دھام ہے متانے کی تیاریاں کررہا ہے۔ فارس غازی 'ہاشم کاردار کی بچھے و کا بیٹا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ ہاشم کے گھر میں جس میں اس کا بھی حصہ ہے '

رہائش پزیرِ تفا۔ سعدی کی کوششوں سے فارس رہا ہوجا تا ہے۔

چیف کیریٹری آفیسرخاور ہاشم کواس کے کمریے کی فوجیج دکھیا تاہے جس میں سعدی کمرے میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے ' ہاشم خاور کے ساتھ بھا گنا ہوا کمرے میں پہنچا ہے ، لیکن سعدی پکڑمیں آئے بغیروہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ نوشیروال ایک بار پھرڈر گزلینے لگتا ہے اس بارے پرجوا ہرات فکر مندہے۔

حنین آپے آور شیم کے مشترکہ کمرے میں آتی ہے جب الماری کھولتی ہے تواس کی نظر سنہری مختلیں ڈے پر پڑتی ہے تو اس کے اندر ایک لاکٹ رکھا تھا۔ اس کی زنجیر میں سیاہ ہیرے کی شکل کا پھر پر دیا تھا جس کے اوپر سنہرے حروف میں ''' ''ایننسسایور آفٹر''کندہ تھا۔ بیہ سعدی کی چین کا جڑواں تھا۔

۔ سعدی زمرے ایک رشتے دار کی شادی میں جانے کا پوچھتا ہے جس میں زمر کا سابق منگیتر صاد بھی آئے گا۔ زمر سعدی ہے کہتی ہے کہ اگر وقت ملا تو وہ شادی میں جائے گی بیر بات جب پرے ابا کو بتا چلتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔

متجحانا وك

# DownloadedRicom Resociety.com

# WWW. Dalksociety.com

سارہ آنس جانے کے نیے نیار ہورہی تھی کہ فارس آجا آ ہے۔ فارس سارہ سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے خیال میں اس نے ہی دارث کو قبل کیا تھا؟ سارہ جواب میں کہتی ہے کہ اسے لیقین ہے کہ اسے پھنسایا گیا تھا۔ ہاشم کی سیکر پٹری کال کرکے اسے بتاتی ہے کہ آج سعدی اپنی مصروفیت کی بنا پر نہیں آرہا۔ وہ سمجھ جا آ ہے کہ سعدی کو جب بنگ کوئی تھویں ثبوت نہیں ملے گا'وہ اس سے ملا قات کو یو نبی ٹالٹار ہے گا۔

ہاشم سعدی کو فون کر ہاہے کہ کیا ہم اچھے و قتوں میں واپس جا سکتے ہیں!جب تم مجھے دل ہے ہاشم بھائی کہتے تھے۔ ہاشم بات یہ سعدی ''شاید شمیں ''کمہ کر کال کاٹ دیتا ہے۔

بھی سید کی سید ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ دوسری طرف سعدی لیپ ٹاپ یہ فا کلز کھو گئے کی کوشش کر آئے لیکن فا کلزؤ دمیج ہوجاتی ہیں۔سعدی پریثان ہو کر سردونوں ہاتھوں میں تھام لیتا ہے۔ اس وقت سعدی اپنے ماضی کے اچھے وقتوں کی یا دوں میں کھوجا آئے۔وہ سب ہاتیں یاد آنے لگتی ہیں جب ہاتم کو دل سے بھائی کہتا تھا اور جو اہرات کے دل میں اس نے کس طرح اپنی جگہ بنائی تھی اور نوشیرواں سے جھی اس کی اس وقت دوستی ہوگئی تھی۔ماضی کے تمام واقعات ایک ایک کرکے سعدی کے سائے کسی کمانی کے کرداروں کی طرح گھوم رہے تھے۔

بعديس سعدى ليب ناكب فائلز كھولنے كى كوشش كرتا ہے ليكن فائلزاديد ج موجاتي ميں۔

سعدی حنین کوہتا تاہے کہ وہ گیم کے ہائی اسکور زکی فہرست میں پہلے نمبرپر نہیں ہے ،حنین حیران ہو کراپئی گیم والی سائٹ کھول کردیکھتی ہے تو پہلے نمبر'' آئٹس ایور آفٹر'' لکھا ہو تا ہے۔وہ علیشا ہے ورجینیا ہے۔ حنین کی علیشا ہے دوئتی ہوجاتی ہے۔

آب کمائی ماضی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ فارس ' زمرے لاء کی کچھ کلاسزلیتا ہے۔ ندرت اس سے شادی کا پوچھتی ہیں۔ وہ لا پر ذائی سے زمر کا نام لے لیتا ہے۔ ندرت خوش ہو کرایا ہے بات کرتی ہیں۔ ان کی ساس فارس کو اجڈ اور پر تمیز ہوں اور اس کے مقابلے میں فند سے زمر کی بات طے کردیتی ہیں۔ وارث غازی 'ہاشم کے خلاف منی لا تڈرنگ کیس کے پر کام کررہا ہے۔ اس کے پاس مکمل خبوت ہیں۔ اس کا باس فاطمی ہاشم کو خبردار کردیتا ہے۔ ہاشم ' فاور کی ڈیوٹی لگا تا ہے کہ وہ وارث کے پر کام کررہا ہے۔ جب وارث کہ وہ وارث کے پاس موجود تمام شوا ہو ضایع کرے۔ وارث کے ہاسل کے کمرے میں خاور آپنا کام کررہا ہے۔ جب وارث ریڈ سکنلز ملنے پر اپنے کمرے میں جا تا ہے۔ پھر کوئی راستہ نہ ہونے کی صورت میں بہت مجبور ہو کرہا شم ' فاور کووارث کومار دیے گی اجازت دے دیتا ہے۔ دو ممری صورت میں وارث ' فارس کووہ سارے شوا ہد میل کردیتا۔ وارث کے قبل کا الزام دیتا ہوئی آباد ہے۔

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 144 الَّت 2016 إِلَى

جوا ہرات' زمرے ملنے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فارس کے خلاف بیان دے۔وہ زمر کے ساتھ ہے ۴ سی دفت زمر کا منگیتراس کودیکھنے آتا ہے۔اس کی ہونے والی ساس بیر رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔جوا ہرات اس کے منگیتر کواپئی گاڑی میں بٹھالیتی ہے اور اسے آسٹریلیا بھجوانے کی آفر کرتی ہے۔ سعدی' فارس سے ملنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاشم اس قتم کا آدی ہے جو قتل بھی کرسکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص نہد تعدی کوپتا چاتا ہے کہ اے اسکالرشپ نہیں ملاتھا۔ زمرنے اپنا پلاٹ پچ کراس کوبا ہربرھنے کے لیے رقم دی تھی۔ اے بہت دکھ ہتا ہے۔ زمركوكونى كرده دين والانتيل ملتا توسعدى اس ابناكرده دے ديتا ہے۔ وہ بيات زمركو نميس بتا ما۔ زمريد كمان موجاتى ہے کہ سعدی اس کواس حال میں چھوڑ کرا پناامتحان دینے ملک ہے باہر چِلا گیا۔ معدي عليشا كوراضى كرليتا ہے كه وہ يہ كے كى كه وہ ابنا كردہ زمر كودے رہى ہے "كيونكه وہ جانتا ہے كه اگر: مركوبتا چل کیا کہ کردہ سعدی نے دیا ہے تووہ بھی سعدی سے کردہ لینے پر رضامند نہیں ہوگی۔ ہاتم حنین کو بتا دیتا ہے کہ علیشائے اورنگ زیب کاردار تک پہنچنے کے لیے حنین کوذر بعد بنایا ہے۔ حنین اس بات پر علیشاے ناراض ہوجاتی ہے۔ باشم علیشا کودهملی دیتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا ایک پیڈنٹ کروا چکا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔وہ علیشا کو بھی مرواسكتا ہے۔وہ يہ بھي بنا آئے كدوه اوراس كى مال بھي امريكن شرى ہيں۔ جوا ہرات ومرکوبتاتی ہے کہ زمر کا متکیتر جمادشادی کررہاہ۔ فارس کہتاہے کہ وہ ایک بار زمرے مل کراس کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔اسے پھنسایا جارہاہے۔وہ ہاشم پر بھی خلامہ کرتا سے نکسین مراسب سے نہیں ملتی شبہ ظاہر کر آئے 'لیکن زمراس سے نہیں ملتی۔ ہاشم کو پیا چل جا آ ہے کہ سعدی اس کے کمپیوٹر سے ڈیٹا چرا کر لیے جاچکا ہے۔وہ جوا ہرات سے کہ تا ہے کہ زمر کی شادی فارس ہے کرانے میں خطرہ ہے "کہیں وہ جان نہ جائے کہ فارس ہے گناہ ہے "کیکن وہ مطمئن ہے۔جوا ہرات 'زمر کوبتاتی ہے کہ فارس نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا'جے انکار کردیا گیا تھا۔ زمر کو پھین ہوجا تا ہے کہ فارس نے ای بات کا بدلہ لیا ہے۔ زمر جوا ہرات کے اکسانے پر صرف فارس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی پر رضامند ہوجاتی ہے۔ ڈیڑھ ماہ قبل ایک واقعہ ہوا تھاجس سے سعدی کو بتا جلا کہ ہاشم مجرم ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نوشیرواں نے ایک ڈرا ماکیا تھا کہ وہ کوریا میں ہے اور اغوا ہوچکا ہے۔ ماوان نہ دیا گیا تو وہ لوگ اس کو 'حنین اور سعدی کو آدھی رات کو گھر ہلا تا ہے اور ساری چویشن بتا کراس سے پوچھتا ہے 'کیا اس میں علیہ شا کا کہیں ' وہ حنین نے کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں پتا کرو۔ حنین کمپیوٹر سنبھال لیتی ہے۔ سعدی اس کے ساتھ بیٹھا ہو ہا ہے۔ تب بی ہاشم آکرا پناسیف کھولتا ہے تو سعدی کی نظر پڑتی ہے۔ اس کوجو پچھ نظر آتا ہے۔ اس سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔

ہے۔ ہیں۔ اس میں دارٹ کی بیٹیوں کی تصویر ہوتی ہے۔جو دارث بیشہ اپنساتھ رکھتا تھا۔ دہ ہاشم کے سیف کے کوڈ آئینے میں د کیے لیتا ہے اور کمرے سے اس کے جانے کے بعد سیف کھولتا ہے۔اس سے ایک لفافہ ملتا ہے 'جس میں اس ریسٹورنٹ میں فائزنگ کے فورا ''بعد کی تصویر ہوتی ہے 'جس میں زمرخون میں لت بت نظر آتی ہے اور ایک فلیش ڈرائیو بھی ملتی

تبات پاچلاہے کہ ہاشم مخلص نہیں تھا۔ یہ قتل ای نے کرایا تھا۔



طنین' نوشیرواں کی پول کھول دیت ہے' وہ کہتی ہے کہ نوشیروا پاکستان میں ہی ہے اور اس نے پیسے اینٹیفنے کے لیے اغوا کا

ؤراہار چایا۔ سعدی وہ فلیش سنتا ہے توسن رہ جا با ہے۔وہ فارس کی آواز کی ریکار ڈنگ ہوتی ہے۔جس میں وہ زمر کو د صمکی بیتا ہے۔ سعدی باربار سنتا ہے توا ہے اندازہ ہوجا با ہے کہ بیہ جعلی ہے۔وہ فارس کے وکیل کو فارغ کر دیتا ہے۔جوہا تم کا آدی تھا۔ سعدی' زمر کے پاس ایک بار پھر جا تا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فارس ہے گناہ ہے۔وہ کہتا ہے اس میں کوئی تیسرا آدی بھی ملوث ہوسکتاہے۔

"مثلا"....مثلا" إلى كاروار .... "معدى ني همت كرك كه والا\_ زمرين ي مو كئ-زمرکوہاشم کاردار کے ملوث ہونے پریقین نہیں آ ناسعدی زمرہے کسی ایجھے دکیل کے بارے میں پوچھتا ہے تووہ ریحان خلجي كأنام ليتي ب-سعدى فارس كأوكيل بدل ريتا ب-

خنین علیشا کوفون کرتی ہے تو پتا چاتا ہے کہ وہ جیل میں ہے کیونکہ اس نے چوری کی کوشش کی تھی۔ ہاشم کو پتا چل جاتا ہے کہ سعدی نے وہ آڈیو حاصل کرلی ہے جس میں فارس کا جعلی فون ٹیپ ہے لیکن وہ مطمئن ہے کہ

ران ہے۔ ہاشم کی بیوی شرین ایک کلب میں جوا کھیلتی ہے اس کی می می ڈی دی فومیج ان کے کیمروں میں ہے۔اے غائب کرانے

کے کیے سعدی کی مدد گتی ہے۔ اسے معدی مارد ہیں ہے۔ ریحان خلجی عدالت میں زمر کولاجواب کردیتا ہے۔ پیبات فارس کوا چیمی نہیں لگتی۔ فارس جیل ہے فکلنا چاہتا ہے لیکن اس کا ساتھی علطی ہے زمر کو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کر تا ہے۔ زمر کا غصہ فارس کے خلاف مزید بڑھ جماہے۔

زمرفارس سے ملتی ہے توفارس کمتا ہے کہ ایک باروہ اس کے کیس کوخود دیکھیے۔فارس کہتی ہے کہ وہ زمرے معافیٰ ایکا گا

یں۔۔۔ جیل سے علیہ شاحنین کو خط ککھتی ہے وہ حنین ہے کہتی ہے تم میں اور مجھ میں فہانت کی علاوہ ایک اور چیز مشترک ہے وہ ہے ہماری برائی کی طرف ماکل ہونے والی فطرت۔اس لیے کسی کی کمزوری کوشکار مت کرنا۔ گناہ مت کرناور نہ کفارے

تحنین گواپنا ماضی یا د آجا تا ہے جب اس نے کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھااوروہ شخص صدمہ سے دنیا سے رخصت ہوگیا تھا۔وہ کفارہ کے لیے آگے پڑھنے سے انکار کردیتی ہے۔وہ سعدی کو میہ ساری بات بتاتی ہے توسعدی کو شدید صدمہ

اورنگ زیب نوشیرواں کوعاق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کرجوا ہرات غصہ ہے۔ پاگل ہوجاتی ہے۔ وہ اور نگ زیب کو قتل کردی ہے اور ڈاکٹرے مل کراہے بلیک میل کرکے پوسٹ مار تم رپورٹ بھی اپنی مرضی کی عاصل کرلتی ہے ذمر' فارس کی طُرِف ہے مشکوک ہے۔ وہ اسے نہ خانے میں بنے کمرے بیں جانے سے منع کر آئے گئین زمر نہیں مانتی' وہ کمرے میں جاتی ہے تووہ دیوار پر کچھ تصویریں گلی دیکھتی ہے' بیروہ لوگ ہیں جو فارس کے مجرم ہیں۔ جسٹس سکندر (فارس کے کیس کے جج)وارِث عازی کا باس الیاس فاطمی' ڈاکٹر تو قیم بخاری' ڈاکٹرا کین بخاری (فارس کی سائیکالوجسٹ)اور دو سرے لوگ ... فارس کمتاہے کہ وہ ان سب سے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافی کا اِنقام لے گا۔ سعدی جب نوشیرواں سے ملنے جا تا ہے تو ڈاکٹر سارہ کو ساتھ لے جا تا ہے۔ سعدی کوامید ہے کہ ڈاکٹر سارہ نے سب کو بناديا مو گا۔

# مَنْ خُولِين دُالْخِسَتْ 146 اگرت 2016 في

WWWEDERSONE

ہاشم نے حنین سے وہ بوالیں بی ما تگی جو سعدی نے اس کے لیپ ٹاپ سے چرائی تھی۔ حنین نے دے ری تو ز مراور فارس کوبہت غصہ آیا ہے لیکن حنین بتاتی ہے کہ اس نے اصلی بوالیں بی نہیں دی تھی۔ اور ان علی مشہور الب در مان جو اور اور کے حس کراہر ہوں سے ایک کریں میں ایجی فرد سے تعدم نے وہ کا جس کرا

ہارون عبید مشہور سانست دان جواہرات کے حسن کے اسر ہیں۔ وہ ایک اسے ہیرا تحفہ میں دیتے ہیں۔ زمر ٔ احمر کو اپنا کوئی کام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ احمرہارون عبید کی انکیش کمپین چلا رہا ہے۔ آب دارہارون عبید کی بٹی ہے، جو سعد کے ساتھ پڑھتی رہی ہے۔

فارس 'زمرے کتاہے کہ اس نے تین وجوہات کی بنایر زمرے شاوی کی ہے۔

( 1 ) زمرے والد کے احسانات ( 2 ) شادی کرتے وہ سب کویہ تاثر ڈیٹا چاہتا ہے 'وہ سب بچھ بھول کرنی زندگی و عرب کا سب

تیسری وجہ وہ زمرکے اصرار کے باوجود نہیں بتا آ۔

سیسری دبیده در رہے بسرارے ہور ہیں ہا۔ حنین ہاشم کے بارے میں زمر کوبتادی ہے۔ زمر کسی تاثر کا اظہار نہیں کرتی لیکن اے ہاشم بربہت غصہ ہے۔ زمرا سے اپنے جرم کے بارے میں بتاتی ہے تو زمر کہتی ہے کہ ایک اوسی پی ایک معمولی سی لؤگی کودھمکی ہے بلیک میل نہیں ہوسکتا۔اس کی موت کسی اور وجہ ہے ہوئی ہے۔

ہوسکتا۔اس کی موت کسی اوروجہ سے ہوئی ہے۔ سعدی کی یا دمیں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے 'جہاں احمر شفیع' ڈاکٹرایمن بخاری اور ڈاکٹرٹو قیر بخاری بھی شریب ہیں۔ زمراور فارس 'حنین کو تقریر کرنے کا کمہ کریا ہر نکل آتے ہیں۔

ڈاکٹرایمن بخاری اور ڈاکٹر تو قیر بخاری کا نیا تغمیرشدہ شان دار اسپتال جل کررا کھ ہوجا تا ہے۔ فارس ادر زمرواپس نقریب میں آجائے ہیں۔

یب میں اجائے ہیں۔ تحنین اور زمر'ہاشم کی سیرٹری حکیمہ کانام سن کرچونک جاتی ہیں۔

ہاشم' سعدی ہے کہتا ہے کہ حنین اس کے کہنے پر اس سے ملنے ہوٹل آر بی ہے۔ سعدی پریثان ہوجا آہے 'کھرہاشم اس کوفون پر حنین کا پروفا کل دکھا آئے 'تب وہ جان لیتا ہے کہ حنین چھے منٹ پہلے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ چکی ہے جو اس نے اپنے کمپیوٹر میں لوڈ کی تھی۔ سعدی پورے یقین سے کہتا ہے کہ ''حنین ہاشم سے ملنے نہیں ''سے گی۔''اور واقعی ایسا ہی ہو آئے۔ ہاشم تلملا کر رہ جا آئے۔ دیا سے سے اس کم کمر کر دیا ہے۔

ابیابی ہو باہے۔ ہائم منظما کر رہ جا ہاہے۔ جسٹس سکندر کیا لیک ویڈیو جس میں وہ اوسی پی کو قتل کر رہے ہیں۔ ٹی وی جیدنلز پر چل جاتی ہے۔ بیروہی ویڈیو ہے جو سعدی نے اوسی پی کے گھرہے حاصل کی تھی۔

ز مرڈ اکٹر کے پاس جاتی ہے تو اس کو پتا چاتا ہے کہ اس کاوا حد گردہ جو سعدی نے دیا تھا۔ ناکارہ ہو چکا ہے۔

# بييويقلط

تمہارے سریہ تھیکی دبی ہے۔ گرمیں کہتی ہوں کہ زبردست محبت دہ ہے جو تمہیں اڑادے فضامیں بھڑکادے تمہارے وجود میں شعلے تم آسانوں میں جلتے ہوئے اڑتے جاؤ اور رات کوہمایر ندے کی طرح روشن کردو۔ اک مسافت عالم تنویم میں.... لوگ کہتے ہیں کہ زبردست محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں بھاتی ہے بینے کویانی دیت ہے اور تسلی آمیزاندازمیں



WWW. DELINGTER STORE OF THE STO

سے چپلی کرسیوں پہ حنین اور اسامہ بیٹھے تھے۔
بالکل خاموش۔
اب واپس ہاشم کاردار کی طرف آجا تیں تو وہ اس
طرح مطمئن سا بیٹھا نظر آ نا تھا۔ اس کی آ تکھوں میں
مری سوچ تھی اور چرہ سنجیدہ سالگاتھا۔
انزم احب آپ شروع کریں۔ "جے صاحب نے
کاغذات سے نظریں اٹھا کر زمر کو اشارہ کیا۔ ٹراکل
شروع ہو چکاتھا۔ اس کے بولنے کا وقت آگیا تھا۔ وہ
معدی سے آہستہ سے پچھ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
معدی سے آہستہ کیا۔ بال کان کے پیچھے
معدی سے آہستہ کیا۔ بال کان کے پیچھے
مارس کی ناک میں نضے سے ہیرے کی لونگ
وک رہی تھی۔ ہاشم یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ وہ اس
لونگ اور اس میں چھی داستانوں سے بے خرتھا گر
وک رہی تھی۔ ہاشم یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ وہ اس
اس کی چمک سے اسے پچھ یاد آ رہا تھا۔۔ وہ اس
کی چمک سے اسے پچھ یاد آ رہا تھا۔۔ ذہن پیچھے
اس کی چمک سے اسے پچھ یاد آ رہا تھا۔۔ ذہن پیچھے
میں غوطہ زن ہوگیا۔۔
میں تیرنے لگا تھا۔۔ اور ایک دم وہ دوماہ پہلے کی اس
صبحیس غوطہ زن ہوگیا۔۔

\* \* \*

دوماہ پہلے

''ڈاکٹرائیمن!''سبزوزاریہ آئی کارکے ساتھ کھڑا' 'وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے کہہ رہا تھا جس نے ہاتھوں میں ہیرے کیا تگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ '''تووہ آپ تھیں تا۔ جنہوں نے مجھےوہ پاسپورٹ بھیجا تھا۔''

ڈاکٹرایمن نے ٹھمرکراے دیکھا۔وہ جو پکھاور کہنے جا رہی تھی ' رک گئی۔ بھنویں نا سمجھی ہے آکٹھی ہو تیں۔"سوری گون ساپاسپورٹ؟" "آپ۔۔نے ہے جھے۔۔۔"وہ تو ژبو ژکر کہتااس کے سامنے آیا۔"ایک ہے پاسپورٹ بھیجا تھا۔۔ سعدی

یوسف کا۔'' اس نے اچنبھے سے نفی میں سرملایا۔وہ حیران ہوئی تھی۔''نہیں' میں نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا۔ میں نے تو دو تین دفعہ بس آپ کے آفس کال کی تھی'ملنا الیی محبت دو تنهیس جنگل کی آگ کی طرح بھگاتی جائے اور تم... تم دو ڑتے دو ڑتے رکو نہیں۔ اور جس شے کو بھی تم چھوؤ اے جلا کر راکھ کرتے جاؤ۔ میں کہتی ہول ہیہ ہا چھی محبت۔ جو تنہیں جلاؤالے جو تنہیں اڑاؤالے اور تم اس کے ساتھ بھاگتے چلے جاؤ۔..

(ی جوائے بیل می اسروا کو ایک بیل می اسروا کو ایر بل کے سورج نے بیکھلا کر گویا بھاپ بنا کے اڑا دوا انسا کیا کہ اب نام ونشان بھی نہیں ملتا تھا۔ فضا کرم تھی۔ گزشتہ برسوں کی شبت اس سال موسم کرما موسم بمار کے درمیان سے بی شروع ہوا چاہتا تھا۔

کیمری کانے قابو جموم دیے ہی بھانت بھانت کی بولیاں بولیا راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ البتہ وہ کمرہ عدالت بند دروازوں کے باعث آوازوں و شور سے محفوظ تھا۔ چبوتر سے پہ اونجی کرسی پہ براجمان سیشن جج

جناب عابد آغاصاحب اپنے کاغذات الٹ پلٹ کرد کھیے رہے تھے۔ سامنے دونوں اطراف کرسیاں گلی تھیں۔ کورٹ رپورٹراپنے کی پورڈ پیہاتھ جمائے تیار میٹھاتھا۔ بولنے والوں کا ہر بچے اور ہرجھوٹ صفحہ قرطاس پیہ منتقل کرنے کو بے تاب تھا۔

ودنوں جانب ٹی کرسیوں کے درمیان گزرنے کا پتلا سا راستہ تھا۔ ہاشم کاروار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے جیٹا تھا۔ ساتھ سوٹ ٹائی اور جھکے سروالاشیروموجودتھا اور مزیر آگے دیکھو توجوا ہرات بیٹھی بے زاری ہے اپ نہ کلمس کو انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ دائیں جانب بھی دیکھ لیتی جمال دو سری میز کے پیچھے زمر اور سعدی ساتھ ساتھ جیٹھے تھے۔ سر ایک دو سرے سے جوڑے 'وہ دھیمی آواز میں بات کردہے

مَنْ خُولِين دُالْجَتْ 148 الَّت 2016 في

جاہتی تھی۔ آگر آپ کو کسی نے میرے خلاف کچھ کما ہے تولیقین انیں اس میں کوئی صدافت نہیں ہے۔" ہاتم نے آنکھیں سکیر کرغورے اے دیکھا۔ اندازے لگنا تھا'وہ بچ کمہ رہی ہے۔اس نے سر "خِرب كول لمناجاتي تقين آب مجيه عيي انداز

ذرارد كھاہو كيا تھا۔ دلچيي گويا حتم ہو گئي تھی۔ "میں فارس غازی کے خلاف آپ کی رو کرنا جاہتی موں۔ جب آپ رُائل میں اس کے بھانے کے برت ہے۔ خلاف دلا کل دیں گے تو۔۔۔" "ایک منٹ بی بی۔"اس نے انگلی اٹھا کر روکا۔ "ایک منٹ بی بی۔"اس نے انگلی اٹھا کر روکا۔

" كوئى ٹراكل نىيى ہورہا-نىر كھى ہوگا-يە آپلوگول کی بھول ہے کہ ہم اور ''وہ'' بھی دوخاندانوں تی طرح استغاثه اور دفاع کی کرسیوں یہ کسی کورث روم میں منفے ہوں گے۔ اور مجھے آگر آپ کی مدد کی ضرورت و"اگر" بردی تومیس خود آپ کویاد کرلول گا۔ ابھی

اور من گلاسز آنکھوں پیر چڑھا تا ' ہاتھ جھلا کر ڈرائیور کو اشارہ کر تاوہ گاڑی کے اندر آبیشا۔ باادب ملازم نے کالے شیشے والا دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی زن ے سامنے ہے گزر گئی اور ڈاکٹرا یمن جو ابھی کچھ کمہ ہی نہیں سکی تھی، تلملا کراسے جائے ویکھتی رہیں۔

"زمرصاحب... آپ شروع کریں۔" ج کی آواز کی بازگشت تھی جواسے سنائی دی تھی۔ ہیروں کی چک مرهم موئی۔ قدرے چونک کرہاشم سيدها بوا 'اور پھراہے اطراف میں دیکھا۔ وہ کمرہ عدالت میں بیٹا تھا'آنے خاندان کے ساتھ'اور ووسرى طرف ... اس نے كرون كھماكر ديكھا-وبال بچھلی کرسیوں یہ حنین کے ساتھ فارس بیٹا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی آیا تھا۔ اور ذرا پیر لمبے کر کے بیٹھا لمل چيونكم چباتے ہوئے سامنے ديكي رہاتھا۔ صرف

و بِي تماثِمانِي لَكُتَا تَعَا- بِاتِّي سب شديد تناوُ كاشكار تصـ ہاشم کی نظروں کاار تکاز محسوس کرکے اس نے نگاہیں تھمائیں۔ سنری آئکھیں سیاہ آئکھوں سے ملیں۔ ہاتم سجیدگی ہے اے دیکھا رہا محرسنری آنکھیں عرائي التي تك الته لي جاكر مركوذراساخم وا-(سلام!) اشم نے نوت سے رخ والی چھرلیا-"یور آز!"زم چوزے کے سامنے زمین یہ کھڑی بات كا آغاز كررى محى- "سركار بنام نوشيروال كاردار کودرست طوریہ عجھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے سعدی یوسف کو مجھنا ہوگا۔ ایک رشتے داری حیثیت ے تمیں 'ایک وکیل کی حیثیت سے میں معزز عدالت كوبتانا جائتي مول كه سعدى يوسف كون ب? اور سعدی بوسف کون تھا؟ میں آپ کوسعدی بوسف کی کهانی ساناچاہتی ہوں۔"

جے صاحب توجہ سے اے دیکھ رہے تھے۔ حنین کی تظریں بھی زمری بشت یہ جی تھیں۔ وہ اس کے الفاظ په این توجه مرکوز ر کھناچاہتی تھی ایک ایک لفظ دھیان ے منتا جاہئی تھی مگر کورٹ رپورٹر کے کی بورڈ پہ ٹھک ٹھک چلتے ہاتھوں کی آواز 'زمری آواز پرسے اس کا وهیان بٹارہی تھی۔ پھریکا یک ساری آوازیں بس منظر میں چلی گئیں اور دھیرے دھیرے کمرہ عدالت اس کے بيرُروم مِن تبديل مو مآكيا\_

#### ووماه يملك

وہ اپ مرے میں کھلی کھڑی کے ساتھ کھڑی تھی۔ پریشان نگاہی باہر کلی میس- زمر سردونوں ہاتھوں میں کرائے بیٹر پہ بیٹھی تھی۔ تب ہی دروا زہ کھلا اورسعدي تيزى اندرداخل موا-"وہ بھاگ چکا ہے۔ سرخ مفلروالا آدی۔ گارڈ کمہ رہاہے کہ وہ اس کے بیچھے بھا گاتھا مگرتب تک وہ گلیوں میں کم ہوچکا تھا۔"وہ چھولی ہوئی سانس کے ساتھ کمہ رہاتھا۔"ابوہ کی ہمائے کے گھریس کودچکا ہے۔ گاروز گئے ہیں مرمیرانہیں خیال کہ وہ اب ملے گا۔"

FOR PAKISTAN

صاليتے ہیں۔ بول اُن کو وفادار ملازم بھی مل کیا' ایں کی دکھتی رک کو بھی ہاتھ میں کے لیاجس سے وہ مجھی بھی اس کو اپنے جوتے تلے مسل سکتے ہیں۔ عليشان وه يورا فولڈر كالي كيا تھا۔ اس ميں کچھ تصاوير تھیں۔ وہ ویڈنو تھی۔ اور ایک پارشل فنگر پرنٹ کی فائل تھی۔جواہرات کے لیب ٹاپ سے لیا تھا اس ے بیہ سب اور مجھے یادہے وہ مجھی تجھی خادر کو اپنے کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں۔علیشا ہیکو تھی۔ان ہی جرائم کی وجہ ہے وہ جیل گئی تھی۔اس کی منتل فیطابیس تک رسائی تھی۔اس نے اس یارشل فنگر يرنث كو دُهوندُ نكالا - شايد خادر امريكه مين ہو يا اور دلچیں لیتا اور کاردار نے اسے مصوف ند کر رکھا ہوتا تووه الشيخي وهوعز نكالتا مراس كاتوانتقام يورا هو كياهما-مرانقام کے سائکل میں ایک مروائیور رہ جاتا ہے۔ اوروه اس چکر کوالٹا چلا تا ہے۔وہ لڑکا سلطان کی برس کی انتقک محنت کے بعد اور نگزیب کاروار کے پاس ملازمت كرنے آ تاہے۔اس كے ذرائيونگ لائسنس کی کابی اس کارڈ میں تھی اور میں دیکھتے ہی پہیان گئی هی که به احر شفع کی برانی تصویر ہے۔"

ں شہر ہور ہے۔ "احمر؟ وہ اسٹینی ؟"سعدی کو دھکا لگا تھا۔ زمر خاموش رہی۔ اسے آب کوئی بھی بات جیران نہیں کرتی تھی۔

و میں نے بید ساری باتیں فارس مامول کو بتائیں تو انہوں نے احمرے بید سب بوچھا۔ بید بات احمر نے انہیں بتائی کہ اس کے والد نے جمیں کاروار زنے خاور کے بیٹوں کو مارا تھا۔ چو نکہ فارس ماموں نے خور اس من خاور کو جانے دیا تھا 'زمر کے کہنے یہ 'حالا نکہ بعد میں خاور نے زمر یہ گولی بھی جیلائی چاہی جما از دوں نے احمرے کما کہ وہ اسے جانے وے در نہ خاور اس کواکسا کر اسے کیے گا کہ مجھے مار ڈالو اور یوں احمر مجرم بن انہی زندہ ہے۔ وہ احمر کو جینے نہیں دے گا۔ خاور کا تیسرا بیٹا انہی زندہ ہے۔ وہ احمر کو جینے نہیں دے گا۔ مگر احمر نے بات نہیں مائی۔ اس نے ہی کیا ہے جو بھی کیا ہے خاور بیا بات نہیں مائی۔ اس نے ہی کیا ہے جو بھی کیا ہے خاور کا ایسرا بیٹا بات نہیں مائی۔ اس نے ہی کیا ہے جو بھی کیا ہے خاور

پھر حنین کوریکھا۔ ''تمہمارامیموری کارڈ۔۔ کیا تھااس میں؟'' وہ ابھی تک کھڑی میں دیکھ رہی تھی سعدی کی آواز یہ اس نے آہستہ سے چرہ تھما کر سعدی کو دیکھا۔ 'آنکھوں میں بددلی تھی۔ '''دورہ ایڈ اسٹر میں انتہاں تھا ہے۔'' اسالیہ ک

"وہ علیشائے ہمیں دیا تھا۔ ہم اتنے سال اس کو لے کر پھرتے رہے آپ کی 'کی چین میں مگر اس کو استعمال نہیں کر سکے۔ "

دوگراس میں تفاکیا؟ " ذمر نے تھی تھی نگاہیں اٹھا

کرا سے دیکھا۔ حنین نے ایک ٹھٹڑی سانس لی۔

دوکر نل خاور کے بیٹوں کوہاشم نے مروایا تھا اور سر

کاردار نے۔ پھرالزام آیک آفیسریہ ڈال دیا جو خاور کے

کیس کی تفیش کر رہا تھا۔ یہ اگلے سوسال کی منصوبہ

بند کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ استے امیراور

است بناتے ہیں تو اس کی ساری کشتیاں جلا وسے

راست بناتے ہیں تو اس کی ساری کشتیاں جلا وسے

راست بناتے ہیں تو اس کی ساری کشتیاں جلا وسے

آئی موں کے سامنے اس کے خاندان کومارا اور پھراس

کو بھی ماردیا۔ اس کو بعد میں علم ہواکہ اس بر بگیڈیئر کا

ایک اور بیٹا بھی ہے جو امریکہ میں ذیر تعلیم ہے اور اس

کو بھی ماردیا۔ اس کو بعد میں علم ہواکہ اس بر بگیڈیئر کا

کو بھی ماردیا۔ اس کو بعد میں علم ہواکہ اس بر بگیڈیئر کا

کو بھی ماردیا۔ اس کو بعد میں علم ہواکہ اس بر بگیڈیئر کا

کو بھی ماردیا۔ اس کو بعد میں خور تعلیم ہے اور اس

کو بھی ماردیا۔ اس کو بعد میں خور تعلیم ہے اور اس

حنین سانس کیے گورگی۔ بیاتیں بتانا عجیب لگ رہا تھا۔ سعدی غور سے اور زمرعدم توجی سے من رہی تھی۔

معنی استے ہے کوئی جھڑا نہیں تھا۔ اس نے صرف ہر مگیڈیئر کو آذیت دینی تھی۔ جب دے دی تو استام ختم ہو گیا۔ اس نے اس لڑے کو تلاش کرتا چاہا گر ادات کے دوستوں نے اس کومار کر کیا کرتا جا ہا گر استام ختم ہو گیا۔ اس کے مرف اس کی ایک گھڑی ملی تھی اسے چھپا دیا۔ خاور کو صرف اس کی ایک گھڑی ملی تھی جس پہ اس لڑکے کا پارشل فنگر پرنٹ تھا۔ اس کارڈ بس کی ایک ویڈیو تھی جو بھیتا "مسز کار دار نے بنوائی تھی۔ اس میں خاور ان کے سامنے آگرا عمر اف جرم کرتا ہے اس کو تو کری پہر رکھ لیتے ہیں گویا اپنے بروں میں اور وہ اس کو تو کری پہر رکھ لیتے ہیں گویا اپنے بروں میں اور وہ اس کو تو کری پہر رکھ لیتے ہیں گویا اپنے بروں میں

مُرْخُولِينَ وَالْجَنْتُ 150 الست 2016

حین نے ہے اختیار زمر کو دیکھاتھا۔"اب کیا ہو گا؟ٹرائل کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔" ذرا دیر بعد زمرنے چرہ اٹھایا تو لگنا تھا وہ خود کو قدرے سنبھال چکی ہے۔

''پاکستان میں ایسے ہی ہوتے ہیں ٹراکلز۔ مخالف فریق ٹراکل شروع ہونے سے قبل ہی ہمارے ثبوت مٹادستے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں۔'' وہ بالوں کولپیٹ کرجوڑے کی شکل دیتی اپنی جگہ ہے اٹھی۔

ور ساری پی ہیں۔ "ہمارے پاس ہماری زبانیں 'ہمارے ولا کل اور ہمارے گواہ موجود ہوں گے۔ٹرا کل ہو گا اور ضرور ہوگا'اور اسے ہم ہی جیتیں گے اور نہ بھی جیت سکے تو کم از کم ... "اس نے سنجیرگ سے حنین کو دیکھا۔ "اٹ وڈنی ورتھ ٹرائنگ۔"

# # #

7.1

' حیور آز!' حنین نے سرجھنکا۔ اردگرد چانا منظر بیلی جانے پہ بند ہونے والی ٹی وی کی طرح عائب ہو گیا۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کمرہ عدالت اس کے اطراف میں آب اتھا اور وہاں سب دم سادھے زمر کو سن رہے تھے جو بچ کے چبو ترے کے سامنے کھڑی بات کا آغاز کر رہی تھی۔ یماں سے اس کی پشت نظر آئی تھی۔ سیاہ کوٹ کے اوپر گھوٹگھریا لے بال آدھے بندھے کر رہے تھے اور وہ وقفے وقفے سے کان کے بندھے کر رہے تھے اور وہ وقفے وقفے سے کان کے بندھے کے لٹ ارسی تھی۔

" "میرے مٹوکل سعدی یوسف کی گمانی اکیس مئے سے ہی نہیں شروع ہوئی تھی۔ یہ اس سے بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ "چہوہ موڑے بغیر سعدی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی۔وہ بس زخمی آ تھوں سے سامنے دیکھے گیا۔ "جو سعدی یوسف اس وقت کمڑہ عدالت میں

انصاف کاطالب بن کر بیشاہے 'میہ وہ سعدی نہیں ہے جس کواس کے گھروالے گزشتہ کئی برسوں سے جانتے کے ساتھ۔ خاور کے ایک پیٹنٹ اور فائے کے بارے میں تو آپ مب نے ہاشم کے ٹو مٹریہ پڑھ لیا ہوگا۔ خیر مجھے خاور سے کوئی ہمدردی نہیں ہے 'اس لیے میں نے اس کے بیٹے کوسب بتا دیا ای میل کر کے۔ فارس ماموں بھی صبح ادھری گئے تھے۔ وہ ایک دفعہ۔ " ماموں بھی صبح ادھری گئے تھے۔ وہ ایک دفعہ۔ میں استعمال کر سکتے تھے۔ "سعدی جمنجملا یا تھا۔ خاور میں استعمال کر سکتے تھے۔ "سعدی جمنجملا یا تھا۔ خاور سے وہاں کسی کودلچی نہیں تھی۔ د بھائی ! وہ کالی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے وہ

بہت سنبھال کرر تھی تھی۔'' ''حنین ۔'' زمرنے سراٹھا کراہے دیکھا۔''کس کس کوعلم تھا کہ وہ تم نے کہاں رکھی ہے؟ کسی ملازم نے دیکھاتھا تنہیں دہ رکھتے ہوئے؟''

' دخیں ذمراسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ اس کی جگہ' اس دراز کی جالی کی جگہ ' میرے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی بھی نمیں جانتا۔ '' وہ پچ کمہ رہی تھی۔ ' دپیلے وہ فلیش ڈرائیو خالی نکلی' اور اب یہ سارے جوت گئے۔ شاید بوسفڈ اتنی بھیانک اور تاریک چیزس رکھنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ '' حنین نے دل کر فتی ہے ایک اور پچ بولا۔ سعدی نے نفی میں سرمالیا۔

"اونهول مجھے بقین ہے جب سونیا کی سالگرہ کی
رات میں نے ہاشم کے کمرے میں جا کروہ فلیش ڈرائیو
کالی کی تھی تو اس کے اندر کافی سارا مواد موجود تھا۔
میموری تقریبا" فل ہو گئی تھی۔ اور اب اس میں
فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بقینا "کسی نے اہم ڈاکو
منٹس اس میں سے منائے ہیں۔"
دی کر میں میں کے منائے ہیں۔"

''کوئی میری ناک کے شیخے میری فلیش سے کیسے پھھ مٹاسکتاہے؟''

" جیسے کوئی تہماری درازے کارڈ نکال کرلے جا سکتا ہے۔ یقبیتا"اس مخص کوہاشم نے بھیجا ہو گااور

اے اس فلیش کاپاس ورؤمعلوم ہوگا۔نہ ہم خود محفوظ ہیں 'نہ ہمارا گھر۔''سعدی تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔

مِنْ خُولِين دُالْجَتْ 151 الست 2016

سعدی یوسف نے کسی پہاتھ اٹھایا نہ کبی تحراری بلکہ چند الفاظ کہ کروہ وہاں سے چلا آیا۔ ایک پچنیں سال کے نوجوان کے خاندان کی عورتوں کے بارے میں نازیایا تیں کہی جائمی تویہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مخالف کا منہ نہ توڑوں نے خاندان کی عورتوں کے بارے میں منہ نہ توڑوں سے محمل ہوں ہوں نے کامی کے سوا پچھ نہیں کیا۔ وہ قانون توڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ قانون کی بالادستی اور انصاف قائم کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرنے کیا تھا۔ کسی بھی قشم کی قانونی چارہ جوئی سے پہلے وہ خبر کا ایک آخری راستہ دکھانے چارہ جوئی سے پہلے وہ خبر کا ایک آخری راستہ دکھانے چارہ جوئی سے پہلے وہ خبر کا ایک آخری راستہ دکھانے آئیں 'تو ان کی سزا میں کی ہو جائے۔ ایسا تھا ہمارا آئیں 'تو ان کی سزا میں کی ہو جائے۔ ایسا تھا ہمارا سعدی۔ وشمنوں کا بھی خبرخواہ۔ "

زمرنے رک کرچرہ موڈا۔ سعدی اب سرچھاکے بیشا تھا۔ سب خاموتی ہے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاشم البتہ اسماک سے پیڈیہ الفاظ کا اضافہ کر رہا تھا۔ دکر کیٹر اسکیج۔ مسیحا' ہمدرد۔ غریب بمقابلہ امیر۔ مختصر یہ کہ فرشتہ کارڈ کھیل رہی ہیں پر اسکیوٹر۔ "اس کا دماغ زمر کے ہر کارڈ کا توڑ سوچ رہا تھا۔ پیلے ٹوٹ پیڈیہ نظریں جمائے وہ زمر کی باتیں سن رہاتھا مگر ہار باردھیان سورج کھی کے چھولوں جسے زرد۔ اور اس زردی میں ہمت ہے لیے جگرگانے گئے۔۔

دوماه يسلي

اس کے آفس کا کاریڈور صبح کے باوجود زردبتیوں سے جگمگارہاتھا۔وہ تیز تیز چلناجارہاتھا۔زبن میںڈاکٹر ایمن کی ہاتیں گونج رہی تھیں۔وہ جمع تفریق کررہاتھا۔ جوڑتوڑ کررہاتھا۔

اینے آئی کے دروازے یہ وہ ٹھبرا۔ چرہے یہ خوشگوار مسکراہٹ در آئی۔موڈانگ دماچھاہوگیا۔ "ریڈ؟"اس نے مسکراکر آئی میں قدم رکھا۔وہ جوکری یہ بیٹھی تھی'چونک کرمڑی۔پھر کھڑی ہوگئے۔ ہیں۔وہ سعدی اور تھا۔وہ زندہ دل تھا۔ لوگوں کو معاف
کرنے والا ' در گزر کرنے والا تھا۔ ملک کی خدمت کا جذبہ لے کراس نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا تھا۔وہ ایک مختی اور قابل نوجوان تھا۔ اس کے پاس ٹیلنٹ تھا ' ہنر تھا ' ذہانت تھی۔ اگر اس کو کام کرنے دیا جا تا ' میرے ملک کے نوجوانوں کو اگر اس طرح اس کو مواقع ملتے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہو تا 'مگر فیصلنے بھو لنے دیا جائے تو معروف اور امیر آئی بی پینز فیصلنے بھو لنے دیا جائے تو معروف اور امیر آئی بی پینز کو آئر اس طرح کے آئش دان ٹھنڈے نہ پڑجا میں ؟اگر ان نوجوانوں کو گئر ان فوجوانوں کو گئر ان فوجوانوں کو گئر ان فوجوانوں کے آئش دان ٹھنڈے نہ پڑجا میں ؟اگر ان نوجوانوں کی ہینز ہوئے ہوئے تو معروف اور امیر آئی بی پینز ہوئی ہیں ہوئے کا جائے تو وقت کے ہرفر عون کی خات اور لگن سے کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وقت کے ہرفر عون کی غلامی کون کرے گا؟"

ار روں میں رہے ہوئے اسلام 'گال تلے انگلی مرکو دیکھ رہاتھا۔ آخری بات پہ آگے جھا 'نوٹ ہوئے اللہ علیہ الفاظ تحریر کیے۔ آخری بات پہ آگے جھکا 'نوٹ پیڈاٹھایا اور اس پہ الفاظ تحریر کیے۔ ''سعدی یوسف۔غریب کارڈ۔ محبوطن کارڈ۔ '' سعدی یوسف۔غریب کارڈ۔ محبوطن کارڈ۔ '' سعدی یوسف کے کراس نے پیڈوال دیا اور توجہ سے شنے لگا۔ 'ولس کے کراس نے پیڈوال دیا اور توجہ سے شنے لگا۔ 'ولس کے کراس نے پیڈوال دیا اور توجہ سے شنے لگا۔ 'ولس کے کراس نے پیڈوال دیا اور توجہ سے شنے لگا۔ 'ولس کے کراس نے پیڈوال دیا تھی۔ ان کی سامنے جاتم ہوئے کہ رہی تھی۔ ان کی سامنے جاتم ہوئے۔ '' ان کی سے بائیس شملتی ہوئی۔ '' ان کی سے بائیس شملتی ہوئیس شملتی ہوئی

"سعدی بوسف کی زندگی کی سب سے بردی غلطی اس کی معصوصیت تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید دو سرے لوگ ہیں اس نے سمجھا کہ شاید دو سرے لوگ ہیں اور اس خیال کے تحت خوف دلاؤتو وہ سدھرچاتے ہیں اور اس خیال کے تحت وہ اکیس مئی کی صبح ہاشم کار دار کے بلانے یہ اس کے آفس گیا تھا۔ بور آنر! وہ وہاں پر ان سے جھڑا کرنے یا ان کو مارنے کی نیت سے نہیں گیا تھا 'بلکہ وہ وہاں ان کو قانون کی حرمت کا احساس دلائے گیا تھا۔ "

ہاشم سنجیدگ سے سنتارہا۔ چرے یہ وہی تاثرات قرار رہے۔

برقرار ہے۔ "اس موقع پریاشم کاردار نے سعدی بوسف کو تمیں کروڑرو ہے لے کراپنامند بندر کھنے کی پیشکش کی ا جے اس نے محکرا دیا۔ یہ ہی وقت تھا جب ملزم نوشیرواں کاردار ہے اس کی تلخ کلای ہوئی مگرنہ ہی

مَعْ خُولِين دُّالْجُنْتُ 152 الرَّت 2016 عَلَيْ

Land State of the State of the

موجاؤل-سمرويدُنگ يا اسرنگ ويدُنگ "آبي ي مم صم نگابن اس کے چرے یہ آتھریں۔"سرویڈنگ یا اسرنك ويُرتك يري يوجها تقاناتم ني ا وَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَى لِيهِ وَتَتْ لِي عَلَى مِواور

" اور پھر میں وہ عورت بن جاؤل کی جو شہر کے سانوس الى جيبل يجلِرى ملكه بن كراس كي زندگي ميس آئے گی 'ادر اس کے ساتھ ہر جگہ ' برتضور ، ہر میگزین کوریہ کھڑی ہوگ 'اس کے ساتھ سیاہ گلاسز لگائے کالے شیشوں والی لمبی گافری سے نکلا کریے گی۔ مرلوگ ..." وہ آگے ہوئی۔ مسکراہٹ نہیں تھی آنکھول میں آنچ تھی۔ سرخی تھی۔ دوگراوگ سامنے مرخ قالین بچھا کراس کے انتظار میں بھول کیے نہیں كفرے ہوں كے لوك يوسرزاور بينرزا تھاكر كھڑے ہوں کے ' رپورٹرز مائیک امرا امراکر ہوچیس کے کہ سعدى بوسف كى زندگى كاخون كرنے كے بعد تم لوگ مرافعاركيسے يىرے بو؟"

''وہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے اس کو صرف اغوا کیاتھا مگراس کے خاندان کے افراد ہمنے قبل نہیں كيے "نه عى شرونے اسے كوليال مارى تھيں۔" وہ تلملا کربولا تھا۔"اے نیاز بیکنے مارا تھا بیس صرف اہے اس کے وشمنوں سے محفوظ رکھ رہاتھا مگروہ انتا ناشرا ہے کہ \_"شدت جذبات سے سمخ برتے چرے کے باعث وہ بول ہی تمیں پارہاتھا۔

"وه تاشكرا بي شكر كزار وهيد يول رباب اوردنيا اس کو من رہی ہے۔ دنیا اس کود مکھ رہی ہے۔ دنیا اس کے انکشافات سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اس کا كيس الحطي بيس سال عدالت ميس حطي كالمربيس سال كس في علي بي-"وه رئي كريولي تقي-"ميري زندگی کے ... تمہارے ساتھ میری زندگی کے پہلے دو سال ... دو کریم ایرزوہ کے لیے گا۔ کم از کم دو سال تو میڈیا اور لوگ اس کویا در تھیں گے تا۔ میں دوسال تک اخبارات عنى وى اور سوشل ميذياب الزامات برهتى ر مول گی۔ وہ بولٹا رہے گا اور لوگ آسے سنتے رہیں

چرے یہ بدقت پھیکی ہی مسکراہٹ لائی۔ سرخ رومال سريدلييث كركرون كے يتھے كرونگائى مو فى تھى اور کانوں میں آنسو شکل کے سرخ یا قوت لٹک رہے تھے۔ سبزمائل آنکھیں بے خوابی کے باعث \_\_\_ گلابی ہورہی تھیں مگر پھر بھی وہ مستبحل کر مسکرا رہی

ریم ریپر!" ہاشم اس طرز تخاطب پیر ہولے ہے ہنتا ہوا اندر آیا اور میز کے بیجھے جاکر محوث کا بٹن کھولتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالی۔

وہے ہوئے اپی کرسی سنبھال۔ "مجھے اس نام سے پکارنا بند کر سکتی ہو" آلی؟"کرسی كوميزك قريب لات تمس في يند چيزس اليماكرالث لیف کیں۔ چرے یہ وہی وجیدہ مسکراہث تھی۔سارا ماحول گویا معظم ہو گیا تھا۔

ن ویا مسربولیا ها۔ آب دار دهیرے سے کری پدوایس بیٹھی۔اس کی تم صم نگاہیں ہاشم کے جربے جمی تھیں۔ "ناشتہ کیاہے؟ کیامنگواؤں تہمارے لیے؟"

«میں سندر کی حمل رہت یہ لیٹی تھی۔ میراوجود " پانی میں ڈوب چکا تھا۔" وہ سمی مرے خیال میں بول ربى تھى- "كيابھىيھۇے اوركياول ... سبيانى تقا .. ایسے میں کوئی میرے اور جھکا تھا ... اس کی شرف ک بیت پیر سھی میں بیپ چکی ہوئی تھی۔ اس سیپ میں تین رنگ تھے ... کویا رکوں کی طرح ابھرے ہوئے تھے ... تب میں نے اے فرشتہ سمجھا تھا ... موت کا فرشتہ گراس موت کے فر<u>شتے نے مجھے ئی</u> ژندگی دی-"

وہ جو فون اٹھا کر آرڈِر کرنے لگا تھا' ریسپور واپس وال كرمسكراكيات ديكھنے لگا-وہ كم صم ي ديواركو دىكى بول رى كھى-"ادرابوه چاہتا ہے كہ ميں اس ى زندگي ميس شامل مو جاؤل-" (باشم مسكرا تاربا-) اب بجد ایک دنیا ... اے شیطان کنے گی ہے۔" باشم کی مسکراہ شائب ہوئی۔ دماغ کویا بھک سے اڑا۔ اس نے لیس کھولے مگر پھر بھینچ کیے اس کی سمجھ مِين تبيل آياكيا كھ

"اوروه چاہتاہے کہ میں۔۔اس کی زندگی میں شامل

مِنْ خُولِين دُائِكُ عُدُ 153 الست 2016

جھوٹا ٹابت کرد مگراہا کرنے کے لیے تہیں اس کے ساتھ ایک کورٹ روم میں کھڑا ہوتا ہوگا۔ اور پھڑجب خود کو دنیا کی نظروں میں بھڑا ہوتا ہوگا۔ اور پھڑجب خود کو دنیا کی نظروں میں بری کردالو۔۔۔ اور چو کرتا۔ میں اپنافیصلہ تب تک کے لیے محفوظ رکھتی ہوں۔"اور پھر دہائھ کھڑی ہوئی۔۔ دہ انچھ کھڑی ہوئی۔۔

"اف یو وانٹ می ارن می۔ "اپنا بیک دیو یے
والے انداز میں اٹھایا اور اسے ول گرفتی سے خود کو
دیکھتے چھوڈ کروہ با ہرنکل آئی۔ دروازہ بند کر کے وہ تیزی
سے علیمہ کی میزیہ آئی 'پانی کی بوش اٹھائی اور غلافٹ
پانی پائی گئی۔ علیمتہ بے اختیار کام سے سراٹھا کراسے
دیکھنے گئی۔ آئی نے بے اختیار کام سے سراٹھا کراسے
دیکھنے گئی۔ آئی نے بے تر تیب سانسوں کے درمیان
بوش رکھی اور استین سے تربیبتانی یو تجھتی آگے بردھ

اندر بیٹھے ہاشم کاسارا موڈ نزاب ہو چکا تھا۔وہ ٹائی ڈھیلی کیے 'سوچتی نظروں سے خالی دیوار کو دیکھے رہاتھا۔

# ##

" پور آنر ہوا ہوں کہ ..." زمر کی آواز دور کسی گری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم نے ذہن سے تمام خیالات کو جھٹک کر نگاہیں اٹھائیں اور خود کو واپس کمرہ عدالت میں لے آیا۔ وہ جج کے چبوتر بے کے سامنے کھڑی تھی 'یماں سے اس کا آدھا رخ دکھائی دیتا تھا۔ گھوٹکھریالی لٹ گال کو چھو رہی تھی اور بھوری آنکھیں جج کے چرے یہ جی تھیں۔

بوری ہیں ہے پر سے پہر سے پہر سے ہا ہے۔
سبخاموشی اور محویت سے اسے من رہے تھے۔
"ہوا یوں کہ اکیس مئی کی شام جب ایک خوش
باش 'زندگی سے بھرپور سعدی یوسف گھروایس آیا
ہے 'اور اپنے سارے خاندان کو ڈنر پیدعو کر آہے '
اس وقت بھی اس کو خاندان کے اس ایک فرد کا بھی
خیال ہو آئے جو وہاں نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر سارہ جو خود
کو خاندانی جمیلوں سے دور رکھتی ہیں 'اس وقت وہ ان
کو وہاں بلا آئے ۔ ان کو اپنے خاندان اور زندگی کی

کے میں جب گھرے نکلوں گی پبک جھے نفرت سے
دیکھے گ۔ کیونکہ وہ تمہارا اور نوشیرواں کامیڈیا ٹرائل
کرچکے ہیں۔ پبک تمہیں مجرم قرار دے چکی ہے۔
ان کی ہاتیں مجھے گھر میں قید کر دیں گی۔ میں ہاہر تک
نہیں نکل سکوں گی۔ ساتم نے جرم تم پہ ٹابت ہوگا
اور جیل مجھے ہوجائے گی۔ "
اور جیل مجھے ہوجائے گی۔ "
د ہم کسی اور ملک چلے جائیں گے "تمہیں کچھ

" ہم کسی اور ملک چلے جائیں گے 'تہیں کچھ نہیں سنتا پڑے گا۔ "وہ آگے کو ہو کر جلدی ہے کہنے اگا۔

"دلین اگرتم قاتل نہیں ہو 'اگرتم نے پچھ غلط نہیں کیاتہ ہم کیوں بھاکیں؟ اگرتم اور نوشیرواں بے نفسور ہو تو اس کی زبان بند کیوں نہیں کرتے ؟" آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹرنے لگے تھے گود میں رکھے اس کے ہاتھ ہولے سے کیکیا رہے تھے۔ ول زور زور سے دھڑک رہا تھا مگردہ بظا ہرجذباتی چرو بنائے '
کے جارہی تھی۔" ان کو جیب ہوتا ہو گاہا ہم ورنہ میں تمہارے خاندان سے 'خود کو بھی منسلک نہیں کروں میں اس کے اندان سے 'خود کو بھی منسلک نہیں کروں کی 'جب تک یہ گندگی تمہارے ساتھ ہے۔"
گی 'جب تک یہ گندگی تمہارے ساتھ ہے۔" وہ آگے ہوتے ہوئے بولا۔ بار بار وہ سر جھنگنا تھا 'کھی آگے ہوتے ہوئے بولا۔ بار بار وہ سر جھنگنا تھا 'کھی انگلیاں باہم پھنساکر کھولنا تھا۔

"الفاظ كنے سے پہلے اس نے ول ميں كما تھا۔ (وہ الفاظ كنے سے پہلے اس نے ول ميں كما تھا۔ (وہ تہمارے ليے ... فارس غازي ... به بهى نہيں كرے گا۔) اپنادفاع كرو۔ اپنى ہے گنائ فابت كرو۔ يوں كہ دنیا مان جائے 'تم نے تھے۔ تممارا بھائی سے تھا۔ دنیا مان جائے 'تم نے تھے۔ تممارا بھائی سے تھا۔ ميڈیا ... نوجوان ... سب اس كے میڈیا ... نوجوان ... سب اس كے میڈیا ، نوجوان ... سب اس كے میڈیا اس كامیڈیا اس كامیڈیا اس كامیڈیا اس كامیڈیا اس كی زد میں ہورہا۔ تممارا میں کو تھا۔ می کو تا اس نے میز ہورہا۔ تممارا میں کو تھا۔ نورہا۔ تم بسلے ہی ٹرائل كی زد میں ہورہا۔ تممارا میں کو تھا۔ نورہا۔ تم بسلے ہی ٹرائل كی زد میں ہو۔ تواب ... ہاتھ ركھ كر آگے جھک كر اس كی آئكھوں میں دیکھی سارے الزامات كاتو الرکہا۔ "اس كو عدالت میں لے كر آؤ اور اس كے سارے الزامات كاتو الرکہا۔ اس كو وہاں تاہ كرو۔ اس كو

من خولتن دا بخبط مع 150 اگست 2016

### WWW.milesociely.com

مور جال کے اندر وہی سوگوار ماحول تھا۔ ذمرنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے رک کر کجن میں دیکھا۔ وہاں حنین اور سعدی آمنے سامنے کھڑے صبح والے

وافعے پربات کررہے تھے۔ ''ہمارے سب ثبوت ختم ہوتے جارہے ہیں۔''وہ بریشانی سے کمہ رہاتھا۔ حنین ناخن ۔۔ وانت سے حمرتی اسے دیکھ رہی تھی۔

دوماه سلے

''وہ ویڈیو تو ہے تاجو آپ نے ہاشم کے آفس میں بنائی تھی۔ جس میں ہاشم نے اعتراف جرم کیا تھا۔'' ''ہم اسے عدالت میں استعمال نہیں کر کھتے۔'' زمر نے چو کھٹ پہ رک کر کھا تو دونوں مڑکر اسے دیکھنے لگے۔'' قانونی ویچید گیاں آیک طرف' اس ویڈیو میں ہاشم نے یہ بھی کھا ہے کہ کس طرح اس نے حند کے آگیزام کے دوران اس کی مدد کی۔لاء کا کج کے اس سینئر وکیل صاحب کی کال بھی ہے اس میں۔ ہم دہ ویڈیو بچ کو نہیں دکھا سکتے۔''

خنین کاچرہ بچھ گیا مگر سعدی تیزی سے بولا۔ ''اگر ہم اسے ایڈٹ کردیں تو؟''

و تووہ آور پیجنل تہیں رہے گی اور عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگ۔ "

''یہ اچھاحساب ہے۔''وہ بے زار ساہو گیا۔ حندہ آبھی تک ناخن کتر رہی تھی۔ زمر چپ چاپ آگ بردھ گئی۔ اپنے کمرے میں آگروہ اسٹڈی ٹیبل مک آئی اور فون۔ ایک کال ملانے گئی۔

فون پہ آیک کال ملائے گئی۔ ''احمر! فارس کمال ہے؟'' چھوٹتے ہی اس نے یو جھاتھا۔

چین دری اطلاعات تک میں اس کی بیوی نہیں تھا۔ سومجھے کسے بتاہو گا؟''

زمر سے لبول یہ سوگوار مسکراہٹ بکھری۔عرصے تک خود کو چھیا چھیا کرادرلوگوں کوان کے دائرے سے باہر نکال رکھنے کی عادت ڈال لینے والااحمر آج مدتوں بعد

طرف لوٹ کر آنے کے لیے منانے 'ان کوان کے اصل وشمنوں کی خردیے "کیونکہ اب اس کے پاس خوت بھی تھے مگروہاں...اس تاریک کلی میں اس کا پیچھا کرنے 'اس کو وحمکانے اور زبانی ملی کلامی کابدلہ گول سے لینے کے لیے مزم نوشیرواں کاردار آتا ہے اوروه اس وقت تك وبال سے نہيں جا تاجب تك وه سعدی کے جسم میں نئین گولیاں آبار کے اس کو ماریب کریم مردہ حالت میں نہیں پہنچا دیتا۔ بور آنر ... بولیس اور گواہوں کو خرید کرمیرے زخمی موکل کو اسپتال سے غائب کرا دینے کے بعد اسے آٹھ ماہ اور أيك دن مك حبس بي جاميس ركھنے كا ذمه دار نوشیروال کاروار ہی ہے۔ ہاشم کاروار اس کا ایک معادن تفاعمراصل مجرم نوشيروان ب- بيرسب پھ اس کے علم یہ اور اس کی ایمایہ ہوا۔ امیراد کول کا میں مسلہ ہے۔ اگر ان کے نام عمرے آگے بیٹھیے ۔ بڑا تا م۔ لگیا ہے توان کو سی دو سرے نوجوان سے حید نکالنے کے لیے اس کومارنے کا کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔ میرے لیے سب کی ذات برابر اور قابل احرام ب سين مارك بدر كيس اين حركتول سايني ڈات کو خود بدنام کرتے ہیں پور آنر - کیااب بھی وہ ونت نہیں آیا کہ ان کا حتیاب کیاجائے؟" ہاشم نے پیلے کاغذیہ ایک سطر مزید کھینجی۔

0 0 0



اس کووہاں مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا گیا۔ ہم اس کو وہاں مقید دیکھنے والے آیک آیک مخص کوعد الت میں پیش کریں کے اور ان کے بیانات سے بیہ پتالگا تامشکل نہیں ہوگا کہ بیہ لڑکا بچ بول رہا ہے ، اور بیہ آیک بہت مخصن جنگ لڑکر آیا ہے۔ "

حاضرین میں بیٹھے فارس نے بے زار ہو کر گردن کو دائمیں کندھے کی طرف جھکایا 'پھریائیں کندھے کی طرف جھکایا 'پھریائیں کندھے کی طرف گورائیں سرسری ہی نگاہ ارد گرد دم سادھے بیٹھے حاضرین پہ ڈالی۔ ذہن کے نمال خانوں میں ایک منظرا ٹر اٹر کر اوپر آنے لگا تواس نے اسے چھولیا ہے میں رکھی کوئی یا دہو جے جھونے سے انسان ماضی تیں چلاجائے۔

### دوماه يبلي

لونگ روم کی کھڑی ہے بہاڑوں کی گرون تک اترے اجلے اجلے بادل دکھائی دے رہے تھے کھڑی کے نیچے رکھے صوفے یہ بیٹھا نو عمر لڑکا سامنے بیٹھے فارس کوالجھن ہے دیکھ رہاتھا۔

''کیسی کہاتی سنانا جائے ہیں آپ؟اور آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہم یہاں ہیں۔''

فارس اس کے بالکل سامتے بیشا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے 'بھوری لیدر جیکٹ اور سیاہ جینز پنے 'وہ ٹھنڈی مگر نرم نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ گردن موڑی۔ نگاہ وہیل چیئز پر مفلوج بڑے خاور تک جاٹھیری۔

''مثنیں حنین نے آی میل کی ہوگی یقینا '' اور بیہ کماہو گاکہ تمہارا باپ آیک قاتل ہے۔'' ''جھے یقین نہیں ہے۔''وہ سخت کہج میں نفی میں

سہلا کربولا۔ فارس نے کافی دیر تک جواب نہیں دیا 'بس وہ سرو نظروں سے خاور کی دائمیں جانب ڈھلکی کردن دیکھتا رہا۔ آئسیجن ماسک سے وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا'چرے یہ موٹچھیں داڑھی سب شیوکیا جاچکا تھا پہلے جیسالگا تھا۔ ''فخر محمیا لیہ سب سیجے ہے؟'' ''کیا؟''وہ محماط ساہو کر بولا۔ ''جو میس سن رہی ہوں۔''

احرنے گری سائس کی۔ ''غازی کامیسیج آیا تھا۔ کہ رہاتھا میں اسے جانے دول۔ گر جھے یا دے بارے نے اس کے' اپنے ریسٹورنٹ میں آنے کے بارے میں پولیس رپورٹ میں کما تھا کہ جب غازی نے اسے جانے دیا تو بھی اس نے آپ پہ گولی چلائی چاہی۔ کیا ایسے شخص کو چھوڑ دیتا چاہیے ؟''ایک دم سنجیدہ اور گراسا احمہ۔ کچھ اچھا نمیں لگا۔ زمرئے کمی سائس کی۔

" دمیں تواس نک نیم کی بات کررہی تھی' جو آپ نے میرار کھاہوا تھا۔ کیایہ بچے ہے؟" سے میرار کھاہوا تھا۔ کیایہ بچے ہے؟"

احرگویاکری سے انجھل کر سیدھاکھ اہوگیا۔ دیکون سانک نیم جمیں دیکھیں بہت مہذب انسان ہوں۔ یہ آپ کاشو ہرہ انتہائی دو نمبر آدی۔ اس کی عادت ہے اپنے کیے ہوئے کام دو سروں کے سرڈالنے کی۔ مجھے اس معاملے سے دورر کھیں۔"

"اصل میں آپ دونوں ہی بہت مہذب ہیں۔ بس میری سمجھ میں یہ نہیں آباکہ زیادہ مہذب کون ہے۔ اور زیادہ شریف کون۔ بسرحال مجلدے جلد خود کو کاردارز کی قیدسے نکال لیجیسے ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کی حقیقت جامیں 'آپ کو یمال سے بہت دور طلے جانا چاہیے۔ '' یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کال یہ احمرے کی تھی۔

### 口口口口

### 7.1

۔ ج صاحب کھنکھارے تو زمرنے چونک کر کانمیں دیکھا پھر سرجھٹک کر آگے آئی۔ ''مور آنر' ہمارے پاس گواہ ہیں جو حلف لے کر گواہی دیں گے کہ کس طرح سعدی یوسف کو کولمبو کے ایک ہوٹل کے ذیر زمین تمہ خانے میں رکھا گیا۔

مِيْ خُولِين دُالْجَسَتْ 156 الست 2016

اوراب اکنے والے سخے سخصے بال زیادہ ترسفید ہے۔ البتہ آنکھیں' بدفت ہائیں طرف کو گھوم گھوم کر فارش کو دیکھ رہی تھیں۔ ان میں وہ سارے جذبات اور ہاٹرات اب بھی تھے جواس 'خیاد تے'' سے قبل ان میں ہوتے تھے۔ ان میں زندگی تھی۔ اور انتقام کی خواہش۔

تم سوچے ہوگے خادر کہ اتا عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کے باوجود تم کیول نہ جان سکے کہ تہمارے بیٹوں کو بھی انہوں نے ہی مروایا تھا۔" لڑکا چونک کر اسے دیکھنے لگا مگرفارس اس کی طرف متوجہ نیہ تھا۔ " انہوں نے تہارا اعتراف جرم بھی ریکارڈ کیا، تہیں اپناہمی لیا عمے کام بھی کروائے مگر مہیں اصلیت معلوم نہیں ہونے دی۔ وہ کیاہے کہ ہرعلم والے پہ اس سے زیادہ علم والا ہو تاہے۔ جس بھاڑے کے شؤ ے ــ انہوں نے بیر کام کروایا ہو گا بقیبا "اس نے سارے جبوت اور شواہد کارخ بریگیڈیئر بنکش کی طرف موڑویا ہوگا۔ یقیناً "وہ تم سے زیادہ ذبین ہوگا۔ نہ ہو تب بھی جب انسان کی ذات انوالوڈ ہوجائے سی عادثے میں توغم اور غصہ اس کی سمجھ داری کو دھندلا کر ويتاب- برطخص كاليك بلائنة لسيات بوتاب برب برے ذہین مار کھا جاتے ہیں۔ کیا زمر کیا ہاشم اور کیا میں۔ اگر ہم سارے ذہین لوگ گھرکے بھیدیوں کی ڈھاتی انکاؤں کاشکار نہ ہوں تو ہم تو خدا بن بیٹھیں۔ اور فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا مگراہے گھر میں ملتے بچے کے بارے میں درست اندازہ نہ لگاسگا۔ایسے بني تو ننيس وه خود كو خدا متجهتا تقا- ليلنثله زبين سحر النيز بهت کچه مو گاوه مگرمار کهال کھائی؟"

خاور مزاحمتی انداز میں غصے سے غول غال کی آوازیں نکال رہا تھا مگرماسک کے باعث وہ گھٹ جاتی تھیں۔ لڑکا اس کی کرس کے عین پیچھے جاکھڑا ہوا اور فکر مندی سے اس کا کمبل درست کرنے لگا۔ ''میں تہیں صرف یہ بتائے آیا ہوں کہ مجھے تہماری حالت دیکھ کر افسوس نہیں ہوا۔ میں اپنے ساتھ وہ تمام ثبوت بھی لایا ہوں جن کو دیکھ کر تہماری

ائی اولاد محماری ہوی اور تمہاری مال تمہاری افسات جان لیس گی اور میں جانتا ہوں وہ تم ہے تب بھی محبت کریں گیا در میں جانتا ہوں وہ تم ہے تب کھی محبت کریں گیا۔ تم بھی تو جانو خاور کے بغیر عزت کے محبت کہی ہوتی ہے۔ بغیر عزت کے وفا کیسی ہوتی ہے۔ بیس نہیں جانتا کہ تم مرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم زندہ رہو۔ ایک طویل اور تکلیف وہ زندگی گزارہ۔ تمہیں ہربل یا دولایا جائے کہ یہ لوگ کون تھے۔ "

اس نے فولڈر کھولااور اندر سے بردی بردی تصویریں نکال کر سامنے میزیہ ڈالیں۔خاور کی آنکھوں کی جوت بچھ چکی تھی اور ان میں نمی سی تیررہی تھی۔

''یہ زر تاشہ ہے 'یہ وارث ہے اور بیہ سعدی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تمہارا بیٹا بھی ان کی کمانی مجھ سے سے کیا تم سنو گے؟'' اس نے نگاہیں اٹھا کر اس اور کے کو دیکھا۔ وہ بالکل محوم و کر' مگر بدستور متذبذب سا' اسے دیکھ رہا تھا' اس سوال پہ معمول کی طرح سر بلادیا۔

\* \* \*

جس وقت وہ واپس گھر پہنجا نہ مرائے کمرے میں اسٹری کیبل کے آگے ہوں ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ نہیں مڑی۔ جائی تھی وہ آچکا ہے بلکہ کافی در ہے آیا ہوا ہے اور اس تازہ نقب زنی کی واردات کا کھوئ لگا انچر رہا ہے۔ باہر گارڈز کو ڈاشخے واردات کا کھوئ لگا انچر رہا ہے۔ باہر گارڈز کو ڈاشخے کوئی سراہاتھ نہ آیا تو بھروہ اندر آیا تھا۔ وہ ریک میں کوئی سراہاتھ نہ آیا تو بھروہ اندر آیا تھا۔ وہ ریک میں رکھی کتابوں پہ خواہ مخواہ انگی بھیرتی رہی۔ گھو تکھر پالی سوگوار گئی تھیں۔ تاک کی بھی زیور سے خالی تھی۔ اور آئکھیں سوگوار گئی تھیں۔ تاک کی بھی زیور سے خالی تھی۔ سوگوار گئی تھیں۔ تاک کی بھی زیور سے خالی تھی۔ والے آدی کو؟ چائی اور والٹ میز پہ ڈالتے ہوئے اس والے آدی کو؟ چائی اور والٹ میز پہ ڈالتے ہوئے اس کی طرف د نظریں ملیں۔ تقریل ملیں۔ تقریل ملیں۔ تقریل ملیں۔ تقریل ملیں۔ تھوئی۔ نظریں ملیں۔

م خوان دا کے ش 157 اگست 2016 اگ

سكته تصريم الحفته ميضته كهررب تنفيك ثراكل بهي " دمیں ۔۔ یوں ہی بس سبیس نصاب" وہ چیرہ جھ کا کر رسف واج ا مارنے لگا۔ ہیں ہو گا۔ اس مٹلے کا حل تمہارے پاس نہیں تھا۔ ''کیا ہم نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب ایک ہارون صاحب کے پاس تھا۔" دو سرے سے کچھ نتیں چھپائیں گے؟" فارس کا گھڑی آبار ما ہاتھ رکا۔ چونک کر نظریں اٹھائیں۔ غور سے ''ٹراکل واقعی تہیں ہو گا زمر!''وہ نری سے بولا۔ ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اسے دیکھا۔ تاک کوخالی دیکھ کرچو نکا تکریو چھانہیں۔ "ہارون اسے مناسکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ''میں خادرے ملنے گیا تھا۔ اس کے بیٹے کو اس یس طرح مگروہ اس کوٹرا کل تک لے جانکتے ہیں۔ اکلی جنگ مارے ہاتھ میں ہے۔ ہم ادیں گے جان كى بارك مين سب يجھ بتانے" لگادیں کے مگروہ میدان میں تو آئے تا ج "احرب بات موئى تيمارى؟" "مرمري ي بوئي تھي نيكسٹ پيه عل نہيں سكا۔ "اوربدلے میں کیا مانگا ہارون صاحب نے؟"اس اس سے بھی صاب کتاب کرنا ہے ابھی۔" ای در شتی سے یوچھا تھا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ ورتم جانتے تھے اس کی اصلیت؟"وہ سوال در سوال زمرکی بے چین نگاہیں اس کے چرے یہ بھٹک رہی وونهيس ومرني لي مجھے دلوں كا حال معلوم نهيں ووتتهيس مانگاتھا۔" ہو تا۔ حنین! نے ہی بتایا تھا۔ خیر۔ تم نے کیا کیا؟" "اور میں توجیسے کوئی تھلونا ہوں۔۔ نا!" أبوه بجرساس كوبغورد مكهرباتها دمیں نے وعدہ کیا ہے کہ حمہیں چھوڑ دوں کی آگروہ زمريصيكاسامسكرائي-جب ده پچھ نه بولي تووه قيص ہاشم کوٹرا کل تک لے آئے۔وہ صرف مہیں اپنی بیٹی كى آستىنى مور تاليث كيا-لیے چاہتے ہیں۔ وہ اس کے لیے کھ بھی کرلیس "میں نے تہیں گروی رکھ دیا۔" فارس واليس كهوما- "مجھے كيار كھ ديا؟" «تم مجھے چھوڑودگی؟"اس کی آواز آخر میں...بس ومیں ہارون عبید سے ملتے گئی تھی۔"فارس کے آخرمیں کانی تھی بخوف سے مفصے۔ یا ٹرات تیزی ہے بدلے ماتھے پال پڑھے کھے کہنے ''جومیراً ہے فارس ٰوہ میرا رہے گا۔موت کے علاوہ کولبابھرے۔ "نہیں 'پہلے میری بات سنو۔" وہ آگے بڑھی اور انسان میں دیکھتے ہوئے کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کرسکتا۔ اگر مجھے یقین نہ ہو باکہ تم میری بات کو ....اس کیم کوغلط نہیں لو گے تو اس نے نری سے اس کی آ تھول میں دیکھتے ہوئے میں بھی بیرونل نہ کرتی۔ کیابگاڑلیں کے وہ میرااگر میں اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وسیس سعدی کو بعديس انكار كردول توسي؟" اس حال بین نهیس جھوڑ علی تھی۔ تنہیں بھی نہیں ''اچھا۔'' وہ اس کے ہاتھ تھامے اسی سنجید گی ہے میزے کنارے بیشا۔ ''تو بعد میں تم اپنی بات سے کھوسکتی تھی۔ میں کٹنی پیشنٹ ہوں' میں بھی اپنی كسے مروكى؟" میملی نہیں بناسکوں گی۔ میرے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور مجمع اے کے بھی انصاف جاہیے۔ ہارون عبید وري سوچنا اور اس معاملے كو سنصالنا تهمارا كام نے مجھ کما تھا کہ میں فارس یا سعدی میں ہے آیک کو ہے۔ تم میری حفاظت کرو کے عتم میرا دفاع کرو کے

اس سے نکالوگے۔ ایک تمہاری وجہ سے ہی مجھے ہے فکری تھی۔ "اس نے گردن اکڑا کربست اعتاد سے کہا ب- مجھے یہ ٹراکل چاہیے اور تم مجھے یہ تہیں دے مَنْ خُولِين دُالْجَيْثُ 158 الست 2016 يَنْ

اورجس ولدل میں میں نے خود کو پھنسالیا ہے ،تم مجھے

چنوں۔ مرس نے خود کو چنا۔ میری جنٹی بھی زندگی رہ

تئ ہے اس میں ایک واحد امید کی کرن انصاف

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



تھا۔ فارس کی پیشانی کے بل عائب ہونے لگے۔ایے کہ وہ بھی تھے ہی نہیں۔ پھراس نے گھری سائس لی۔ "تم يه سب كرنے بيلے مجھ سے پوچھ بھی عتی

'میں نے کہانا' میں نے خود کو چنا ہے۔'' وہ اب متلاشی تظروں ہے اس کا چیرہ دیکھ رہی تھی۔ دوئم خفا

"نہیں، گرمجھے افسوس ہے کہ میں ابھی تک تہیں یہ یقین نہیں ولاسکا کہ میں تہیں گئی کام سے نہیں روکوں گا۔ آئی ایم سوری۔ اگر میری کسی بات ے تہیں ایبامحسوس ہواہے کہ تم مجھے اعتاد میں لوگ تومیں حمین تمہاری مرضی کے کام کرنے سے منع

اب اگر غصہ کرد کے تو کیے آئے گا مجھے یہ اعتاد؟" وہ تیزی سے بولی تھی۔ ول البت وحرث رہا لخماروه خفالولك ربانقار

د عف کیول کروں گا۔ مجھے تو خوش ہوتا جا ہے کہ دوخوب صورت عورتنس ميرے ليے اور بي بي غصے میں ہی لگ رہا تھا۔ زمرکے ابروخفگی سے انکٹھے ہوئے۔ ہاتھوں سے ہاتھ نکال کیے۔

«ایک خوب صورت عورت-" تنبیهه کی-"ال ایک خوب صورت عورت ایک چرایل سے میرے کے ازرای ہے۔ مدے۔ "مرجھنگ کردہ اکھ كهزا بوا-اس كوبرالكا تفااوروه كوشش كرريا تفاكه يجه تخت نه که دے۔ زمر کمنا کچھ اور جاہتی تھی مگرمنه ے کھاور نکلا۔

النهول پنے صانت کے طور پر میری لونگ رکھ لی۔ جو تم نے دی تھی۔"وہ جو آگے جارہاتھا'تیورا کر گھوہا۔ بترے بربے بقین ابھری- آنکھیں تھیلیں-"وأث؟" وه غرايا تها- زمرود قدم ليحييه موتي-چرے یہ زمانوں کی سادگی طاری کرلی۔ ''اس روز پولیس استیش میں وہ میرے پرس میں هِي مِن باربار اس كي دي كو نكال كر كھول 'بند كرتي ھی۔ کورٹ میں ضانت کی ساعت کے دوران بھی وہ

میرے برس میں تھی اور میراہا تھ پرس کے اندر ماہر ہی رہا تھا۔ میں استے دن سے اسے پہننا چاہ رہی تھی۔ ہمت نہیں کریارہی تھی۔ پھرجب میں ان کے آفس گئی توانہوں نے مجھ سے کماکہ وہ جانتے ہیں اس لونگ

"اس کو کیے پتا؟" وہ پھرغرآیا تھا۔غصے اس کا چره سرخ بوربانقا۔

''جب میں نے تم سے لونگ کے پیچھے جھٹڑا کیا تھاتو صدافت وہیں تھا۔ ملازموں کی عادت ہوتی ہے۔اوھر کی اوھر کرتے ہیں۔اس نے کاروارز کے کسی ملازم ے کما ہوگا اور اس نے آگے۔ بارون عبید ہمارے خاندان یہ عرصے سے تظرر کھے ہوئے ہیں۔ان کویتا ہوگا' ظاہر ہے۔ جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھ ے وہ مانگ لی۔"وہ یاسیت سے بتارہی تھی۔

''اے کیے پتا چلا کہ وہ تمہارے بیک بیں ہے۔'' ''سیکورٹی چیک بوائٹ پہ میراریں اسکین ہوا تھانا' ایک جگہ پریس کی تلاشی بھی لی گئی تھی۔انہوں نے کہا کہ امیج دیکھ کران کو معلوم ہو گیا کہ بیہ وہی لونگ ہے۔ شايدوه ميرے اوپراين دھاک بھانا چاہ رہے تھے۔" "اور تم نےوہ ان کودے دی؟"

''اور کیا کرتی؟ مجھے ان کو لیقین دلانا تھا کہ میں پج بول رہی ہوں۔"

"زمرية زمرية وماته الفاكر بهت كيه كمناجابتا تفا عمراتھ گراویے- پہلے سرجھ کا- پھردائیں سے بائيں چکر کا مخلگا۔

واب تم يول كرو بجهاسے خفا ہوجاؤ۔ باكہ ہم آيس میں ہی ارتے رہیں اور باہر کے لوگوں سے ارتے کی ضرورت بی ندیزے۔ ہم یوں بی خود بی لڑتے لڑتے

ختم ہوجائیں۔" دونتمہارے نزدیک اس تھنے کی کوئی اہمیت نہیں سامنہ آکٹ اموااور برہمی تھی؟" وہ گھوم کراس کے سامنے آگھڑا ہوا اور برہمی ے اے ویکھا۔

"وه أيك بيقرتها فارس! أيك بيقر كھو كرميں أيك انسان کو نہیں کھوسکتی مجھے یقین تھا۔" وہ سادگی ہے

مِنْ حُولِين دُالْجَبُ عُلْ 159 أَلِّسَ 2016 فَيَ

کیتے ہوئے اس کی آواز میں پریشانی جھلکی تھی۔ ''ہاردن صاحب کو اس کی اتنی پرواہ ہوتی تو اس کو اس جنگ میں کیوں و تھلتے؟ کس کو کال کررہی ہو؟"وہ جو سی سے کمہ رہاتھا کرک کربولا۔ زمرت بغيرفون به نمبرالاكراس كان سے لگا چكى تھی۔فارس کوخاموش رہنے کا اشارہ کیا۔وہ لب جھیجے دمیتو ہیں مھنٹے کے اندر اندر آپ کی کال موصول ہوئی ہے کیا ارادہ بدل گیاہے آپ کا زمرصاحبہ؟" ہارون عبید کا نرم اور نیا تلا لہجہ کانوں سے عکرایا۔ " بجھے میرا ہیرا والیں جاہیے' میں اس ڈیل کو ختم كرناجابتي بول-و كيول؟" " مجھے ڈرہے فارس کونہ پتا چل جائے میں بہت خوف زدہ ہوں۔ پلیز مجھے بلیک میل مت کریں اور اے والی کرویں۔"وہ منت کررہی تھی۔فارس نے گھور کراہے دیکھا۔ ''اب بهت دیر ہو چکی ہے زمر۔' " در کیے ہوئی ہے؟ اب تک ہاشم سے بات تو سين بولي بوگي آڀي ل-" ومیری بنی آپ کی دجہ سے اس سے بات کرنے عمیٰ تھی اور آب جبکہ اس نے اتنا برط خطرہ مول لے ہی لیا ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتیں۔" "آپ اپنی ہی بیٹی کو کیسے کیسے استعال کرسکتے ہیں؟" وہ غضے بھری ہے بسی سے بولی تھی۔ فارس اب سأمن صوفے كے كنارے جابيھا تھا۔ بارون اور بھى کھ کمدرے تھ مرزمرف "آپ بار ہیں سا آپ فی آپ۔ بار ہیں۔" کمر کرمیا کل برے وال ویا۔وہ ایک دم پریشان نظر آنے گی تھی۔ والچھام بیشان مت ہو۔ آبدار کے ساتھ جو کیاہے اس کے باپ نے کیا ہے۔" وہ اب کے ذرا زی ہے بولا۔ زمرنے چرہ اٹھا کر مغموم آئھوں سے اسے

کہ رہی تھی۔وہ لاجواب ہوا تھا۔ پھر چند کمجے کہرے سانس کے کرخود کو دید فت نار مل کرنے لگا۔ تھیک ہے۔ وہ ایک پھر تھا۔ لیکن اگر تہیں کوئی كام تفالوتم مير إلى كول نبيس أكسى؟" تم یہ نہیں کرسکتے تھے۔"وہ ای میز کے کوتے یہ بيثه كئ جمال جند لمح قبل وه بيشاتها-"حتہیں کیسے پتا کہ میں یہ کرسکتا تھایا نہیں؟اور ارون صاحب کیے کریں مے سرمعلوم ہے مہیں؟" "وہ ہاشم کے دوست ہیں مکمی بھی طرح اسے راضی کرلیں گے اور ۔۔ " "وہ اپنی بیٹی کواس کے پاس بھیجیں گے ماکہ وہ اس ے جھوٹے وعدے کرے اور ہاشم کوراضی کرے۔ زمرچونک کر کھڑی ہوئی۔ آنکھول میں ڈھیرول استعجاب در آما-"ب كارباتيس مت كرو فارس إكوئي ابن بيثي كويول استعال نبيل كرسكنا-" ''زمر! ہرامبر آدی جوا ہرات کی طرح نہیں ہو تاجو اولادیہ جان چھڑے۔وہ ایسا آدی سیں ہے۔اسے اپنی بٹی سے کوئی خاص لگاؤ ہے 'نہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ محبت ضرور ہوگی کیونکہ وہ فطری چیزے کیلن وہ یہ سب آبداری فوقی کے لیے نہیں کردہا۔ "وہ بیرسب آبدار کے لیے ہی کردہے ہیں۔"وہ "غلطِ...."فارس تفي مين سربلار ما تفا- "وه صرف کاروارز کی بریادی جاہتا ہے۔ دونوں کاروبار میں شراکت دار ہیں ایک ڈوبے گاتواس کی ساری دولت شيئرز' تعلقات'سب دو سرا حاصل کرلے گا۔ وہ ول ے چاہتا ہے کہ ہاشم مقدمے میں الجھے۔ اس کے لیے وہ حمہیں اور آبدار دونوں کو استعمال کررہا ہے۔ آبدار ہاشم کوراضی کرے گی اور تم اپنی کشتیاں جلا کر اس مقدے کے لیے ای جان لگادد گی۔ سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوگا۔"وہ کتنی ہی دریشل بیٹھی رہی ''اور آبدار کاکیا ہو گا؟'' زنرگی میں پہلی دفعہ بیہ نام

مِيْ خُولِين دُالْجَبْتُ 160 الست 2016 يَكِ

" حتهيس مجھ پر بهت غصه آرہا ہو گا'ہے تا؟"

بھائی کے ساتھ مل کربور آفرنہ صرف سعدی بوسف کو قیدر کھا بلکہ اس کو مختلف نوعیت کے ذہنی اور جسمانی فارچرز کابھی نشانہ بنایا۔اس سے اس کے پراجیٹ کے اہم راز دیاؤ اور تشدد کے ذریعے اگلوائے کی بھی كوشش كى اس كواس كے خاندان كو نقصان پہنچانے كا وراوا بھی ویا۔ 22 جنوری کی رات جب سعدی بوسف اپنی زمانت اور بهادری کے بل یہ اس قیدے فكاتونوشيروال كاردار اورباهم كاردارف اس كي تصوير کے بوسٹرز بنوائے اور سارے کولبویس پھیلا و آیک خونی مقالبے کے لیے شکار کی تلاش کا آغاز کیا گیا جس کا اختیام تب ہوا جب سعدی پوسف نے ملک واپس پہنچ کرائی ویڈیوریلیزی-"

ہاشم سرچھکائے پیڈیہ لکھ رہاتھا۔ ''فغیر قانونی سفراور خاور کی تفصیلات گول۔''

وان طویل او پنتگ آرگومنٹ کے بعد میری عدالت ہے آستدعا ہے کہ نوشرواں کاردار کو قتل ا اقدام قتل'اغوا'حبس بے جامیں رکھنا' تشدداور غیر قانون انسانی اسکانگ کے جرم میں قرار واقعی سزادی جائے۔ پرائیکیوشن نوشیرواں کاردار کی بھالسی کامطالبہ

ہاشم کے ساتھ بیٹے نوشیرواں نے زخمی آنکھیں المحاكرة مركود يكحااور بجرتزب كرايخ بهاتي كود يكحاجو محويت في يديد لكمتا جار باتحا

ودوبشت كردى كى دفعات غائب باشم كارداركى نامروگی غائب كمزور استغالة-" تبعيره لكه كراس ف پیڈر کھ دیا اور پھرای توجہ سے زمر کود کھنے لگا۔وہ اب أيين دلائل كالختام كردى تفي-ممرہ عدالت کی کھڑ کیوں سے چھن کر آتی دھوپ میں موسم کرا کے اوائل کی تمازت محسوس ہوتی ي-اكر مم كفركيون كوديكھتے جاؤلوان پر بري كردى ية سرکتے کھوں اور بیت جانے والی شاموں کے ساتھ بردھتی جارہی تھی۔ پھر کسی روزبارش کی بوندول نے

اے دھو ڈالا اور پھرنے سرے سے کرویزنے لی۔

وابس كمره عدالت كى جانب رخ بهيروتوراليكيوش كى

"ساری عمر آ آرہا ہے "کوئی نئ بات تھوڑی ہے ليكن خير.. تم مجھے بناؤ۔ تم كياجا ہتى ہو؟" "م سے سیس ہو گاتو کول ..." "زمر\_! تم بتاؤكم كياجابتي مو؟"اس في زور

دے کر کما۔ زمرچند کھے اس کاچرود مصی ربی۔ "میں جاہتی ہوں کہ ہاتم عدالت میں پیش ہو-وہ بوری ایمان داری سے بیرٹرائل لاے میں جاہتی ہوں کہ ہر گواہ عدالت میں پیش ہو اور پچ بولے۔ سعدی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اس رات وْاكْتُرْساره تَصِين مُكَّرُوْاكْتُرْساره كَتْحْ دانِ = سُرا نُون نمیں اٹھارہیں۔ میں جاہتی ہوں کیہ وہ گواہی دیں۔" جذبات مين تيز تيزبولت اس كاسانس يره كيا تها-وه خاموشی سے اسے دیکھتارہا۔ تب ہی دروازہ بجا۔ فارس اس خاموشی سے اٹھااور دروازہ کھولا۔

سامنے سعدی کھڑا تھا' ہاتھ میں چند کاغذ تھے۔اس نے فارس کے کندھے کے پیچھے سے اندر جھا تکا۔ " زمر به وه ڈاکومنٹس ہیں جو مجھے آپ کود کھائے تح "الجُما ہوا سا آگے برتے لگا بھررک کر ہو چھا۔ "اندر آجاؤل-"

"ہاں مم اندر آجاؤ۔ میری خیرہ۔" آخری الفاظ زىرلب برو برطا كروه خفاسا با هرنكل كميا-پین کے دروازے یہ حنین اسی طرح کھڑی ناخن کتر رہی تھی۔ وہ پاس ہے کررے لگا تو وہ بولی تھی۔ دسعدی بھائی اور زمری ٹیم کتنی بورنگ لگتی ہے الاووان عى كرك آكے براء كيا۔

فارس غازی کو گھرے خیال سے... گھری نیپند بھرے سفرے کورٹ رپورٹرکی کی بورڈیہ چلتی الکلیول کی ٹھک ٹھیک نے دگایا تھا۔وہ گھری سائس کے کرزمر ى طرف ديكھنے لگاجس كى آواز كمره عدالت ميں چھائى غاموشی کوچیررای تھی۔ منوشروال كاردار نے قید کے ان آٹھ ماہ میں اسے

وخولين والحيث 161 اكست 2016

ے باہر نکل رہی تھی 'ایسے کہ کہنی یہ برس ٹرنگا تھا اور كان كو پكڑے ہاتھ میں فون تھاجب وہ تھتگ كررك \_ لاؤ کے میں سامنے کھلیوں کے ایکوریم کے سامنے آبدار کھڑی تھی۔جھک کردہ ہولے ہولے کی دیواریہ دستک ویق۔ مجھلیاں سرعت سے دائیں بائیں تیرنی تھیں۔اس سے پہلے کہ جواہرات اس کو خاطب کرتی سیرهیوں یہ آہٹ ہوئی۔ آبدار سیدھی ہوئی اور اوپر دیکھا۔اس کے سریہ سرخ ریتمی رومال سنر آنکھول میں گرا کاجل تھا۔ بقینا" اوپر سے ہاتم ارتا ہوا آرہا تھا۔ جوا ہرات نے کھری کے شیشے میں اس کا عکس و یکھااورالٹے قدموں مزگنی۔ایے کمرے كاوروازه جو كھٹ تك لے گئى مگريورابند نہيں كيا۔ ذرا ى در زے دہ سب کھے دیکھ اور س سکتی تھی۔ آمدارن مسكراكراس انزت ويكهايمال تك كه وہ اس کے سامنے آکھڑا ہوا۔ التم نے مجھے بلوایا تھا۔ کمو خیریت توہے؟" وہ جرا"

مسکراکر پوچھ رہی تھی۔
''ان میں تمہاری پاتوں پہ سوچنا رہاتھا۔ بیٹھو۔''وہ
اشارہ کریا' کوٹ کا بیٹن کھولٹا بردے صوفے کے
کنارے پہ جا بیٹھا۔ آبدار پرلے کنارے پہ ٹک گئی۔
''نچم سے کیا سوچاتم نے ''' گود میں مٹھیاں رکھ کر
باہم ملائے وہ ان کی کیکیا ہٹ چھیانا چاہ رہی تھی۔ ول
باہم ملائے وہ ان کی کیکیا ہٹ چھیانا چاہ رہی تھی۔ ول
بوھڑک رہا تھا۔ بے چین نظریں ہاتم کے چرے پہ جی
تصیل جو سوچ میں ڈویا تھا۔ پھر اس نے آ تکھیں
اٹھائیں۔ آبی سے نظریں ملیں۔
اٹھائیں۔ آبی سے نظریں ملیں۔

اٹھائیں۔ آبی سے نظریں ملیں۔ ''تمہماری ساری ہائیں درست تھیں۔ جب تک اس کیس کا معاملہ حل نہیں ہوجا تا'تم اس خاندان میں آگر کبھی خوش نہیں رہوگ۔''

آبدار کے لب حقیقی مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ تنے اعصاب ڈھلے پڑے۔"لیعنی کہ تم نے میری باتوں کو سنجیدہ لیا؟"

" اورتم این جگه درست مو- ہم شادی نہیں کرسکتے 'جب تک کہ میں اس سارے میں سے نہ نکل آؤں۔ "وہ اس کی آئکھوں میں دیکھ کر کمہ رہاتھا۔

میزئے پیچے زمرٹانگ پہ ٹانگ جائے بیٹھی تھی۔ آج اس کے بال اونجی پونی میں بندھے تھے اور گھو تھیں۔وہ کٹیں نکل نکل کر کوٹ کی پشت پہ جھول رہی تھیں۔وہ علم کبوئے تھی۔ساتھ بیٹھاسعدی آوھی آستینوں جمائے ہوئے تھی۔ساتھ بیٹھاسعدی آوھی آستینوں والی سیاہ شرب میں ملبویں تھا۔وہ پہلے سے بہتر نظر آرہا تھا۔ گردن اتھی ہوئی تھی اور بھوری آ تکھوں میں امید تھا۔ گردن اتھی ہوئی تھی اور بھوری آ تکھوں میں امید تھا۔ ساری کرسیوں سے پیچھے۔ آخری قطار میں فارس ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور مسلسل کچھ چہارہا تھا۔

دفاع کی میزید نوشیروال ڈیزائنو سوٹ ٹائی میں ملبوس پھر ملے باٹرات کے ساتھ براجمان تھا۔ پچپلی فیصست یہ جوا ہرات اور احمر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ جوا ہرات تھسلسل اپنے لاکٹ کو انگلی یہ لیٹھتے ہوئے پرسوچ نظریں چبوترے کے سامنے کھڑے باشم پہ جمائے ہوئے تھی۔ باشم کی اس جانب بیشت تھی مگر جمائے ہوئے تھی۔ باشم کی اس جانب بیشت تھی مگر آواز صاف سائی دہی تھی۔

درور آئر مسزز مرکے ابتدائی دلا کل اچھے گے مجھے۔ جذباتی اور شاعرانہ۔ان سے ہمیں یہ تاثر ملاکہ ایک معصوم شنرادو۔ بلکہ شنرادی ظالم دیو کی قید میں بھنس گئی تھی اور اب چونکہ شہزادی واپس آگئی ہے تو لازم ہے کہ ظالم دیو کو چوک میں لئکا کر بھانسی دی جائے۔ اور اس ظالم دیو کا جرم کیا ہے یور آنر؟ صرف میں کے دوامہ سے "

مین کہ وہ امیرہے "
جوا ہرات یا توت اور ہیرے جڑے لاکٹ کو
مسلسل انگلی پہ لپیٹ کھول رہی تھی۔ شیرنی کی
آنکھوں میں گہرے سائے امرارہ تھے۔ بادلوں جیے
مائے جن میں یادول کے بہت سے قطرے لدے
تھے۔ پکا یک وہ قطرے اندرہی اندر شکنے گئے اور اس
جھلملاتے پانی کے پردہے یہ مکس سے اجھرنے گئے۔
بھلملاتے پانی کے پردہے یہ مکس سے اجھرنے گئے۔
قصر کاروار کے لاؤر کی میں اور کی کھڑکیوں کے اوپر
اٹھے رومن بلائنڈ زکے باعث تیز روشنی اندر آری
میں۔ جوا ہرات پرل وائٹ قیص میں ملبوس 'بالوں کا
نفیس جوڑا بنائے 'کان میں ایئر رنگ پہنتی ہوئی کمرے
نفیس جوڑا بنائے 'کان میں ایئر رنگ پہنتی ہوئی کمرے

عَوْضِ وَالْحِدْ عُلْكِمْ اللَّهِ عَلَى 162 اللَّتِ 2016

آبدارنے طمانیت بھری گہری سانس لی۔ آتھوں میں فاتحانہ چیک در آئی۔ ''تو تم نے فیصلہ کرلیا ہے کہ تم اس کیس کولژو گے اور خود کواور اپنے خاندان کو بے گناہ ثابت کروگے!''اس کے دل میں ڈھیروں اظمینان در آیا تھا۔

"دنہیں ریڑ۔" وہ قطعیت سے بولا۔ "نہ کوئی ٹرائل ہوگا' نہ میں اپنا دفاع کروں گا۔ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم شادی کے معاطے کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کردیتے ہیں۔ تب تک تم مزید سوچ لواور اگر تم میرے خاندان ہور اس کے تمام مسائل کے ساتھ سمجھو ہاکرلو تو ہم شادی کرلیں گے۔ "اس کالجہ اطمینان سے ٹرتھا۔ شادی کرلیں گے۔ "اس کالجہ اطمینان سے ٹرتھا۔ آبدار کی مسکر اہما اون چھو ہوئی۔ ول گویا انجھل کر طلق میں آگیا۔ چند لمحے وہ شل سی بیٹھی رہی 'پھر ایک دم انتھی۔ برس دبوچ کرا تھایا۔

سید ہوئے رہایا۔ ''گر تمہارے اندر اتن ہمت ہی نمیں ہے کہ پلک رائے کو بدلو تو تھیک ہے۔ میری طرف سے اس شادی سے انکار ہے۔ نہ اب نہ پھر بھی۔ ہمارے رائے جدا ہیں۔'' درشتی سے کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔

برس الشم اس اطمینان سے آنکھیں اٹھائے اسے بغور دیکھنا رہا۔ ''شاید ہے صرف ایک بہانا تھا۔ شاید تنہیں شادی سے انکار کی کوئی اور وجہ مل نہیں رہی تھی۔ یا شاید تمہیں ایساکرنے کو کما تھا؟ ہماری بریادی ہے سب سے زیادہ خوش وہی ہول گے۔ ہے نیادہ خوش وہی ہول گے۔ ہے نیادہ خوش وہی ہول گے۔ ہے نا۔ ''وہ اب زخمی مسکر اہث کے ساتھ بولا تھا۔ ''جوچاہو سمجھو۔ ''وہ تلخی سے کہتی یا ہر نکل گئی۔ ''جوچاہو سمجھو۔ ''وہ تلخی سے کہتی یا ہر نکل گئی۔ وہ آئی کار کے قریب پہنچی ہی تھی۔ انھل پھل مانسوں کے ساتھ ۔ فصے اور بے اسی کی صالت ہیں ساتھ ۔ فصے اور بے اسی کی صالت ہیں ساتھ ۔ فصے اور بے اسی کی صالت ہیں

ہے۔ ''صوتم نے خود ہی انکار کردیا۔''وہ چونک کر مڑی۔ جوا ہرات سامنے سے چلتی آرہی تھی۔اس کی پیشت پہ نئیز سورج تھا۔ کرنیں اس کے اطراف سے نکل کر آئی کی آنکھوں میں پڑرہی تھیں یوں کہ جوا ہرات سفید

لباس کے باوجود دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آبی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ''اب کیا مجھے وہ دیڈیو مل سکتی ہے؟'' دوج

دجس ون آپ کابینا کمل طور په میری جان چھوڑ دے گا'اس دن'بال-"وه چبا چبا کربولتی دروازه کھول کراندر بینچی-کرنی ہنوزاس کے اطراف سے تیروں کی طرح اس کی جانب لیک رہی تھیں۔ روشن' تیز روشنی۔ اور جب وہ بجھی۔ توجوا ہرات کاردار نے خود کوعدالت کے کمرے میں بیٹھیایا۔

7.7

عالم تنویم ہے نکل کر 'وہ سر جھنکتی سامنے کھڑے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور سب توجہ ہے اس کو سن رہے تھے۔ ''بس خالم دیو کا جرم صرف انتاہے پور آنر کہ وہ امیر ہے۔ مسزز مرنے ان چند دنوں میں تقریبا'' تنین سو دفعہ اسے استعمال کیا ہے۔ درست تعداد کورٹ رپورٹر کو معلوم ہوگ۔ ''پھر رپورٹر کو ہدایت کرتے ہوئے بولا۔ ''یمال درست تعداد لکھ دد مجیمے گا۔''اور رپورٹر نے بنا آپڑ لے ٹائپ کدا۔

" دو و آخرید کمانی نئی نہیں ہے۔" وہ کوٹ کابٹن بند کرتے ہوئے چہوترے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ " یہ کمانی ' یہ مثالیں ' یہ غریب کارڈ ' یہ عرصے سے کھیلا جارہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ بہت جگہوں یہ بہت ہے گارڈ کو بہت ہی غریب لومڑیوں نے اپنے مفاد کے اس کارڈ کو بہت ہی غریب لومڑیوں نے اپنے مفاد کے اس کارڈ کو بہت ہی غریب لومڑیوں نے اپنے مفاد کے لیے بھی استعال کیا ہے۔ اس سارے جھمیلے منظر لیے بھی استعال کیا ہے۔ اس سارے جھمیلے منظر نامے میں یور آخر میرے موکل کا صرف ایک ہی قصور نے بھی انتا میں پیدا ہوا۔ مسزد مرکی دلفریب شاعری کے بر عکس 'سعدی یوسف مسزد مرکی دلفریب شاعری کے بر عکس 'سعدی یوسف نہ ہی انتا معصوم اور سادہ۔ منہ ہی انتا معصوم اور سادہ۔ وہ بلاشیہ ایک مختتی نوجوان ہے ' مگروہ ایمبیشیس بھی دو بلاشیہ ایک مختتی نوجوان ہے ' مگروہ ایمبیشیس بھی ہوئے وہ اب

مِنْ خُولِين دُالْجَبْتُ 163 أَكْتُ 2016 عِلَى

کے فیس بک پیہ گئی ہماری سیٹرول تصاویر ہیں ہمگروہ کیا کہتے ہیں کہ مخمل میں ٹاٹ کاپیوند نہیں لگیا۔'' وہ یول ترجیحا ہو کر کھڑا تھا کہ گاہے بگاہے جے صاحب پیہ نظر ڈالتا پھرای سادگی اور اطمینان سے استغاثہ کی گرسیوں کودیکھا۔

اور ambitious (قابض) طبیعت سے مجبور' manipulative (قابض) طبیعت سے مجبور' معدی یوسف نے نوشیرواں کاروار سے راہ و رسم بردھاتا جابی' وہ ہم دونوں بھائیوں کی گذبکس میں رہنا جابتا تھا۔ اور تو اور ' اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ نوشیرواں کس یونیورٹی میں جاتا چاہتا ہے تو اس نے بھی وہیں ایلائی کیا۔ برسوں تک وہ ساری دنیا کو یہ بتا تا ہوا کہ میں ایلائی کیا۔ برسوں تک وہ ساری دنیا کو یہ بتا تا ہو کہ اس کی فیس اس کے بایو کر اور ہردل عزیز ہونے کی آیک اور کو شش تھی خاندان والے ہی دیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا کے ہیں کہ دو سرول کی نظر میں متاثر کن بننے کے لیے میں کہ دو سرول کی نظر میں متاثر کن بننے کے لیے میں کہ دو سرول کی نظر میں متاثر کن بننے کے لیے میں کہ دو سرول کی نظر میں متاثر کن بننے کے لیے مدی کس حد تک جاسکتا ہے۔"

مری تس حد تک جاسگناہے" سعدی نے کرب سے آئھیں بند کرکے سرچھ کا۔ بہت برداشت چاہیے تھی آپنے ہر پچ کو اپنے ہی ظلاف استعال ہو تا دیکھنے پر۔ صدشکر کہ قیامت کے روز اس بڑی عدالت میں یا تو فرشتوں' پھروں' زمین اور انسان کے اپنے اعضاجیے گواہ ہوں گے یا پھر ایک ہی منصف اعلا۔ صدشکر کہ اس دن کوئی و کیل نہیں بولے گا۔ صدشکر کہ اس دن زبانیں بند ہوں نہیں بولے گا۔ صدشکر کہ اس دن زبانیں بند ہوں گی۔ اس نے آئکھیں کھول کردیکھا۔

کو من رہے بیضہ سیش جج جناب عابد آغاصاحب کو من رہے بیضہ سیشن جج جناب عابد آغاصاحب ایک ہے داغ اور شفاف ریکارڈ کے حامل تھے۔ رعب ایسا تھا کہ کوئی بالواسطہ رشوت دینے کی جرات بھی نہ کرنا تھا۔ سابق گور نر کے صاحبزادے تھے اور بھائی بیورو کریمی کے اہم افسران میں سے تھے۔ بلاواسطہ رشو تیس 'مرد کی درخواسیں اور دھمکیاں سب آنا تھا' مگر کتے تھے کہ وہ بہت حوصلہ اور عزت سے ہرشے کا چرے کا اُرخ استفاۃ کی کرسیوں پہ بیٹھے سعدی کی طرف کیے کہ رہاتھا۔ زمراسی اطمینان سے ایک فائل یہ بوائنشس لکھ رہی تھی۔ جبکہ سعدی کی پر تپش نظریں ہاشم کے چربے پریوں جی تھیں گویا اندر تک انرجائیں گی۔ کسی انی کی طرح۔

ارجائیںگ۔ سی انی کی طرح۔ پیچھے بیدھٹا فارس مطمئن لگنا تھا' البتہ اس کے ساتھ موجود حنین بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ڈھیروں زخم تھے اور وہ باربار مٹھیاں بھینچق تھی۔ پھروہ فارس کی طرف جھی۔ ''یہ اسی طرح میرے بھائی کا کروار عدالت میں مستح کر تارہے گا'کوئی اس کوروکنا کیوں نہیں ہے۔''

''وہ جو کررہاہے' قانونی طوریہ یہ اس کا حق ہے۔ عدالت میں بولنے والے تمام لوگوں میں سے صرف ایک مخص کچ بولنے کا حلف نہیں لیتا اور وہ وکیل ہو تا ہے۔''

' ''اوہ! وکیل کو جھوٹ ہولنے کا لائسنس ملا ہو تا ہے۔داؤ۔ ''وہ سخت کبیرہ خاطر تھی۔ ''زمرے اپنے ابتدائی دلا کل میں کتنا بچ تھا' کتنا جھوٹ' ہم دونوں دافف ہیں۔عدالتوں میں بھی ہو تا ہے۔ایک بچ کو ثابت کرتے کے لیے سوجھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تم ان بے د قونوں کو عدالت میں ایک دوسرے سے لڑنے دو۔''اس نے نری سے جند کا

المستعدی بوسف ایک انتمائی ذہین مگر ایک بہت ambitious لڑکا تھا بور آنر۔ ambitious وہنا نہائی دہن مگر ایک وہنا وہ ان سیطانی ذہان) استغاث کی الف لیلوی داستان ہے ہٹ کر ہمیں اس کیس کی اصل حقیقت کو دیکھنا ہوگا اور اصل کمائی ہے کہ سعدی بوسف کا گرشتہ آٹھ سال ہے بعنی اس واقعے ہے سات سال قبل ہے میرے موکل کے گھر آنا جانا تھا۔ اس کو اس خاکسار نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے خاکسار نے اپنے جھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اس یہ بھی اپنے گھر کے دروازے بند نہیں ہوئے اس کو اپنی ہروعوت میں بلایا۔ اس کا ہمیشہ خیال کے۔ اس کو اپنی ہروعوت میں بلایا۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ان اچھے تعلقات کی مثال میرے اور سعدی رکھا۔ ان اچھے تعلقات کی مثال میرے اور سعدی

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 164 الرب 2016 في

مقابلہ کرتے تھے اور اس وقت استعامۃ اور دفاع کے وکیلوں کواپنے اپنے گواہ اور ثبوت پیش کرکے خود کوسچا ثابت کرناتھا۔

المعدی یوسف نے نوشرواں کاردار سے فواکد اور شکے دنوں میں دوئی کرنے اور اس سے فواکد انگار کی بھرپور کوشش کی۔ نوشرواں اس کے لیے ایک سونے کی مرفی تھا۔ آیک بے وقوف امیرزادہ جو منہ میں سونے کا چچے لے کرپیدا ہوا تھا۔ "(نوشرواں کی گردن التھی ہوئی تھی اور بے تاثر 'ویران نظرین مانے دیواریہ جی تھیں۔ وہ خاموشی سے من رہاتھا۔) ہوتے سوامیر آدی کا استحصال کرتے جاؤکیو تکہ اس کا جوتے ہیں جرمہے کہ وہ امیر آدی کے مسئلے نہیں جرمہے کہ وہ امیر آدی کے مسئلے نہیں جوتے سوامیر آدی کا استحصال کرتے جاؤکیو تکہ اس کا خون کی کرامیرینا ہے۔ اس کو لوٹنا 'مارنا 'نقصان پہنچانا غریب کا کرامیرینا ہے۔ اس کو لوٹنا 'مارنا 'نقصان پہنچانا غریب کا کرامیرینا ہے۔ اس کو لوٹنا 'مارنا 'نقصان پہنچانا غریب کا کرامیرونی عمر کی کرامیرونی تھی۔ نفریرواں ایسا نقاع 'میں ہونی میں کوئی مسلم نہیں ہو تا جمرائی تھی۔ نفریرواں ایسا نقاع 'میں کوئی مسلم نہیں ہو تا جمرائی تھی۔ نفریرواں ایسا نقاع 'میں دینر خاموشی تھی۔ نفریرواں ایسا نقاع ہونی کرامیرونی تھی۔ نفرید نوائیوں کوئی مسلم نہیں دینر خاموشی تھی۔

اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ گویا سوال کا جواب انگاہو۔ پھر تلخی ہے مسکرایا۔

الله به به الور آنركہ نوشروال ان لوگول میں بوتے ہیں۔ اگر سعدی بوسف ایخ کیا کیس سے باہر ہوئے ہیں۔ اگر سعدی بوسف ایخ کمیا کیس سے باہر الکا توشایدوہ سجھیا باکہ نوشیروال عدم توجی کاشکارتھا ہیں کی دولت اس کے باپ اور بھائی نے برسول کی ان تھک محنت اور ایمان داری سے کمائی تھی۔ ایسے میں دولت اور توجہ نہ پاسکاجو مجھے ملا۔ وہ افراپ باپ سے وہ وقت اور توجہ نہ پاسکاجو مجھے ملا۔ وہ افراپ سے بات محصوم اور سادہ تھا۔ ہراک پہلے تھیں کو سعدی کی دکھاوے کی دوستی ہمیں جاہیے تھی۔ اس کو خلوص چاہیے تھا۔ امیرائرکوں کے جائی دشمن کو سعدی کی دکھاوے کی دوستی ہمیں جاہیے تھی۔ اس کو خلوص چاہیے۔ وہ سیمائرٹ کی کی بغیر نکل نہیں سکتے۔ وہ ہر جگہ جانمیں سکتے۔ وہ ہر جگہ جانمیں سکتے۔ ان کو بچھ بھی کرتے ہے پہلے برجگہ جانمیں سکتے۔ ان کو بچھ بھی کرتے ہے پہلے برجگہ جانمیں سکتے۔ ان کو بچھ بھی کرتے ہے پہلے برجگہ جانمیں سکتے۔ ان کو بچھ بھی کرتے ہے پہلے دو آگے مالی مقام خاندان کے تام کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک ممل کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دو آگے ملی کلاس لڑکے کی طرح نہ تھا جوجب دل چاہتا وہ آگے۔

لیڈز کی گلیوں میں نکل جا نا کسی بار میں بیٹھ کر ایک ووست کے ساتھ کچھ بھی کر نا۔ نوشیروال کو لوگ بھیانے تھے۔ وہ ایک سیاست دان کا بیٹا تھا۔ وہ ہروقت کے لئے ایک قید ہے کم نہ تھی اگر سعدی یوسف کو وہ کے لئے ایک قید ہے کم نہ تھی اگر سعدی یوسف کو وہ صرف سونے کے انڈے ویے والی مرخی لگیا تھا۔ اس کا شامان دار گھر جہال سعدی اکثر آ ناتھا جہال کھانے سئے میں مکمل آزادی تھی ان کی دوستی کو مضبوط کرنے کی ویہ تھا مگر یہ سب زیادہ دیر نہ چل سکا یور آ نر۔ سعدی وجہ تھا مگر یہ سب زیادہ دیر نہ چل سکا یور آ نر۔ سعدی ویسف کی مطلبی اور مادیت پر ست باتوں نے دھر ہے دھرے دھیرے وشیروال کو اس سے بر گھنے کرنا شروع کیا۔ "
ویسف کی مطلبی اور مادیت پر ست باتوں نے دھیرے دھیرے دھیرے وشیروال کو اس سے بر گھنے کرنا شروع کیا۔ "
ویسف کی مطلبی اور مادیت پر ست باتوں کے قریب ہو کر سے تیزاب میں کے قریب ہو کر سے تیزاب کی تواب کی آواز غصے سے کانے رہی تھی۔ میرکوشی کی تواس کے گردبازد پھیلا کراس کے گریب ہو کر سے فارس نے تاس کے گردبازد پھیلا کراس کے گذیہ سے فارس نے اس کے گردبازد پھیلا کراس کے گذیہ سے فارس نے کانے رہی تھی۔ فارس نے قریب ہو کر سے فارس نے تاس کے گردبازد پھیلا کراس کے گردبازد پھیلا

"اس کی باد جود نوشیروال نے اس سے دوستی نہیں چھوڑی۔ اسے اپنے گھر آنے دیا۔ اسے اپنی دولت کو لوشنے دیا مگریہ کانی نہیں تھا۔ سعدی یوسف کے لیے یہ کانی نہیں تھا۔ وہ اور ہردل عزیز بننے کابھی نہیں ہو تا تھا۔ وہ با پولر ہونے اور ہردل عزیز بننے کابھی طالب ۔ تھا۔ ہمیں یہاں یہ سعدی یوسف جیسے طالب ۔ تھا۔ ہمیں یہاں یہ سعدی یوسف جیسے لوئوں کی سائیکی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسے بوغورسل فیورٹ بنااچھا لگتا تھا۔ ہرکوئی اس کی باتوں کی تعریف کرے 'ہرکوئی دلچیں سے اسے سے جب نوشیروال کے رویے میں اس نے سرد ہری محسوس کی تو اس کے رویے میں اس نے سرد ہری محسوس کی تو اس کے رویے میں اس نے سرد ہری محسوس کی تو اس کے دو ہوئی دلچیں ساتھا مواس کے ساتھ غلط بیانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مواس نے سرجوا ہرات کاردار کواپنی میٹھی باتوں کے دام میں لیا۔ مسرجوا ہرات کاردار کواپنی میٹھی باتوں کے دام میں لیا۔

تھا۔ محبت رہے یا شیں 'یادیں تو آخری سانس تک پینا ( 150

ایں کے دلی جذبات ہے بے خبر آبدار سجیدہ چرہ کیے بیٹھی تھی۔البتہ اس کی خوب صورت بیشانی پیروو بل بڑے ہوئے تھے۔ این دوبلوں کی تدمیں جاؤ تو پرت ہوتی گئیں اور سنہری بلیشانی سنہری روشنی میں بدلتی گئی

ہارون عبید کے آفس کے کوریڈور میں تیز سنری بتیاں روشن تھیں۔ آبدار ماتھے یہ سلونیں کیے 'تیز تیز چلتی آرای تھی۔ آفس کادروازہ زورے کھولا۔ ارون سیٹ یہ براجمان سامنے بیٹھی دو خواتین ہے محو گفتگو تھے۔ آبدار سُرخ چرے کے ساتھ اندر آئی 'ہاتھ جِطا كركويا تبخلير كالشاره كيا-بارون فيشديد تايسنديدكي ہے اے ویکھا ' پھرخوا تین سے معذرت کرتے اٹھ

وركي آخرى دفعه تفايايا! آئنده مين آپ كے باتھوں بھی استعال نہیں ہوں گے۔"وہ دونوں ثنمارہ گئے تووہ کرسی کھینچ کر ہیٹھتے ہوئے سٹنی سے بولی-ہارون کے ابرو جيج كئ

"مسله کیاہے؟ بیرمیرے اہم مهمان تھے۔ تمنے .. "

" ہاشم نہیں ماتا۔وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ کیس نہیں کڑے گا۔"

چند کمھے کے لیے ہارون کچھ بول نہ سکے۔ "سنا آپ نے بابا ۔۔ ہاشم کو شیس مناسکی میں۔ کوئی ٹرا ئل نہیں ہو گااب

"مر " وه لاجواب مو گئے تھے "تم نے اس کو سمجھانا تھاکہ تم اس کے پر پوزل پر غور کردگی اور ۔۔۔ "بابا...! مِن كيا مون أب ك ليه ؟ بال ؟ من كيا صرف آپ کے دشمنوں کو نیجا دکھانے کا ایک ہتھیار

(سعدی نے مؤکر جوا ہرات کو دیکھا اور لیوں کو بنا آواز اکالے تھمایا۔ (واؤ)۔ جوا ہرات نے کو حش کی کہ وہ بالكل بھىاس دفت سعدى كى طرف نە دىكھيے-) ہرمال کی طرح وہ بھی بیٹے کے لیے پریشان رہتی تھیں 'اس نے ماں سے بیٹے کی شکایتی کرنالگانی شروع کیس وہ نشہ کر آہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتاہے آگہ سرجوا ہرات نوشرواں کو مجبور کریں کہ وہ سیجے اڑے لینی که "ہمارے سعدی" کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے۔ نوشيروال ايورج ذبانت كالؤكا ضرور تفاعمر تمكم كمامر نهيس تھا۔اس نے سعدی کے ان جھوٹوں اور غلط بیانیوں یہ خود کو اس سے دور کرنا شروع کردیا۔ سعدی کے مسلسل جوا ہرات کاردار کو بھڑکانے یہ دونوں میں تلخ كلاى بهى مونى اوريول اس دوستى كااختتام موكيا-ساحرابيخ متحوركن اندازمين بول رباقفااورسب

توجه سے اسے من رے تھے۔ تب ہی دروازہ کھلا اور بنا جاپ کے دھیرے سے آبدار اندر داخل ہوئی مجراس طرح خاموتی سے فارس اور حنین کے ساتھ آجیتھی۔ یوں کہ حنین دونوں کے درمیان میں تھی۔ چرو موڑ کر اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکراکرفارس کو مخاطب کیا۔ وسبيلوغازي!"

فارس نے بس سر کو اثبات میں تم دیا۔ جرہ تک نهیں موڑا۔ درمیان میں جیتھی حتین ایک دم عجیب سا محسوس کرنے کی۔

ولا کل دہتے ہوئے ہاشم نے رخ حاضرین کی طرف عصراتوبس لمح کے ہزارویں تھے کے لیے وہ جو تکا۔ آبداریہ نظرجاری- مربحراس نے بات جاری رکھی۔ كُوكِهِ أَس كِي نَكُاهُ بِارباراس طَرِف التَّفِي تَقَى - آبي سنجیدہ چرو کیے بیٹھی رہی۔ شناسائی 'قرابت داری' رسمٰی مسكرابث اس كى المحيس براحساس سے عارى

(خنین نے نظریں جھکالیں۔وہ آبدار کے لیے ہی محريار بارادهرد يكتاتو تفااوراس كاديكهناول كودكهي كرديتا

# مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 166 الست 2016 يَنْ

خیال سے چونگی۔ پھرادھرادھردیکھا۔ وہ کمرہ عدالت میں جیٹھی تھی اور ساتھ جیٹھی حنین اس کی طرف ایک کاغذ بردهائے ہوئے تھی۔ آبدار کی تظریس فارس کی طرف التمين- وه سامنے و مکھ رہاتھا۔ حنین اپنی گود میں و مکھر ہی تھی۔ آئی نے کاغذ تھاماً۔اس پہ تحریر تھا۔ " آپ کاول بیارے میں جانتی ہوں۔ میں بھی اس بیاری میں مبتلا رہ چکی ہوں۔ میرے پاس ایک الیی كتاب ہے جس ميں اس مرض كى دوائے آكر آپ نے اپناعلاج نہیں کیاتو بہت نقصان اٹھائیں گ۔" ساتھ میں قلم بھی تھا۔ آبدار کے چرے پہ تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے سرعت سے قلم تھاما اور لكها-"نه من بيار مول نه جي كمي علاج كي ضرورت ہے۔جس کیفیت کی میں شکار ہوں وہ دنیا کاسب خوب صورت جذبہ ہے۔ میں کیول نکلول اس سے؟ ميں ای میں خوش ہوں۔" حنین نے جب کاغذ واپس تھاما تووہ تحریر پڑھ کراس كاول دوراندر دوب كيا-اس نے بیر کیوں کر سمجھ لیا تھاکہ ہر بیار علاج کاس كر شفاياب مونے دو ژاچلا آئے گا۔عشق تو وہ مرض ہے جس کے مریض کویہ معاشرہ اس کامیڈیا اس کا لنزيج بمينهي نيند سلاكر برسول تصكتے رہتے ہیں كيونك جو چیزیں رواج میں آجائیں ان کاغلط ہونا ذہنوں ہے نکل جا تا ہے۔اس نے کیسے سوچ کیا کہ ہر مریض عشق این بیاری ہے واقف بھی ہو تاہے؟ کیادہ بھول گئی تھی كدايس مريضول كياس مروفت خود كودييزك ڈھیروں من گھڑت ولیلیں اور بہانے ہوتے ہیں۔ وہ منا میں میں میں کھڑت ولیلیں اور بہانے ہوتے ہیں۔ وہ اپی توانائی خود کو صحیح ثابت کرنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں اور زندگی میں سیجھے رہ جاتے ہیں۔ قیس ہویا راجها يرسب مجنول بهي شهاورفارغ بهي-"لور آئر\_ معدى بوسف سے دھرے دھرے

موکل کاخاندان برگشتہ ہو تا چلا گیا۔"ساحرے جادوئی

بول جاری تھے۔وہ ان کی طرف بشت کرے کھڑا 'جج کی

آ تکھوں میں دیکھ کربول رہا تھا۔ "قریبا" ڈیڑھ سال

ہوں؟ اوزار؟ میری مال کے ساتھ بھی میں کیا تھا آپ نے مجھے بھی ان ہی کی طرح استعال کررہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے کورے بھیگ گئے تھے۔ " بينے عيں تم سے بہت پار كرما ہوں۔ ميں ب ب تمهارے لیے ہی کررہا ہوں۔"انہوں نے پینترا بدل کر نری ہے کہنا جاہا مگروہ تفی میں سرملاتی رہی۔ ووججهے اب یقین نہیں آیا۔ کیس واٹ بابا اب آگر ٹرائل ہوا بھی تو میں بھی ایس میں جاؤں گی اور آپ سب کے خلاف گواہی دول گی۔ عدالت مجھے بھی سمن چاری کرے گی۔ میں سے بولول کی۔سب مجھ بتا دول گی۔ آپ لوگ ای قابل ہیں۔ بیرسب ٹراکل کے لے کردے تھا آپ توسی۔" "میں شمارے کیے کررہا تھائے۔ تم چاہتی تھیں کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ دے۔اس نے اے چھوڑ کہ اس پیوی سے پھورد ہے۔ اسے سے بھور بھی دیا۔ تمنے میرا کام نہیں کیا 'مگر میں نے تہمارا کام کر دیا ہے۔'' وہ اس کو ٹھنڈ اکرتے ہوئے کہ رہے تھے 'ساتھ میں جھک کر دراز بھی کھول رہے تھے۔ آئی کے آنسو بلکوں یہ ہی ٹھمر گئے۔ آنکھوں میں بے بیقیٹی ور آئی۔ "بایا۔"اس کاسانس رک گیا۔"کیا کیا ہے آپ نے ؟ میں نے منع کیا تھا آپ کو 'آپ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ئیں گے۔وہ اجھے لوگ ہیں۔" "اس نے اپنی مرضی ہے جھے یہ دی ہے میں نے اسے مجبور نہیں کیا تھا۔" سادگی ہے کہتے ہوئے انہوں نے ایک ڈی اس کے سامنے رکھی۔ آبدارنے تحرے انہیں دیکھا۔ "میںنے آپ کواس کے بارے مِنُ أَس كِيهِ تُونْمِينِ بِتَامِا تَقَاكَمُ آبِ \_\_" " یہ اب تماری ہے۔ جینے بھی اے استعال # # # کوئی کاغذ سااس کے ہاتھ سے عکرایا تو وہ گہرے

Walter Asociety Collin

تک معدی پوسف کے کھرانے سے ہمارا کوئی تعلق میں رہا۔اس کی بروی وجہ ہے بھی تھی کہ نوشیرواں سے میرےباب اور مال کوبد ظن کرنے کے لیے ایک رات یہ اجانک سے ہمارے گھر آیا اور اس نے کما کہ نوشيروال دودن سے رابطے میں نہیں ہے 'یقینا ''وہ اغوا ہو چکا ہے۔ نوشیرواں ساؤٹھ کوریا میں تھا اور دو دن تک سی سے کوئی رابطہ اس نے نہیں رکھا تھا تواس موقع کافائدہ اٹھاتے ہوئے سعدی یوسف نے میرے باب ہے کما 'بلکہ ان کوایک فیس بگ میسیج بھی و کھایا جس میں لکھاتھا کہ شیرواغوا ہوچکاہے اور باوان کی رقم اس اكاؤنث نمبرتك بهنجادين- تب سعدي يوسف ماشاءالله اتناميحاط اورشاطر نهيس مواتفا-اس كيبات يه و تق طوریہ یقین کرنے کے باوجود میں نے جانچے پڑ مال کروائی تو معلوم ہوا پور آنرائکہ شیرو کو سعدی نے سے برینک (زاق) کھیلنے کو کہا تھا۔ رقم کانوذکر بھی نہیں کیا تَقَارِ جِبِ نُوشِيرُوالِ كُوعَلَم بُوا تَوْدِهِ فُورًا "مَلَكِ وَالْسِيلَ آ گیا۔اس کوسامنے دیکھ کر شرمندگ سے بچنے کے کیے سعدی نے الزام لگایا کہ یقینا"وہ خود رو یوش ہو کرخود ى اپ آپ كواغواكرنے كاۋراماكر كياب ، رقم بورنا جابتا ہے۔ ہم نے اس کالفین نہیں کیا اور اس کو سمجها بخها كرذخصت كردياب يرتو بجصے بعد ميں معلوم ہوا كيه وه اكاؤنث نمبر بھي اس كاتھا' اور يمي نہيں يور الز'

> ایک خطیرر قم نکال کی۔ میرے لاکر کا کوڈ میری ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے لیے گیس کرنا آسان تھا۔اس واقع کے بعد میرادل اس سے بہت براہو گیا۔اور میں نے اس سے ترک تعلق کرلیا۔جب کاردار زہے کچھ نہ ملا تو یہ میری سابقہ بیوی شہرین کاردار کے پاس گیا' اور اسے مختلف جیلوں بہانوں سے بلیک میل کر آ رہا اور رقم بیور تارہا۔"

موقع كافائده الفاكراس رات جب مين لاؤن مين بيشا

تفاتوبه ميري كمرك مين كياميرالاكر كهولااوراندرت

و کیا میں تانیاں بجاؤں؟" زمر پیچھے سے اونچاسا بوبردائی تھی۔ جج صاحب نے اسے خاموش رہے کا

اشارہ کیا۔وہ سرجھٹک کررہ گئی۔احمر سرجھکائے گردن کھچانے نگااور سعدی۔۔۔وہ بس ہاشم کو دیکھتارہا۔اب اے گویا ہاشم پرافسوس ہورہاتھا۔ دوں سرکہ اس کر دیا ہے۔ کے لیے بھی نہیں

اسے تویا ہم پر احسوس ہورہا ھا۔
"اس کے پاس اپنے وفاع کے لیے بچھ بھی نہیں
ہور اس کے پاس اپنے وفاع کے لیے بچھ بھی نہیں
وقر شروال پہ جرم ثابت ہو بھی جائے تو بچ کو گئے ،
سعدی جینے اور کے کومار کر اس نے اچھا ہی کیا تھا۔ قبل
کے کیس سے بچ نکلنے کا پر سب سے اچھا طریقہ ہو یا
ہے۔ مقتول یا زخمی کا کروار مسنے کروو۔" زمر نے اس کی
ہاتھ دیا کر سرگوشی کی پھر سامنے دیکھنے گئی۔ اس کی
ہوری آنکھوں میں سجیدگی تھی اور ناک کی لونگ
جمک رہی تھی۔وہ مسلسل ہائیں آنگو تھے سے تیسری
انگلی میں پہنی بڑی ہے۔ آئینے کی خوب صورت آنگو تھی۔
انگلی میں پہنی بڑی ہے۔ اس میں جڑا تکلینہ دور سے نیلا
اور نینچ کر رہی تھی۔ اس میں جڑا تکلینہ دور سے نیلا
اور نینچ کر رہی تھی۔ اس میں جڑا تکلینہ دور سے نیلا
میرا لگا تھا۔ اس کی روشنی مرھم 'نگر شفاف تھی۔ اسی
شفاف کہ گویا سیاہ رات میں تھیکتے تارے ہوں 'ور ثوث
ساری سےائیوں کو منعکس کرتی جائے۔۔۔
ساری سےائیوں کو منعکس کرتی جائے۔۔۔

دوماه پہلے

# # #

اس صبح فودلی ایور آفتر کی بالائی منزل کی کو کیول ہے تیز روشنیاں اندر آرہی تھیں۔ زمراداس بیٹھی ' گفتر کم پالی لٹ انگلی پہلیٹتی شیشوں کے پار مراک کود کھ رہی تھی۔ فائلز سامنے بھری بڑی تھیں اوروہ ان سے لا تعلق لگتی تھی۔ ایکا کی وہ چونک کر سید تھی ہوئی۔ نیچ پارکنگ میں اس نے کارے اسے نگلتے و یکھا تھا۔ سرخ رومال والی اڑی کو۔ زمر تیزی سے فائلز اٹھا کر پنچے

پہلے۔ جس وقت آبی نے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولا' زمر کچن کے دروازے کے قریب کرسی پہ بیٹھی محویت سے کتاب سے نوٹس بنانے میں مگن نظر آئی تھی۔ آبدار کی نظریں اس کی ناک میں پہنی سونے کی نتھ پہ

ا تک کئیں۔ ایک ہلکی سی مسکان اس کے لیوں یہ ابھری۔ چروہ زمر کو نظرانداز کیے 'کاؤنٹر تک آئی۔ وہاں گاہوں کی طرف پشت کیے سعدی کھڑار جسٹر کھول کر کچھ دیکھ رہا تھا۔وہ اپنی پرانی زندگی کے پرانے کام کرنے کے باوجود اب برانے سعدی جیسا تھیں لگتا

و كهو بعر عم والوكي يا بم واليس؟ وه مسكرا كريولي تو سعدی نے چونک کر گرون موڑی۔ آبدار کود مکھ کروہ

" تم ؟ اوهر؟" پير آس پاس ديكها- زمر كام بيس منہمک نظر آتی تھی۔ گابک آگے پیچھے کرسیوں یہ

بیٹھے مصروف تھے '' ویکٹم ہوم۔اچھالگا تنہیں دیکھے کر۔ سناہے کل '' تهمارا انٹرویو آرہاہے۔ انٹرویو میں تو کھوگے نہیں مگر مجھے سامنے دیکھ کر شکریے کا ایک بول تو کہہ ہی سکتے ہو۔ آخر میں نیہ ہوتی تو تم کھر کیے آتے ؟" تفاخرے

"بهت شكريه-"وه ركھائى سے كمد كروايس كھوم گیا۔ آبی کے ابرو خفگی سے بھنچے۔

' معدی یوسف خان'میراادهارے تمید۔" وہ پھراچنیھے ہے واپس مڑا۔"کیا؟"

"تمهاراانٹروپولینا تھا میں نے۔ اپنا کام تو نکاوالیا تم ني ميرے كام كاكيا مو كا؟ "اس فيادولايا-

میرے پاس بتانے کے لیے کوئی کمانی شیس ۔" مگر آبدار نے برس سے کارڈ نکال کراس کی شرث كي اوير كي جيب مين والا-

" میں اینے کلینک میں تمهارا انظار کروں گ۔ تہماری نیند کی حالت کی مسافت کا قصہ سنتا ہے

مجھے۔"ادای سے مسکراکروہ جنید کی طرف گھوی۔ "فارس کمال ہیں؟"سعدی سرجھنگ کروایس کام كرفي لكا جنيدت بجن كابتايا تووه زمر كونظرا مذار كرك اندرچلی گئے۔ زمرکے لکھتے ہوئے ہاتھ ست پڑگئے۔ چرے پہ

بے بی در آئی۔ کوفت اور غصر اسنے زورے فلم بند کیااور ایک عزم سے اسمی ۔ کین سے ور کرنیا مرآ رہے تھے۔ فارس نے شاید ان کو نکالا تھا۔ وہ تھلے وروازے سے اندر داخل ہوئی 'وہ دونوں دوسری جانب تصے درمیان میں اونچے ریکس تھے وہ وہیں رک گئے۔ایک اندھیرے ریک کی اوٹ میں۔ "جي آبدار! كهيل- آپ كيول ملتاجابتي تحميل-وہ دونوں برنر کے ساتھ آنے سامنے کھڑے تھے۔ بارلی کیو کا دھوال اور اشتها انگیز خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔فارس کری کے باعث دونوں آستینوں کو موڑے وونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔اس کا چرو سادگی سے پر تھا۔نہ کوئی کوفت 'نہ شکوہ۔وہ جیسے

اے سنتاجا بتاتھا۔ زمر کاول براہوا۔ (مجھے نہیں بتایا کہ اس کو ملنے کے ليےبلارہا ہے۔ ہوند۔)

"بإبائ أيك كام كما تفاجيحية" وه سيني به بازو كيلي مسكرا كررسان سے بولی- دی کہ ہاشم كومناؤں وہ كيس کے لیےراضی ہوجائے۔"

و كس كيس كے ليے؟ وواجنبھے سے بولا۔ زمر كا ول زورے وحری نگا۔اے اس یہ بھروساتھا مگر پھر جى-دەسبةاچى كى پرجى-

"سعدى بوسف بنام نوشيروال كاردرا-واث ايور اورمیں نے آپ آپ کو بہت خطرے میں ڈال کر ہاتھ ہے کماکہ میں اس سے شادی کرلوں کی اگروہ خود کو بے گناه ثابت کردے عدالت میں اور اس گندے ہیشہ کے لیے نکل آئے آپ کے لیے ... آپ کے خاندان كي لييس فيدرسك مول ليا-" "ابھی تو آپ نے کہاکہ آپ اپ بابا کے کہنے پر میر كررى تهين-"وه سادگ سے نوچھ رہاتھا۔ آلي لمنے بھر

کوچپہوئی۔ ''انہوںنے کماتھا'مگر کیاتو میںنے آپ کے لیے ہے۔ ''اس کی کیا ضرورت تھی؟میں نے تو نہیں کہاتھا۔

الست 2016 اكست 2016

## www.enksociety.com

" آپ بيه زمر كوواليس دے ديں۔بيدان كى ہے۔ان ہی کی رہنی چاہیے۔" اس نے فارس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے 'بنالیک عِيكِ ولي بدها كركما تفا-فارس في آسته عدى أس كياته عالهائي عركهولي-اندرركهاميرازمانولك واستانیں خود میں سموئے جھمگا رہا تھا۔ اس نے وو الكليول سے وہ ہيرا نكال كرد يكھا-بدلتى روشنى ميں وہ مزيد خوب صورت لكن لكاتفا-"آپ کوبراتولگاہو گا۔ مجھے بھی نگا۔معذرت کے ساتھ گرمسززمر کو اپیا نہیں کرنا جاہیے تھا۔" وہ معصومیت افسوس کردہی تھی۔ "إسے بير نهيں كرنا جاسيے تھا۔"وه دوالكليول ميں لونگ بکڑے دھیرے سے بولا۔ '' آئی ایم سوری۔ مجھے آپ کو دکھانا ہی تہیں جاہیے تھا۔ میں نے آپ کا بل دکھایا ہے شاید۔ یا شاید... "وہ اس کی آنھوں پہ نظریں جمائے کہ آرہی تھی۔ "شاید ... مسزز مرنے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آپ برا محسوس نہ کریں۔ ہر محض میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہو یا۔ وہ ... آپ کے لیے ... وہ سب کھی

آپ برا محسوس نہ کریں۔ ہر مخص میں قربانی دیے کا جذبہ نہیں ہو ہا۔ دہ۔۔ آپ کے لیے۔۔۔ دہ سب بھی نہیں کریں گی جو قربانی دینے والے کرتے ہیں۔" اندھیرے ریک کے اوٹ میں کھڑی ذمرنے بے خقیار کنیٹی مسلی۔اس کے سرمیں دردہونے لگاتھا۔ "ختیار کنیٹی میرا دل نہیں دکھا۔"اس نے گری سائس نے کر آبدار کو دیکھا۔ آئی کی آئھوں میں تخیر سمٹ آیا۔ ذمر۔نے بے اختیار ریک زور سے تھاہا۔ آیا۔ ذمر۔نے بے اختیار ریک زور سے تھاہا۔

" "اس نے آپ کا تحفہ یوں کسی کو دے دیا "آپ کا حل نہیں دکھا؟"

" یہ تو ایک چیزے۔ چیزوں کا کیا ہے؟ آتی جاتی رہتی ہیں۔" وہ دو انگلیوں سے پکڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔" میں یا زمر چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔" یہ کہتے ہوئے وہ دائیں جانب گھوا' برنر کا بٹن گھمایا۔

آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ تواس نے ہیرے کی لونگ آگ میں ڈال دی۔ آبدار کامنہ کھل گیا۔ آپ نہ کر تیں خیر تھی۔ "فارس نے شانے اچکائے۔ " میں تو ویسے ہی عدالت وغیرو کے چکر کے خلاف موں۔ یوں ہی آپ نے اپناوفت ضائع کیا۔ " آبدار پھر سے لاجواب ہوئی۔ "بہرحال وہ نہیں ماٹا۔"

دمرنے چوتک کر سراٹھایا اور ریکس کے پار 'دور کھڑے ان دونوں کو دیکھا۔اس کے دل میں بے پناہ مایوسی انر آئی۔یعنی ہاشم نہیں ماتا ؟ وہ اس کیس کو اٹکا تا جائے گا؟

مجمی پات ہے۔ ملک و قوم کابہت سابیہ ہے گیا۔ میں بتانے آئی تھیں آپ؟ "فارس غازی یہ توجیعے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ آبدار نے گری سانس کی۔ "فارس ... یہ بات زمر نے کسی تھی بابا ہے۔" وہ چونگا۔"کیا بابت؟"

آبراری ری سانس بحال ہوئی۔ہمت بڑھی۔ '' نبی کہ اگر میں راضی کرلوں ہاشم کو تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گی۔میرے لیے۔''

آخری دوالفاظ نے بکدم چھنا کے سے جیسے بہت سا بھرم اور لحاظ توڑ دیا تھا۔ فارس غازی لاجواب ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب دہ اپنے منہ سے پچھے کمہ رہی تھی۔ زمرنے بے اختیار ریک کو تھاما۔ بہت پچھے اپنی دسترس سے ڈکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔

''میرے باہا آور زمری ڈیل ہوئی تھی۔ آپ کے اوپر اور زمرنے پچھ کروی بھی رکھوایا تھا۔ بچھے دو روز سلے پتا چلا تو میں فورا" یہ واپس لے آئی۔ بابا کو ایسے ڈبی نکالی اور فارس کی طرف بردھائی۔ فارس سنجیدگ نے لب بھنچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس رخ یہ کھڑا تھا کہ زمرکی موجودگی ہے بے خبرتھا۔ اس کی آسمھوں میں زخمی بین سادر آیا تھا۔اور اس کی ان آسمھوں کود مکھے کر

زمر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں جاتا چاہتی تھی' یہ ڈبی اس لڑکی کے ہاتھ سے چھینتا چاہتی تھی'مگر قدموں میں جان بی نہیں رہی تھی۔

مِيْ خُولِين دُالْجَنْتُ 170 الست 2016

### WWW.Belksoeietykcom

"به آپ نے کیا کیا؟ به تو آپ کوبهت عزیز تھی۔ آپ نے خود مجھے بتایا تھا 'جب ہم کولمبوجارے تھے۔'' بے اختیار اس کے منہ سے بھسلا۔

"د توایک پھرے اور مجھے یہ عزیز نہیں ہے۔ میں اسے پہلے بھی ایک وقعہ پھینک چکا ہوں۔ مجھے وہ عزیز نہیں ہے۔ میں اسے پہلے بھی ایک وقعہ پھینک چکا ہوں۔ مجھے وہ عزیز کے اس کی آتھوں میں دیکھ کر کمہ رہا تھا "الفاظ میں کویا کاٹ می تھی۔ آبدار کے گال سرخ ہوئے۔ آتھوں میں برہمی ابھری۔ جبرت بھری برہمی۔

ر ات چرکی شیں ہے۔اس نے "آپ" کو تین دن تک گروی رکھاہے۔"

"اس نے مجھے چار سال تک جیل میں بھی رکھا تھا۔ میں اس کو ہزار دفعہ معاف کر سکتا ہوں۔" کچن میں کو کلوں کے دہنے کی تیز پو محسوس ہوگی تھ

"آبرار! آپ کواگر لگتاہے کہ ایک پھرکے پیچے ہم ایک دوسرے سے جھٹریں گے تو آپ ہم دونوں کو نہیں جانتیں۔ ہم نے آگ اور خون کا دریا ایک ساتھ پار کیا ہے۔ ہم ایتھے اور بُرے وقت کے ساتھی ہیں۔ موت کے علاوہ کوئی چیز ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتے۔"

زمرے مزید سانہیں گیا۔ شدت صبط ہے اس خابوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں ہے آنسواہل جائے کوبے باب بنے مگروہ ان کورو کے ہوئے تھی۔ آبدار نے آنکھیں جھاکر اپنی ٹی بندھی کلائی کو ویکھا' پھر شعلہ بار نگاہیں اس برجمائیں اٹھائیں۔" وہ تہمارے لیے ۔۔۔ یہ بھی نہیں کرے گ۔" طرز تخاطب بدلا' جذبات بد لے۔ انداز بدلا۔ وہ کمہ کردک نہیں۔ جیزی ہے وہاں ہے نکل آئی۔ دروازے تک نہیں۔ جیزی ہے وہاں ہے نکل آئی۔ دروازے تک بہنچ کراس نے دیکھا۔ زمروہاں کھڑی تھی۔ وہ رونہیں بہنچ کراس نے دیکھا۔ زمروہاں کھڑی تھی۔ وہ رونہیں بہنچ کراس نے دیکھا۔ زمروہاں کھڑی تھی۔ وہ رونہیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آبدار پیرنٹ کر آگے بیرے گئی۔ بھیگی ہوئی تھیں۔ آبدار پیرنٹ کر آگے بیرے گئی۔ بھیگی ہوئی تھیں۔ آبدار پیرنٹ کر آگے بیرے گئی۔

وہ جلتی لونگ کو دیکھ رہا تھا جس کا سونا بگھل پگھل رہا تھا۔ وہ جھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ وہ چونک کر مڑا۔ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ فورا" دروازے کو مگھا۔

"میں سمجھاتم اوپر ہو۔ تم کب آئیں۔" برنر تیزی سے بند کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہ واقعی اس کی موجودگ سے بے خبرتھا۔

یم ساہ۔"

''اپنے کانوں کاعلاج کرواؤ۔"وہ خفگی سے بازو چھڑا

گراب کپڑے سے لونگ چو لیے سے ہٹارہاتھا۔

''میں نے خود سا ہے۔ تم باربار یمی الفاظ و ہرار ہے

تضہ مجھے ہرلفظ ایساہی لگ رہا تھا۔" آنسواب کے

اس کی آنھوں کو بھگونے گئے تصہ "میں تنہیں
ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں بہت بُری ہوں فارس۔"

دوتے روتے ہیں دی۔ پھر بھیلی کی پشت سے آنسو

روتے روتے ہیں دی۔ پھر بھیلی کی پشت سے آنسو

\* و اس کاکیا کرد گے اب؟ "
د تم نے میرا سخفہ بھینک دیا ' میں تہمیں بھی معاف ہیں کروں گا۔ " یہ کہتے ہوئے اس نے کالک دوہ ہیرا کپڑے سے اٹھا کرڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ وہ نم آ تکھوں ہے مسکراتی ہوئی اسے یہ کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ و کے مسکراتی ہوئی اسے یہ کرتے ہوئے دیتے ہے دیتے ہے دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہے دیتے ہے دیتے ہوئے دیتے ہے دیتے ہوئے د

''تم مجھے مجھی خفاتھے ہی نہیں۔ موقع ملنے پہتم نے خود بھی اسے بھینک دیا۔ تم نے اچھا کیا فارس۔ ہمارے گھروالے 'ہمارے ملازم' آبدار' یہ سب لوگ

مَ خُولِين دُالْخِيثُ 1772 اگت 2016

مجھتے ہیں کہ بیہ ہماری محبت کی نشائی ہے۔ صرف میں اور تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے راستے کا وہ پھر تھا جو ہر خوب صورت کھے کے آخر میں ہمارے یاؤں میں آگر جبھتا تھا۔ یہ ایک اچھا تحفہ نہیں تھا۔ اس میں دھوکا تھا۔ وزیا ہے چھیا کر کچھ کرنے کا عضر تھا۔ یہ ہم دونوں کے لیے ڈھیروں شرمندگی کا باعث تھا۔ تم نے اچھا کیا جو اسے جو اسے پھینک دیا۔ "وہ ڈسٹ بن میں گرے ہیرے کو دیکھ کر پھینک دیا۔" وہ ڈسٹ بن میں گرے ہیرے کو دیکھ کر بے خودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ فارس کی

پیشانی کی شکنیں کم ہو تیں۔ وہ گهری سانس لے کراس کی جانب گھوما۔ ''ٹراکل نہیں ہو گا۔''وہ لونگ کاذکر نہیں کرناچاہتا تھا۔ اس کاذکر تبھی بھی ندامت اور عجیب سے اجنبی یں رسے خالی نہیں ہو تاتھا۔

پن سے خالی نہیں ہو ہاتھا۔ "میں جانتی ہوں۔ اور میں کوشش کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔" وہ دافعی تھکی ہوئی نظر آنے گئی تھی۔"لیکن میں پھرسے کسی ایسے خص کوڈھونڈوں گی جوہاشم کومناسکے۔اس کے لیے مجھے بہت کچھ سوچنا کرنے گا۔"

پڑنے گا۔" "فیلو\_ مل کر سوچتے ہیں۔"وہ اِکا سامسکرایا۔ "مل کر کسے؟"

"دو تین دن کے لیے کی لمی مسافت یہ نکل جاتے ہیں۔اس سارے شور ہنگاہے سے دور۔ آن مسلوں ' تھانے کچر ہوں اور ان لوگوں سے دور۔ تم تھک گئ ہو۔ کچھ دن آرام کردگی تو دماغ سے ساری آلودگی چھٹ جائے گے۔"

"جوتم کبو-"وہ سے ہوئے چرے کے ساتھ مسکرا ربولی تھی۔

''دُگریادر کھنا'میںنے تنہیں معاف نہیں کیا۔''وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ یہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دھیرے سے بنس دی۔

ہے بنس دی۔ "تمہاری معافی کی پرواہ ہے کہے؟ تم تو شکر کیا کرو کہ میں نے تمہیں معاف کرکے تم سے شادی کرلی ورنہ تم جیسے دو نمبر آدمی کومیں ڈیزرد نہیں کرتی تھی۔"

" مجھے ایک کورٹ رپورٹر کو ساتھ لے کر گھومنا چاہیے جو تنہاری ہریات ساتھ ساتھ لکھ کر ریکارڈ کر آ جائے ' تم وکیلوں کا کیا بھروسا 'جب چاہو مکر جاتے پو۔ "وہ جل کر بولا ۔ وہ جواب میں چیک کر کچھ کمہ ربی تھی مگر آوازیں مدھم ہورہی تھیں ۔ گویادور کسی کویں سے آربی ہوں ۔ وسٹ بن میں گری لونگ کا ہیرا جلنے کے باوجود مدھم ساجگہ گار ہاتھا۔۔ ہیرا جلنے کے باوجود مدھم ساجگہ گار ہاتھا۔۔

7.7

"امئے سے چندون پیچھے آئیں پور آئر۔"ہاشم کی آواز نے اسے عالم بنویم (گری سوچ ' نیند' hypnosis) سے نکالا ۔ وہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کمرہ عدالت میں سب کے سامنے کھڑا ہاشم بورے اختاد سے جج کونتا رہاتھا۔

" بور آنرسونیا کاردار کی سالگرہ کے موقع پہ سعدی نوسف کو کاردار خاندان نے مرعو تهیں کیا۔ ہمارے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے ، کیکن جب ک كورث مين مجھے مززمرلين (زمرنے ماتھے ہاتھ كے جاكراس كى سچائى كوسلام كيا) توان كى درخواست بيد ميس نے سعدی یوسف اور زمریوسف کے لیے کارڈ مجھوا دیے۔ ہم نے سوچاپور آنر کہ شایرات بیر نوجوان توبہ اَتُ ہو چکا ہو۔ مرب ہماری خام خیالی تھی۔عین یارٹی کے وقت 'جب میں باہر مهمانوں میں تھا ' سعدی بوسف میرے مرے میں گیا 'اور میرالا کر کھولنا جاہا۔ یاس ورڈ بدل چکاتھا'وہ اسے تونہ کھول سکا مگرمیرے درازيس ركعاميري بني كانيكلس جوات ميرى مال نے سالگرہ کے تحفے کے طوریہ دیا تھااور جو اس نے ميرے دراز مين وال ديا تھا " بچول كى لايرواكى ونو" معدی بوسف نے وہ نکال لیا اور بور آنراس کی میرے كمرے سے چوروں كى طرح نكلنے كى يورى فوتيج موجود بهارےیاس-جبوہ باہر آیا تونوشیروال نے اس ہے بازیرس کی ،جس بے دونوں کی سلح کلامی ہوئی۔ سعدی کوایک دم جائے کی جلدی ہو گئی۔ جب وہ اپنے گھروالوں کے ساتھ ایگزٹ تک آیا تو گارڈنے اسکینر

ب میری معززعدالت سے استدعاہ کر توشیروان كاردار كونه صرف باعزت برى كياجائ بلكم معدى يوسف كى ملك وسمن سركرميون كالبحى نونس ليا جائے ہیں آٹھ ماہ تک کمال تھا اور کون سے جرائم پی روہ ڈالنے کے لیے الزام ہمارے سرتھوپ رہا ہے أس سب كى تحقيقات موني جاسيد-اوريد كام جلد ے جلد ہونا جاہیے۔ کیونکہ میرا خاندان عمرے ووست میراکاروبار جماری ساکه جمارے رشتے مرجز اور ہر مخص کواس بے بنیاد الزام نے شدید دھیکالگایا ب ہمیں مارے امیر ہونے کی ایرسول کی محنت کے بعد حلال رزق سے بدا میار کھڑی کرنے کی اپنا بیٹ كاك كرخون بسينداس ميتى ين لكاكراس كواس مقام تک چینے کی سزادی جارہی ہے۔ بور آنز میں معززعدالت ورخواست كرول كاكدوه تمام كوابول اور جُوتوں کو اچھی طرح پر کھ کر انصاف کے عین نقاضے بورے كركے فيصله سنائے اور عدالت جو بھى نيصله سنأے كى جميں وہ قبول ہو گا- تقيينك يو يور آخر!

سر کوخم دے کروہ واپس اپنی کری تک آیا تھا۔
ہوا ہرات اب مطبئن ہی مسکرا رہی تھی اور زمر'
سعدی 'حنین عینوں ہاشم کو بھو کے شیروں والی نظروں
سعدی 'حنین عینوں ہاشم کو بھو کے شیروں والی نظروں
سعدی آنکھیں گلالی پڑرہی تھیں 'اوروہ ایک نقطے پہ
بتلیاں ساکت کے 'بنا بلک جھیکے بے حس و حرکت
بیٹا تھا۔ جج صاحب کچھ کمہ رہے تھے مگر نوشیرواں کا
بیٹا تھا۔ جج صاحب کچھ کمہ رہے تھے مگر نوشیرواں کا
دیا خاس کی نگاہوں کی طرح ایک ہی نقطے پہ آکر جم کیا
دیا اس کی نگاہوں کی طرح ایک ہی نقطے پہ آکر جم کیا
دیا اور قصے خبت ہو کرام ہو گئے ہوں ۔ معنڈے
یادیں اور قصے خبت ہو کرام ہو گئے ہوں ۔ معنڈے
یادیں اور قصے خبت ہو کرام ہو گئے ہوں ۔ معنڈے

口口口口

دوماه يسلي

برف کی موٹی موٹی دلیاں مشروب کے گلاس کی سطح پہ تیررہی تھیں جب بارٹینڈرنے کاؤنٹر پہ وہ گلاس اس

کے الارم کے باعث اس کوردک کر تلاثی لیتی جابی جس په زمريوسف نے بنگامه كفراكرديا-ميں اس وقت صورت حال سے ناواقف تھا۔ بیرسب دیکھ کرمیں نے گاروز کو جھڑ کااور سعدی کوجائے دیا۔ چندون بعد جب ہم ایک شادی کی تقریب میں اس سے ملے تومیں نے اس سے کماکہ وہ بیانیکلس واپس کروے۔وہ میری بٹی کو بہت عزیز ہے۔ مرسعدی یوسف نے نہ صرف صاف انکار کردیا بلکہ مجھے بھی بے عزت کیا۔اس دن كے بعد ميں نے سعدى يوسف كى شكل صرف اخبارات اور في وي به ديمس - الكلم آخد نوماه تك مم نے اس کو نہ دیکھا'نہ اس سے ملے۔ بیہ فرعون کے وربارواتی کمانی مجھے انتائی افسوس سے کمنابر رہاہے کہ من کھرت ہے۔ سعدی بوسف اکیس می کو ہمارے آفس نهين آيا تفا- يور آز إهاري بلدُنگ کي لاگ بک انترى فيناسى سى نى دى فوتىج سب جم عد الت ميں جمع کرا چکے ہیں۔استغاثہ کے پاس ایک بھی گواہ یا شوت نہیں ہے جو فابت کرے کہ ہم نے اس روز سعدی ہے ملاقات کی تھی یا شیرواور سعدی کاکوئی جھڑا ہوا تھا۔ بور آزاہم نے تواتا عرصہ صرف بوسفز کی مددی برمشكل ميں ان كے ساتھ كھڑے رہے 'فارس عازى كُوجِيل ہے تكلوانے میں كتناساتھ دیا ان كا'بیہ جانتے

ہیں۔ (''جی بالکل۔ بجا فرمایا۔''گال پہ ہتھیلی جمائے بے زاری سے سنتے ہوئے زمرپولی تھی)

دسور آزاجارے کیے ان کا کیک دم ہمارے ظاف اٹھ گھڑا ہوتا شدید دکھ اور صدے کا باعث ہے۔ فارس غازی نے ہماری انکیسی ہمیں ہی فروخت کی فارس غازی نے ہماری انکیسی ہمیں ہی فروخت کی کا فی ہمیں تھی جواب یہ ایک ایسا کیس کررہے ہیں کافی ہمیں تھی جواب یہ ایک ایسا کیس کررہے ہیں جس کے درمیان میں ان کو لگتا ہے ہم لوگ ان کو منہ بند کرنے کے لیے ایک خطیر رقم دیں گے۔ مگرایا بند کرنے کے لیے ایک خطیر رقم دیں گے۔ مگرایا ہمیں ہو گا یور آز کو شیرواں کاردار آیک معصوم اور بیا ہمیں ہو گا یور آز کو شیرواں کاردار آیک معصوم اور کے گناہ لڑکا ہے اس کی عزت اس کی نیک نامی اس کی کرنے ببلای ہرشے کو اس الزام نے تھیس پہنچائی کی کرنے ببلای ہرشے کو اس الزام نے تھیس پہنچائی

مِنْ حُولِين دُالْجَبْ 174 الرت 2016

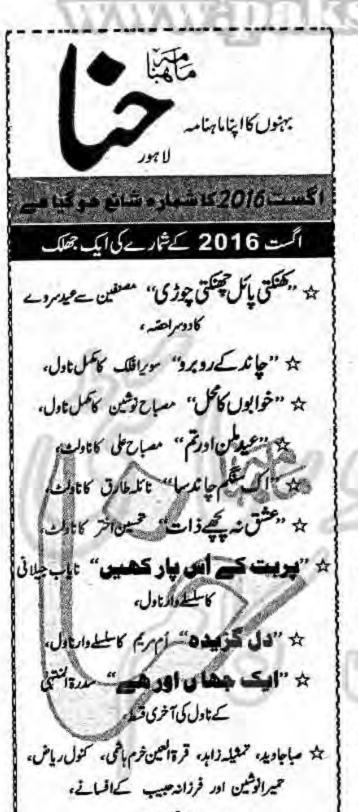

1887 T-2 - 1800

پیار ہے نہی کیلیے کی پیاری ہاتیں، انشاء نا مه،

مید کے پکوان، مھندی کے رنگ اور وہ تمام مستقل

سلسلے جو آپ پڑھنا چاھتے ھیں

2000 کارہ ای اللے کریں

کی جانب دھکیلا۔ اونچے اسٹول یہ بیٹھے تیرونے ا ائی طرف کیااور اس کے اندر ذرا سااسٹراہلایا۔ساتھ بى دەموبائل چىك كررہاتھا۔

" تمهاری اینکل اسٹری کمال ہے شیرو؟" وو نوجوان وہیں اس کے قریب آگھڑے ہوئے تھے ایک نے آوچی ی آواز کئی-دوسرا ہما-(امریکہ میں اس طرح اگر کسی کو ضانت پیر رہا کیا جائے اور ہاؤس اربسٹ کردیا جائے تواس کے بختے یہ ایک بٹایاندھاجا آ ہے جواس کی بوزیش کو مانیر کر تارہتا ہے۔) نوشیرواں نے چمرہ اٹھا کر تندہی سے ان دونوں کو دیکھا۔ " تہارے باب کوجب نیبوالے پکڑ کرلے گئے تھے 'تومیری اسٹریٹ ادھار میں ساتھ کے گئے تھے۔'' دو مرانوجوان چرے ہنا۔ گریملے نے ابرواچکائے۔ ومين تومذاق كررما تقاسيه جيل جانا عدالتون گزرنا ' بہ توشان کی باتیں ہوتی ہیں۔ " آگے بردھ کر اس نے شیرو کا کندھا زورے تھیکا۔ نوشیرواں نے (ہوہزیہ) کندھا جھٹکا اور موبائل کی اسکرین کی طرف متوجه جو کما۔

اور پھراجانگ ہی سارے میں ایک شناساس آواز گونجنے لگی۔ کسی ڈراؤنے خواب کی سی کیفیت میں اس نے سراٹھایا۔ کسی نے لاؤرنج کی دیواریہ کلی انسان کے سائزی ایک ایل ای ڈی کی آواز جیز کردی تھی۔ مدهم بتیوں کے باعثِ سارے ماحول میں ہم اندھرا پھیلا تھا اور اسکرین کسی سینما کا ماحول پیش کر رہی فقى \_ نوشيروال كى تكابين وبال جاكر تھىرين تووايس پلٽنا

معروف النكوك مائ صوفي يحي كوموكر بیشا و وران مرسجیده چرے والا لركا \_ تھرے موے مرمضبوط کہتے میں کھابیان کررہا تھا۔ "میں اسے وہاں اس زیر تعمیر کھر میں دیکھ کر جیران ہوا تھا۔" ''اور پھراس نے آپ کو گولی ماری۔'' آگے کو ہو کر بيضالينكو تاسف اور بمدردي سي يوجه رباتها-سلور گرے وریس شری میں مبوس سعدی کے بال زرا برے ہو گئے تھے۔ گھنگھریا لے بال اب نظر آنے لگے

مَنْ خُولِين دُالْجُسَتُ 175 الست 2016 يَنْ

كاشاره آج بى ايخ قريى

سعدی نے ایک گری سائس لی۔ " مجھے تین كوليال مارين اس في بيد من كنده من الألك جائے گا مگروہ نہیں بھاگا ... میں اب تک بے یقین تفا۔شاک میں تھا۔ پھروہ میری طرف آیا۔ مجھے لگا کہ شايداب به مجھے اٹھائے گا۔وہ میرا دوست تھا۔وہ میرا اچھا دوست رہا تھا۔ گراس نے جھے بوٹ سے تھوکر ماری۔ میرے منہ یہ ۔۔۔ " رک کر سانس لیا۔ " وہ میرے منہ یہ جوتے سے ٹھوکریں مار تارہا۔ ساتھ میں وہ مجھے گالیاں بھی دے رہاتھا 'وہ کمہ رہاتھا کہ میری وجہ ے وہ بیشہ بس منظر میں چلاجا آ ہے۔ میرے سامنے وه بیسٹ نہیں لگ سکتا۔وہ مجھے ار ناکیا۔بری طرح۔ كولى سے زيادہ تكليف ده وہ تھوكريں تھيں-ده بوث کی تھوکریں جو میرے منہ پہلگ رہی تھیں۔" اسکرین پہاپ زخمی سعدی یوسف کی پولیس فوٹوز دکھائی جا رہی تھیں۔ زخم زخم چرو۔ زخمی جسم۔ بند آتکھیں۔رستاخون۔ "لوگ کہتے ہیں روحانی اذبت زیادہ ہوتی ہے مگر میں آپ کو بناؤل مجسمانی اذبت زیادہ برا حال کرتی ہے ای لیے تو قیامت کے بعد برے لوگوں کے لیے جن وعدہ ہے۔جسمانی اذہوں کی جگہ ۔ یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ مشرکوں کو ڈیریش ہوگایا ان کے ول ٹوٹ جائیں ے 'ان کو طنز و طعنوں سے اداس کیا جائے گا بلکہ جسماني عذاب كي وعيد سنائي مئ-وه تكليف وه ازيت .. وہ بہت زیادہ تھی اور اس کمجے میرے منہ سے ایک ہی بات تکلی تھی۔۔ "اللہ حساب کے گا۔" النكواب بريك يه جاريا تفا-كونى رانس سا ثونا تفا- گردنیں مزیں۔ نگاہیں انھیں۔سپ نوشیروال کو دیکھ رہے تھے کوئی کچھ تہیں بولا۔ بس نظریں اس پہ گاڑ دیں۔ وہ ملامتی کوہ اندر تک اتر جانے والی عصیلی نظریں 'وہ نفرت انگیز نظریں ۔۔ وہاں موجود ہر شخص پر هم زردبتیوں میں صافہ، نظر آتے اسٹول پہ بیٹھے شيروكود مكيدرباتفا-نوشيروان جيخ جلاكر بهت يجهد كهناجا بتناتفا مكرالفاظادم

تھے۔ان کو جیل لگا کراس نے پیچھے کو جمار کھا تھا۔ بعوري آلكمول من بيرسنية بي كرا درد آبسا- آبسته ے اثبات میں سرملایا۔ کہنی صوفے کے ستھے یہ جمائے وورونوں باتھوں کی انگلیاں باہم مسل رہاتھا۔ "میں نے اس سے کماکہ وہ بیٹ کرے۔ تنمین میں نے اس کی منت نہیں گی۔ مگر میں نے کما کہ وہ اسے بعائى جيسا نهيں ہے۔" نيم روشن لاؤرج ميس لوكے الركيال كلاس جهور كرفن لك تصر موسيقى بند مو كن مى بلينول من جلت جي كان رك كانت دم ساده كر كويا اسے سنا جارہا تفاجو بردی اسكر بن به اتنا براسا لگرباتھا۔انی زندگے سے بھی برا۔ ومنس فے اس سے کما کہ میں جانتا ہوں وہ یہ تہیں كرنا جابتا مين جانتا مول وه اندر سے ايك احجما انسان ہے۔ آور پھریس نے وہی کماجو ہائیل نے قابیل سے کما تھا۔ اگر تم جھے قبل کرنا چاہو تب بھی میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیونکہ وہ میرا مسلمان بھائی تھا۔ مجھے آخری کمنے تک یقین نہ تھا کہ وہ مجھ یہ گولی چلا سکتا ہے۔ وہ یائی تھا (نشے میں تھا)۔اس سے ہاتھوں میں لِرِوْشِ تَعَى - مجھے اس پہر ترس بھی آرہا تھا۔ گر مجھے یقین تھاکہ وہ میرے اور گولی نہیں جلائے گا۔ میں نے اس كى جان بحائي تقى مجمع لگاده كھى نہيں بھول سكے گاکہ جب وہ ڈرگز کی زیادتی کے باعث مررہاتھاتو میں اے ہپتال لے کر گیا تھا۔ جھے لگاوہ یادر کھے گاکہ بھی ہم دوست تھے۔ مر وشیرواں کاروارنے کھیاد نمیں رکھا۔ میں ان آخری کموں میں بھی اے شرو کمہ کریکار رہا تھا۔ اور پھراس نے مجھے تین گولیاں مارس اور کماکه میراستام نوشیروال ب-" پروگرام کے سیٹ یہ چند کھے کی خاموشی جھاگئ۔ گویاسانسیں تک رک گئی ہوں۔ و کولی مسلے کے بعد کیا ہوا؟ آئی نوب آپ کے لے تکلیف دہ ہے مریس جاہتا ہوں کہ ملک بھریس بلكه دنيا بمرمين جمال جهال بمحي بي اين نيوز كي نشريات جاری ہیں اور لوگ آپ کود نکھ رہے ہیں ال کومعلوم موماح سيكه حقيقت كياب."

# مَنْ خُولِينَ دُالْجَيْثُ 176 أَلَّتُ 2016 فِي

توڑے تھے۔ وہ دھرے ہے اٹھا۔ والٹ اور جابیاں اٹھائیں 'فون جیب میں ڈالا۔ سب اسے گھور رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ سب کی نظریں ائی کی طرح اس کے پورے وجود میں اثر رہی تھیں۔ اسے پیپنہ آنے لگا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ دروازہ دور تھا۔ نظریں اس کا پیچھاکر رہی تھیں۔ اس کا مخصہ 'وہ سارے جذبات آگ کی لیٹر ان کی طرح اس کا بیچھاکر رہے تھے۔ گویا یہ لیٹیں اس کو کھاجا ئیں گی۔ بیچھاکر رہے تھے۔ گویا یہ لیٹیں اس کو کھاجا ئیں گی۔ بیچھاکر رہے تھے۔ گویا یہ لیٹیں اس کو کھاجا ئیں گی۔ بیٹھ نے بیٹھی نے بیٹھی کے۔ کویا یہ لیٹیں اس کو کھاجا ئیں گی۔ بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی اس کو کھاجا ئیں گی۔ کویا یہ بیٹھی نے بیٹھی اس کو کھاجا ئیں گی۔ کویا یہ بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی نے بیٹھی بیٹھی جارہی تھی۔ کویا یہ بیٹھی بیٹھی جارہی تھی۔ کویا یہ بیٹھی بیٹھی بیٹھی جارہی تھی۔

\* \* \*

7.1

''استغانہ اگلی پیشی پہ گواہوں کو پیش کرے۔ تمام کاغذات عدالت میں جمع کرا کے ۔۔ '' بچ صاحب کی 'خت کھ دری آواز نے نوشیرواں کو چو نکایا۔وہ ایک دم بے اختیار گردن موڑ کر استغانہ کی کرسیوں کی طرف ریکھنے لگا۔وہاں سعدی اس طرح اداس سابیٹھا تھا۔ زمر اب اٹھ کر نج صاحب کے ڈیسک کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ہا تھ میں کاغذ پکڑے کچھ کمہ رہا تھا اور احمرفا کل سے کاغذ نکال ٹکال کراسے تھا رہا تھا۔ گر شیرو کی نظریں اس کے اداس چرے پہ جم می گئیں۔ شیرو کی نظریں اس کے اداس چرے پہ جم می گئیں۔

دوماه يسلي

سعدی دہاں نہیں تھا۔اس کا گہراخیال اسے یہاں سے دور کسی جنگل نبیابال سے گزار کر پرف کے سمندر اور سنہری ریت کے محل عبور کرا کے پہلے جھیل اور سفید چوٹیوں کے اوپر سے اڑا کے پہاوٹچی آبشاروں کی تنظم پہتیرا کے پہلے اس کاخیال اس کو ماضی میں لے جارہا تھا۔۔ مور چال کی دیواروں سے چمٹی سنز بیلیں اداس اور

وران لگتی تھیں۔ زمراہے کرے میں کھڑی تھی۔ بیڈ یہ سفری بیک کھلا پڑا تھا 'اوروہ اس میں کپڑے تہ کرکے رکھتی جا رہی تھی۔ انداز سے شدید اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ دفعتا" سر اٹھا کر کونے میں کھڑے ' خفا اور برہم سعدی کو دیکھا۔"میں نے یہ تمہارے لیے نہیں کیا۔ دسویں دفعہ بتارہی ہوں۔"

"آپ نے ایساسو جا بھی کیے ؟" وہ ذرا پریشانی ہے۔ اس کے قریب آیا۔ "اگر آپٹرا کل کے لیے فارس ماموں کو چھو ڈویس کی توکیا میں یوں خوش ہوں گا۔" "میں ان ٹیسیس کل عورتوں میں سے نہیں ہوں جو ہردد سرے دن کی ٹی وی ڈرامے میں شوہر کے لیے

ہردد سرے دن میں دی درائے۔ یں سوہر سے سے قربانی دے رہی ہوتی ہیں۔ پیس تو صرف "مرجھ کا اور بیگ کو سشش کر رہی ہیں۔ گئی سرف آیک کو سشش کر رہی تھی۔ مگر بسرحال اب کوئی ٹرا کل نہیں ہو گا۔ کیس فا کلول میں دب جائے گا۔ اس لیے بیس کچھ دن کے لیے بہال سے جارہی ہول۔ پلیز بچھے مت روکنا۔ "
لیے بہال سے جارہی ہول۔ پلیز بچھے مت روکنا۔ "
سے بہال سے جارہی ہول۔ پلیز بچھے مت روکنا۔ "

وہ خفگی ہے آسے دیکھ آرہا۔ '' آپ جارہی ہیں اور جاہتی ہیں کہ میں آپ کو نہ روکوں؟'' پھر گھری سائس لی ۔ '' آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو روکوں گا؟ کب سے لگنے لگامیں آپ کو اتنا خود غرض۔ کیامیں آپ کوسکون سے چندون گزارنے نہیں دوں گا؟ نہیں جاسیے جھے ایساٹرا کل جس کے لیے بچھے آپ دونوں کی فریاتی دی پڑے۔''

ئی قرباتی دی پڑے۔'' زمرکے لیوں پہ اداس مسکراہٹ بکھری۔''مگر مجھے توجا سے تھانا۔خیر'جب میں واپس آوں گی توہم مل کر کچھ حل نکالیس کے اور پھر۔۔''

"اور پھرکوئی کیس نہیں کڑرہے ہم۔ کم از کم آپ کے والیں آنے تک میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرناچاہتا۔"

"اوکے!" زمرنے ہاتھ اٹھا کراسے تسلی دی۔ "اب میں پیکنگ کرلوں۔"

مب ما اوریہ آبدار صاحبہ کبسے آپ کو تک کررہی والا اوریہ آبدار صاحبہ کبسے آپ کو تک کررہی ہیں؟اس کو تو میں کل ہی فکس کر تا ہوں۔"وہ شدید عصم میں تا ہوں۔

Daksociely/com

بولی تھی۔ زمرنے چونک کراہے دیکھا۔" آبدار بہار ہے زمراس کو جمت کریں۔"

زمرنے جواب میں پچھ نہیں کہا۔ بس کپڑے اٹھاتی ربی۔ دونوں کے پچ سعدی کے آنے کے بعد سے در آنے والا تناؤ ایک دم زیادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر حنین شکتگی ہے بولی۔

''سوری مجھے یہ نہیں کمناچا سے تھا۔ میرامقام ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو غلایا تھنج بتا سکوں۔'' زمر ایک جھٹے ہے اس کی طرف گھوی۔ پیراوپر کرکے بیٹھی اس اداس لڑکی کو شجیدگی ہے دیکھا۔

یں ہیں ہوس ری و جیری کے ساتیں حنین - تم '' تم سعدی کی جگہ نہیں لے سکتیں حنین - تم سعدی کبھی نہیں بن سکتیں ۔ جو میرے لیے سعدی ہے' وہ تم نہیں ہوسکتیں 'بھی بھی۔" حنین ظر فکراس کا چرود کیھنے گلی۔ دل اسٹے زور

محنین ککر ککراس کا چرودیکھنے گئی۔ دل اسٹے زور سے ٹوٹاتھا کہ اسے اپنے کانوں میں کرچیاں جھرنے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔چند کمیے خاموشی چھائی رہی۔ ''ہر مخص کا اپنامقام ہو تا ہے۔ تم سعدی نہیں بن سکتیں' نہ تم اس کی طرح ہو۔ تم حنین ہو۔ اور جو تم

میرے لیے ہو 'وہ سعدی میرے کیے نہیں بن سکتا۔ ای طرح فارس سعدی 'یا دنیا میں کوئی بھی شخص خواہ اس سے میں کتنی ہی محبت کروں یا وہ مجھ سے محبت کرے 'وہ میرے لیے حنین نہیں ہو سکتا۔ حنین کی

جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔خونی رشتوں میں موازنہ اور مقابلہ نہیں کرتے۔ کرہی نہیں سکتے۔ ہر مخص کی اپنی

مقابلہ یں سرمے۔ سرائی یں ہے۔ ہر مسل کا ہی جگہ ہوتی ہے۔ تنہاری بھی ہے اور اس جگہ کو کوئی نهد نمریک "

یں بر رہائے۔ آنسو حنین کی آنکھوں میں چیکئے لگے۔ لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔

''اور ایسے ہی تمہاری زندگی میں کوئی زمری جگہ نہیں لے سکنا'جس کے جانے کے بعد تم کھڑکی میں کھڑی ہوکراس کے واپس آنے کاانتظار کرو۔ جس کی بھولی ہوئی چابیاں اور گلاسزلوٹانے کے لیے تم اس کانچ راستے سے مڑکے آنے کا انتظار کرو۔ جب تم زمر کا مقابلہ سعدی سے نہیں کر سکتیں تو میں بھی حنین کا درہنسیں کیوں؟"

درہنسیں کیوں؟"

درہم تو ایسے کمہ رہے ہو جیسے کوئی غنڈہ بدمعاش مجھے بس اساب پہروز تنگ کرتا ہو۔ارے یار اوہ ایک اچھی کوئی غنڈہ بدمعاش اچھی کوئی ہمت بردھائی ہوگی ان صاحب کوئی ہمت بردھائی ہوگی ان صاحب نے جو بات یمال تک کپنچی۔" نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں لہے ذرا جل ساگیا۔ سعدی کے ماتھے کے بل وصلے براسا مسکرایا۔

دراسا مسکرایا۔

دراسا مسکرایا۔

" " " النيك و قت تقاكه وه آپ كوزېر لگتے تھے " " شداب بھى نہيں لگتا ۔ زېرى ہے۔ " سرجھنك كروه برس ميں چزس ڈالنے لگی۔ پھراس كى نگاموں كا ار تكاز محسوس كرتے چرواٹھايا ۔ وہ مسكرا كراسے ديكھ ريا تھا۔

''یکی نہیں۔''بنس کر سرجھٹکا۔''مآپ آرام سے جائیں۔اب ہم کسی ٹرائل کا نہیں سوچیں گے۔'' زمرائے چند کھے تک دیکھتی رہی۔ جیسے کنفیو ژہو۔ پھرامید بندھی۔

"تم یج کمه رب ہونا۔ میرامطلب ہے۔ تم تھیک ہونا؟"

"اب، وگیا، ول ٹھیک۔ آپ کوخوش دیکھ کرٹھیک ہوں میں۔ اور وہ جو ہاتیں گروپ پہ آپ میرے کیے لکھتی ہیں نا کان کو پڑھ کر مزید ٹھیک، ہوگیا، ہول۔ فکر نہ کریں اور آرام سے جائیں۔ "وہ مسکرارہا تھا اور تسلی بھی دے رہا تھا۔ زمر کا دل جسے ہلکا سا ہوگیا۔ وہ سکون سے پیکنگ کرنے گئی۔

پھرہا ہرہے استری شدہ کپڑے اٹھانے آئی تو کمرے کے سامنے لاؤنج کے صوفے پہ جند بیٹھی تھی۔ بقینا " وہ کھلے دروازے کے باعث سب دیکھ اور س چکی تھی۔ (گھر میں اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ سبسارہ خالہ کی طرف گئے تھے۔ ندرت کو بہت گلے تھے ان نوگوں ہے۔)

"اس کوج مت کریں۔" زمر کواستری اسٹینڈ سے متدہ کیڑے اٹھاتے دیکھ کروہ بے خودی کے عالم میں

مِنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 178 الست 2016 يَكُ

کی نشتوں یہ آبیٹے تھے الیل اور آوازوں کے پہلو
ہمی وہ دیکھ سکتا تھا توشیرواں چپ چاپ ہاشم کے پہلو
میں بیٹھا ہے۔ اس کا چرہ ویران اور آنگھیں رتبع تھے
کے باعث سرخ تھیں۔وہ بالکل لا تعلق ساسانے ویکھ
رہا تھا۔ کسی غیر مرکی نقطے کو۔ شاید اس کی نظروں میں
بہت سے نقطے تھے۔ سفید نقطے۔ ٹی وی اسکرین کے
بہت سے نقطے تھے۔ سفید نقطے۔ ٹی وی اسکرین کے
بہت سے نقطے تھے۔ سفید نقطے۔ ٹی وی اسکرین کے

سفید شور کی طرح۔۔
اس نے چینل بدلا تو اسکرین پہ سفید دانے ہے آ
رہے تھے۔ ہاشم نے بے ہاشر چرے کے ساتھ اگلا
چینل لگالیا۔ وہ اس وقت آدھی آسین کی شرف اور
ٹراؤزر ہنے ۔ ' بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے
ہوئے اور باؤں میز پہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس کے
آرام کا وقت تھا۔ بیڈروم کی بتیاں بھی دھم تھیں۔
ارام کا وقت تھا۔ بیڈروم کی بتیاں بھی دھم تھیں۔
ارام کا وقت تھا۔ بیڈروم کی بتیاں بھی دھم تھیں۔
دیکھا۔ چو کھٹ میں شیرو نظر آرہا تھا۔ ہیم روش ماحول
میں بھی وہ اس کی آ تھوں کی سرخی دیکھ سکاتھا۔

"شم نے ڈرگز کی بین کیا؟" ہاشم بولا تو لیجہ نہ سخت تھا
اندر آیا اور اینے بیچھے دروا زوبند کیا۔ لاک کے چو کھٹ
اندر آیا اور اینے بیچھے دروا زوبند کیا۔ لاک کے چو کھٹ
میں تھی کر دیکھ یو نمی کھڑارہا۔
میں تھی کے دروا تو بھنے نہ برہمی ظاہر کی۔ بس تا سمجھنے
ہاشم کے نہ ابرو بھنے نہ برہمی ظاہر کی۔ بس تا سمجھنے
ہاشم کے نہ ابرو بھنے نہ برہمی ظاہر کی۔ بس تا سمجھنے

ہاشم کے نہ ابرو بھنچے نہ برہمی طاہر کی۔بس نا مجھنے والے انداز میں اسے دیکھے گیا۔ ''میں سعدی کی طرح انٹرویو نہیں دے سکتا۔ آپ

نے جوانٹرویو میرے کیے رکھوایا ہے ہیں کو منسوخ کر یس-"

ریں۔ ''کیوں؟''اس نے سادگی سے بوچھا۔ سیاہ آ تکھیں نوشیرواں کی سنہری آ تکھوں پہنچی تھیں۔ چندبل سر کے۔ زردرو شنیوں کائیم اندھیرا' مدھم سی ٹی وی کی آواز' کھڑکی کے باہر بہتی 'بھیگتی رات۔ سب خاموش تھے۔ دوجے سے سیال مند میں ایسان مید میں ایسان مید میں ایسان

''مجھ سے وہ سب ۔۔۔ وہ اسکریٹ نہیں بولا جائے گا۔ بھائی ! لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔'' وہ پھٹی مقابلہ سعدی ہے نہیں کرسکتی۔'' حنین نے اثبات میں سرملا دیا۔ آنکھوں پہ چھائی گرد کو زمرنے پائی ڈال رہیے دھویا تھا۔ زمر کپڑے لے کر آگے بردھ گئی اور وہ ایک خوشگوار احساس میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ایک محبت تھو گئی تو کیا ہوا۔ بہت سی مل بھی تو گئیں۔

سعدی آستہ ہے اس کے ساتھ آگر بیٹھا تو ہنہ چو تکی۔ اس کی مسکراہٹ غائب تھی۔ اور چرسے پہ ویرانی تھی۔ "ہم نے ٹرائل لڑتا ہے جندہ 'جھے بتاؤ کسیری"

۔ حنین کے دل کو دھکا سالگا۔ " تووہ سب جو ابھی کما۔"

"به میری جنگ ہے 'جھے لڑنی ہے 'ان کو پریشان میں کرناچاہیا۔"

"سوری مریس میم فارس ہوں "اور میراخیال ہے آپ کو بالکل بھی انصاف نہیں ملے گا۔ یہ سب نے کارہے بھائی۔"وہ الثالیہ سمجھانے لگی تھی۔سعدی بنا آثر لیے بس اے دیکھے گیا۔

75

اہنے عالم تنویم ہے وہ نکلا تو خود کو عدالتی کمرے میں
پایا۔ پھر سر جھٹک کروہ اٹھا اور جانے والوں کے ساتھ
باہر نکل گیا۔ اس کی کری وہیں پڑی رہی۔ ویوار پہ لگی
گھڑی کی سوئیاں اپنی مسافت طے کرتی رہیں۔ روشنی
اندھیرا' بارش' آندھی' پھراندھیرا' پھرروشنی۔ کھڑکی
ہے باہر آسان کے سارے بدلتے عکس اس کری پہ
پڑتے رہے یہاں تک کہ وہ والیس آکراس پہ بیٹھا' آج
ساہ کرتے اور سفید شلوار میں بلوس یوں لگیا تھا گویا
باکھوص تیارہ واہو۔ نازہ شیو' نازہ قلموں سے تراشے
بال 'نیا کر ناشلوار' پیروں میں پشاوری چیل 'وہ گویا تیار

گواہی دینے کے لیے۔ نظراٹھا کرا طراف میں دیکھا۔ توسب اپنی معمول



چھوٹے قدم اٹھا آ اس کے سامنے آ رکا۔ اس کے أنكهول مين ديكها-عب بيا تهيس بجانے كے ليے نيس كررہا تھا۔ ميں يہ خود كو بحانے كے ليے كررہا ہوں۔" ودنگرآپ کانونام ہی نہیں۔ "میں بیرانی روح بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جانے ہوٹرائل میں جائیں کے توکیا ہوگا؟"وہ تیزی اور درشتی سے بولا تھا۔ "مجھے این کے خاندان کے ایک ایک مخص کو عدالت میں گھیٹ کربے عزت کرناہو گا۔ مجھے زمرکو ايك كريث وكيل اورايك منافق عورت ثابت كرنابو گ جواہیے شوہرکے خلاف بھی پلانگ کرتی رہی ہے۔ مجحه سعدي كود بشت كرد مجرم اور موس يرست الأمجي نوجوان ثابت كرنا ہو گا ، حثين كويد كردار اور فارس كو قائل ثابت كرنامو كالبحب بمان سب كروار مسخ كريكے ہوں كے 'فائليں كھول كھول كرج كود كھائيں کے کہ ندرت بوسف نے ناجائز زمین پر قبضہ کرر کھا ہے اور ان کے برے اباا بنی ملازمت کے دوران کتنی ونعدر شوت لے بھے ہیں أور جب بدر كمانياں اخباروں میں چھپیں گیاور ٹی وی پہو کھائی جا کیں گی تب ہت عدالت سعیدی کی باتِ پہ یقین کرنا ختم کرے گی۔ متہیں ہے گناہ ثابت کرنے کے لیے یا تو میں اس بورے خاندان کو نئے سرے سے تباہ کروں یا اس کیس کوہی دبادوں-دونوں صور تول میں جینیں گے ہم ای - تو پھریس کیول کرول ان کے ساتھ دوبارہ ایسے ؟ کیا ہم نے کم نقصان کیا ہے پہلے ان کے خاندان کا؟ کتنے لوگ مارے ' کتنے اتھی تک ماري وجه سے بيارين اور سعدی ... کیامیں اے دہشت گرو ثابت کروول؟ كيابيداس كومار ڈالنے كے برابر نہيں ہو گا؟ تم كيوں چاہتے ہو کہ میں آگے نہ بردھوں؟اس سب کو چھوڑ کر نی دندگی نه شروع کرول ؟ بهت دفاع کر آیا میں نے تمهارا اب نبیں کروں گااور تم جی جات وہی کرو کے جومیں کموں گا۔ یہ میں اینے مفاد تے لیے نہیں کررہا۔ مجهد عدالت ميس كوئي نهيس مراسكتانوشيروان! زمراور

ہوئی آوازمیں کمہ رہاتھا۔ ''جب ہے اس کاانٹرویو آیا ہے میں جس جگہ جاؤں الوگ باتو مجھے باتیں ساتے ہیں یا نفرت سے ویکھتے ہیں۔ میں کسی یارٹی میں اس تیمل یہ بیٹھوں تولوگ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ میں فابل نفرت وابل حقارت بن كرره كيامول-" اس كى آواز بھيگى ہوئي تھى۔ لىجە ٹوتا ہوا تھا۔ "اس نے ساری زندگی میرے ساتھ میں کیا۔ مجھے بميشه اندهيروب مين وهليل كرساري روشني خود سميثني چاہی۔وہ اب بھی میرے ساتھ کی کردیا ہے۔جو بوٹ میں نے اس کے منہ یہ مارے تھے 'وہ میرے ہردوست ہر عزیز 'پلک کے ہر آدی سے میرے منہ یہ لکوارہا ہے۔ میں قید ہو کررہ گیا ہوں۔" "ملك باہر چلے جاؤ۔" "اس سے کیا ہو گا؟ میراسوشل سرکل تووہی رہے كَا تا- مِينِ أيك وفعه بِها كَا تَهَا "اب تَمين بِها كون كا-" ایک عزم ہے اس نے تفی میں سرملایا۔ "میں انٹرویو يس دول گائ کچھ نهيس بولول گا- کيونک ميري پاس خاموش رہے کا حق ہے۔ برون آف بروف (ثابت كرنے كى دمد دارى الزام لكانے والے ير موتا ہے كانسيس ثابت كروين عدالت مين ان كے خلاف ميرا وفاع كريس بهائي المجھے برى كرواديں باك ميں فخرسے المه سکوں کہ میں بے گناہ تھا تب ہی مجھے بری کیا گیا ہاشم چند ثانہ ہے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شیرو کے چرے سے واضح تھا کہ وہ بہت مشکل سے اس یلے پہ پہنچاہے۔ ''ہم ٹرائل پہ نہیں جارہے شیرو! بیں اس کیس کو فا كلوك من ديادون كا-وومكر بطائي إجم وحمليس كيالكياب عين بدكول كردبا مون "باشم ريموث ركه كرائه كفزابوا-اس كالبحه تندبوكياتفا-دریتی-باربار کسنامیں ٹرائل پیر نہیں جاؤں گا۔" نوشیروال سے کوئی جواب ندبن برا۔ ہاشم چھوٹے

ريم في خواتين دُا يخت 131 اگست 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"سعدی بوسف! آپ کے والد کیا کرتے تھے؟" زمردونوں ہاتھ باہم پھنسائے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ "وہ ایک ٹیچر تھے۔ میں تیرہ سال کا تھا جب ان کی ڈہتھ ہوئی۔" "اور آپ کی والدہ؟"

"ابو کی فہتھ کے بعد انہوں نے ٹیدجنگ شروع کی۔ ہمیں براکیا۔ پھر بعد میں انہوں نے ریسٹورنٹ کھول لیا۔ کرائے یہ جگہ حاصل کی تھی۔ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا۔"

دمرنے ذراچرہ موڑ کر جج صاحب کے تاثرات وکھیے 'مجروالیں اس کی طرف تھوی۔ جج صاحب عیک کے پیچھے ہے ہے ہاثر نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ ''تو آپ بھرلیڈ زیزھنے کیے گئے؟''

"میں نے ایک آسکارشٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ' مجھے بتایا گیا کہ مجھے اسکالرشپ لمی ہے 'ایک امیر آدی مجھے اسیا نسر کرے گا۔"

د کیاواقعی ایسای تھا؟"

دومیں کی برس تک سمجھتا رہا کہ ایسا ہی ہے "گر بہت دیرے مجھے معلوم ہوا کہ میری فیس زمریوسف سند مدد "

ں ہیں۔ ''آور میںنے آپ کواس بات سے کیوں آگاہ شیں ہاتھا۔''

" و کو نکه میں آپ کو آپ کا واحد پلاٹ اپنے لیے نہ پیچے دیتا بھی۔ آپ نے جھے بتائے بغیرات بیچا و رپھر میری فیس بھری۔ اپنچ سال تک بھری۔" وہ اواسی سے مسکر ایا۔ زمر بھی ہلکا سامسکر ائی۔ ماحول میں ایک نرم سی خلوص بھری محبت کی خوشبو آنے گئی۔

"Too poetic" بیچھے کری پہراجمان ہاشم نے اونجی آواز میں تبصرہ کیا تھا۔ زمراس کی طرف گھوی ہی تھی کہ جے صاحب ہو لے۔

""آپ کو کوئی اعتراض کرناہے کار دار صاحب؟" ""نہیں بور آنر ... ہیں تو محض اونچاسوچ رہاتھا۔" اس نے سادگی ہے شانے اچکائے۔ اس خوشبو کا اثر سعدی مل کربھی نہیں۔ گریہ سب میں اپنی روح اور ان کی زندگیوں کے لیے کررہا ہوں۔" نوشیرواں جق دق سااسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس سب کی امید نہ تھی۔۔ نی وی اسکرین ہنوز چل رہی تھی۔ سکنل پر اہلم کی وجہ سے اس چینل پہ رنگ برنگے دانے سے ابھرتے نظر آنے لگے تھے۔۔ ساتوں رنگ کے دانے۔۔۔

7.5

"ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائے۔" کسی مقناطیس نے لوہ کے ان سارے ذرات کو گرے کنویں سے باہر تھینچ نکالا۔ نوشیرواں سنبھل کر 'اپنے گرد موجود عدالتی کمرے کا حساس کرے 'کٹیرے کی طرف دیکھنے رگا جہاں سعدی کھڑا تھا۔ کٹیرے کے اندر۔ وہ حلف لے چکا تھا اور اب اس کے سامنے ' تین قدم نیچے کھڑی ذمر گردن اٹھا کر اسے دیکھتی ' نری سے پوچھ رہی تھی۔

وسعدی دوالفقار بوسف خان-"اس نے کشرے کی ریانگ پہ دونوں ہاتھ جملئے بوری طمانیت سے کما تقا۔

> "آپ کمال پیدا ہوئے تھے؟" "اسلام آباد۔"

" نہ کورہ واقعے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے ؟" سب خاموشی سے ان دونوں کو سن رہے تھے۔ "میں ... کیمیکل انجینئر تھا۔"

" ذرا او نچا بولیں۔ " زُمر نے اشارہ کیا۔ وہ ہلکا سا کفکار کر بولا۔ " میں کیمیکل انجینئر ہوں " بو نیور شی آف لیڈ زے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور میں نیسکام میں بطور سائنس دان کام کریا تھا۔ تھرکول پاور پراجیکٹ کا میں سینئر انجینئر تھا۔ "سعدی کے چرے یہ طمانیت تھی۔ وہ اٹھی گردن اور محدثی آنگھوں کے ساتھ بتا رہا تھا۔ جج صاحب رخ اس کی بانب ترجھا کیے غورے اے دیکھ رہے تھے۔

کے عین پیچھے دیوار کیر کھڑکی سے سورج کی تیزروشنی کے علیادہ اوپر سے بنچ لکتی سز بیلیں بھی دکھائی دے ربی تھیں۔ تب بی دروازہ دھیرے سے کھلا۔ آبدار نے نظریں اٹھائیں۔ ذراسامسرائی۔ ایک متذبذب مرسجیده ساسعدی چو کھٹ میں كمرا تفا- أني اين جكه سے نہيں التحى- بس سامنے والى كرسى كم طرف اشاره كياب "کیا آپ اینے مریضوں کو کاؤج نہیں پیش کرتیں ،" وه سأمنے والى كرى په بيٹھتے ہوئے بولا تھا۔ "آپ مريض نيس بي - سبجيك بي مير لي کھ پيل كے ؟"انٹركام پر ہاتھ ركھ اس نے استفساركيا-

<sup>27</sup> ونهول .... صرف بولول گا-"كمهيم- مين من راي مول-"سعدى چند كم مرجه کائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ وہ ملکے سے سفید سوئيٹراور جينز ميں ملبوس تفا-سوئيٹر كے اندرے كالر بھی جھلک رے تھے چرے سے اداس لگنا تھا۔ '' تمہیں دیکھ کر لگنا ہے جیسے سعدی یوسف کا ghost (سابی) بیشاہے۔ تم وہ مخص نہیں رہے۔" آبدار كوافيوس بوا

ووتم مي مي مين سوچتا مول كه جو لو كامين تفا "أگروه لڑ کا اب مجھے دیکھے تو کیا کیے گا۔ کیاسو ہے گا۔"وہ ہلکاسا بسا- کھڑی سے با ہرلان میں سکتے مور ور ختوں پہنتھے

"يى سوچ گاكە تتهيس راه راست بدلانے كوكون ساليكچرديا جائه وه لژكا هروفت دو مرول كو فيكسي كرنے والى باتيں سوچتا تھا۔" كھرشرارت سے مسكراكر آگے ہوئی۔ " کہیں مجھے بھی فکس کرنے تو نہیں

"سوچایی تھا مگرتم میرے لیے میری بس کی طرح ہو۔اور اس نے کما تھا کہ تہیں جج نبر کیا جائے۔سو عیں یماں تمهارا شکریہ اداکہ نے آیا ہوں۔ مگر مجھے افسوس ے میرے پاس تہیں بتانے کے لیے کوئی اساچوڑا NDE میں ہے۔"

ایک دم نوٹ ساگیا۔ زمروایس گھومی۔ سلسلۃ کلام ویں ہے جوڑا۔ "سوجب بھی آپ یہ کتے تھے کہ آپ ار کالرشب یہ گئے ہیں ' آپ اس آسکا کرشپ کی خفیقت سے ناوا تف ہوتے تھے ؟'

"اورجب آپ کوید معلوم ہواتو آپ نے بھی" شو آف "نيس كيا؟"

سعدی نے اثبات میں سرمالایا۔ "جمال تک مجھے ادب اليابي ب

نوشیروال فورا" ہاشم کی طرف جھکا۔ "جب میں اس کے ریسٹورنٹ گیا تھا 'اور ایک بچہ میری کارکے ہے۔ نیچ آتے آتے بچاتھا 'تباس نے بھرے مجمعے کے سامنے اسکالرشپ کی بات کی تھی۔ تب تو اس کو بتا تفاسيه بھوث بول رہاہے۔"

''وہ جھوٹ نہیں ہو کے گا۔اسے یاد نہیں ہو گا۔'' "تو آبعیک کریں نا۔"شیرو جنجلایا-باسمنے اسے کھورا۔

" ماکه ثابت ہو جائے کہ تم اس کے ریسٹورنٹ كَيْحَ مِنْ رِيْكِ كرك بِينْهُو! "شيرو كرواسامنه بناكر ينجي كوموكيا-

دوسری جانب والی کرسیوں پیہ پیچھے آبدار بیٹھی تھی۔ آج اس کی قطار خالی تھی۔ خنین انگلی قطار میں تھی اور فارس نہیں نقا۔ آبدار گودمیں رکھے سیل فون کی سیاہ اسکرین یہ بے خیالی میں انگلی پھیررہی تھی۔ اس کا ذہن منتشر خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ سیاہ اسکرین پیہ نظریں ساکن کیے وہ اس میں جھلملا تا آپنا عکس دیکھنے لگی۔۔

# # # #

ودماه پہلے

وہ اپنے کلینک بیس کری ہے بیٹھی تھی سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی ساہ بجھی ہوئی اشکرین میں آسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی گھری سوچ میں گم لگتی تھی۔اس ب مور کی راج کماری طرح بر پھیلاتے اکو کر کھڑا تھااور مورنی اس کے گرو گھوے جارہی تھی۔ "بال- بجھے اندرے میں خوف لاحق ہے۔ کہ میر بھرے کی ٹریجٹری کاشکار ہوجاؤں گا۔" ''کیاتم نے اس خوف کوایے اندرے نکالنے <u>ک</u> لے کھی کیاہے؟"

"سوچو-کوئی راسته نکالو-"وه آوازگو که دورسے رہی تھی مگراس میں رعب تھا۔اٹرِ انگیزی تھی۔الیح مضبوطی کہ وہ اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے اس علم مانے یہ مجبور ہو۔ نظریں مورول یہ تھیں-مورا اب مورك قريب بينه كني لهي-ووكسي تكالول راسته؟

"صرف تم نكال كيت موراسته-" ددمجھ انصاف جاسے

"جم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمناکر کے سوچے ہیں له جب ہمیں یہ مل جایئ گی تو ہم بہت خوش ہم جائیں گے۔غلط۔خوشی ہمارے آئدر ہوتی ہے۔ آگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پاکر بھی نہیر ہوں گے۔ ابھی سے ٹھیک ہونے کی مثل کردگے۔ ا

ٹھیکہ و بھی جاؤگے" د کیا کروں؟"اس کا وجود کمزور پر رہاتھا۔ آواز کمزو

'' انصاف ڈھونڈو مگریہ بھی سوچو کہ اگر انصاف نیہ · توكياتم سنبحل سكوعي ؟كياددياره أفه كركفرے موسك

وكيابوجاول كا؟"

''باں۔ ہوجاؤ گے۔'' آواز میں لیقین تھا'مضبوط تقی۔ دھونس تھی۔اس کااثر ول تک ہو تاتھا۔اس انژ دباغ په جھی ہو تاتھا۔

ودكيا كرنامو كالجھ انصاف كے ليے؟" "جو کرتا ہے، تہیں ہی کرتا ہے۔ نمیں کھے کرع ہوں'نہ ہاہا'نہ ذمر'نہ فارس۔سبنے اپنی اپنی کر۔ دیکھ لی۔ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے ہاشم

"بير صرف ميرے داكثر كاندازه تھا ورند ميں كرب خِواب سے نکل کر موت تک نہیں گیا تھا۔ میں پہلے مجهى بتانبين سكا مكرين اس ليول تك نهين جاسكا-میںنے صرف ایک خواب دیکھاتھا۔"

"آ\_بال-"وه توجهت سننے لگی- "کیاخواب جمیر كرى آرام ده ب عم نيك لكاكر بين جاؤ-"سعدى نے ہلی بی ٹیک لگالی محرسر سیجھے نہیں لگایا۔وہ کھڑی ے باہر نظر آتے مور کود مکھ رہاتھا۔ مورائے بھدے پیروں کے ساتھ وهرے وهیرے مثل رہاتھا۔اس کے بنک وهنگ کے ساتوں رنگ ایناندر سموے اس کے وجود ك كرد تصلي تق

"تمنے کیاد کھاتھا؟"اے آبدار کی آوازدورے شائی دے رہی تھی۔ تکاہول کے سامنے بس وہ مور فقا۔اس کے بیروں کے رنگ تھے

''میںنے نے خواب و یکھا تھا۔جب میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ ہم لوگ گئے تھے کسی بہاڑی دادی میں بنام یاد نمیں۔وہاں ایک چشے یہ بیٹے ہوئے زمرنے مجھے

مور دفعتا" شکتے شکتے رک گیا تھا۔ گویا غورے ی کو دیکھنے لگا ہو۔ سامنے سے مورنی چلتی آ رہی هي-وه سفيد تهي برائر مرغي جيسي سفيد اورواجي ي

" زمرنے کما تھا کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو مائے وہ میری Keeper ( کانظ ) سیس کے میرا خیال ر تھیں گی۔ میری حفاظت کریں گی۔ مرکوئی بھی میری حفاظت نهيس كرسكا-"

وحم غصيه وسبيد؟ مورني اب مورك كروچكر كك ربى تقى محول "ميں د تھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے ۔ جیسے۔"

"جیے یہ سب پھرے وہرایا جائے گااور تم اس وفعہ سروائيونىيل كرياؤك-"

وہ چونک بھی نہیں سکا۔ اس کی توجہ مورول پ

خوتين دُانجَتْ 184 الست 2016

تفاج "آبدارنے چرواٹھا کردیکھا۔وہ کورٹ روم میں بیٹی تھی اور دور سامنے "کٹرے کے پنچے کھڑی زمر سوالات كررى تفي وه سنبهل كرسيد هي موتى-" آٹھ سال پہلے 'جبوہ اپنے مرحوم والدکے مائد ميرك هرآئة تصابي وليمع كاكاردوين اسينديس كفراسعدى بتارباتقا "آپ کاان کے بارے میں سلا تاثر کیا تھا؟" " می که وه ایک بهت اچھا آدی ہے۔" "اوراب آپ کولگتاہے کہ آپ غلط تھے" ور آب جيكش يور آز! " يجهي بيشاباتم يكارا تقاله سززمر کواہ سے رائے مانگ رہی ہیں۔" (کواہ سے گواہی لعنی Fact ملتے جاتے ہیں 'رائے نہیں۔) ہائتم نے ایک دوواجی سے اعتراضات کے ... " سِیْند " ج صاحب نے زمر کو اشارہ کیا اس نے سرکو خم دیا۔ حو شیروال کاردارے آپ کی پہلی ملاقات کب ''چندون بعدجب میں ہاشم کاردارے گھر کیا تھا۔'' ودوجھی آپ کوان سے ملے چندون ہی تو ہوئے تھے اور آبان تے گھر بھی چلے گئے ؟" ومغیں اس کیے گیا تھا کیونک وہاں میرے ماموں

ريخ تصواليي ين الم كاطرف چلاكيا-"

ومعین اسٹڈی میں تھاجب میں نے کراہنے کی آواز ئ- ويکھا تو ساتھ والے کرے کی بالکونی میں نوشیروال گرایوا ہے۔وہ ڈرگزی اوور ڈوزی وجہ سے قریب الرگ لگتا تھا۔ میں نے میری اینجیو کوکار نکلوانے کا کما اور پھر ہم اے اسپتال لے گئے۔ بسرحال وه جلد تھيك بوكيا تفا-"

"آپ بيد كمدر بين كد آپ فياس كي جان

ومیں کمہ نہیں رہا۔سب گواہیں اس کے۔" '''زمرنے اثبات میں سرملایا۔ کن اکھیوں سے وہ مسلسل جج صاحب کے باٹرات بھی دیکھ رہی

اس مقام تک لاتا چاہا کہ وہ تمہارا مقابلہ کورٹ میں كرے بمكر كوئى كامياب مليں ہوسكا۔ صرف تم يدكر سكتے ہو۔"مور آب چپ جاب اپني مورني كے قريب بينه كيا- برول كوسميث ليا تفا " میں مجھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں خود گناہ گار

ہوں۔"اس کی آواز کانی۔ " يهال سب گناه گار بين سعدي - هرايك كوبرے کاموں میں بری لتوں نے جکڑر کھا ہے۔ کوئی اینے گناہوں کو جسٹی فائی کرنا رہتا ہے اور کوئی سیاہ كاربوں كے اندهرے ميں بھي شفاسا ديا جلائے ركھتا ے۔سببی گناه گار ہیں۔ تم ہو تو کیا بردی بات ہے؟ "مِن بدكيم كرسكتا مون ؟جوكوني نه كرسكاده من ہے کرسکتابوں؟"

وو كيونك تم بيشه واي كرتے آئے ہو جو كوئى اور نہیں کر سکا۔ میں نے عرصہ پہلے تمہیں کہا تھا تهارے اندر ایک بی خولی ہے۔ تمهاری باتیں۔اس كواستعال كرو-ايك وفعه بحر-"

مورول کے جوڑے نے ایکایک کی شے کو دیکھا تھا۔وہ دونوں اٹھ کر آگے کو بھا گے۔ کھڑی سے نظر آتے لان کے جھے سے وہ غائب ہو گئے۔ سعدی نے چونک کراہے دیکھا۔ وچیرے وظیرے اس کے شل اعصاب بیدار ہونے گئے تھے اس نے آتکھیں مسلیں۔ بھرادھرادھردیکھا۔وہ ای طرح سادگ سے اسے دیکھ رہی تھی۔

"كيامين \_\_ ؟" ده پوچه بھى نہيں سكا-وه جران تھا۔ وه الجيسے ميں تھا۔

"عيس في كي نهيل كياتهار عالقدتم معمولي ے hypnosis (عالم تو يم) ميں تھے جينے كوئي كتاب يرده موت مم اس ميس كھوجاتے ہيں۔ تم بھی گرے خیال میں تھے"سعدی چند انھے اے ويمار بإجراثه كفرابوا-"مي جالابول-" میری باتول یہ غور کرنا "اس نے ناکید کی تھی۔وہ بلكاسام سكراكرس لما دبانقا... " در پہلی دفعہ آپ کا ہاشم کار دارے تعارف کب ہوا

مِنْ خُولِين وَالْجَنْتُ \$3.5 السنة 2016 في

پڑھ رہی تھی۔ سعدی اور ذمرنے مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا۔ یوں لگنا تھا وفاع کی کرسیوں پہ تھلبلی سی مج گئی ہو۔

''یہ تمہارا ہی لکھنے کا اسٹائل ہے۔ ای میل بھی درست لگ رہی ہے۔فارنزک میں بھی درست ثابت ہوگی درنہ زمراس کو جمع نہ کرواتی۔ ہاشم بیرسب کیا ہے؟'' جوا ہرات نے تلملا کر اسے گھورا تھا۔وہ نقی میں سرملا رہاتھا۔

'' بیرورست ہے 'گریہ کسی نے بیک ڈیٹ بیں جاکر اب جیجی ہے 'کوئی جس کو ان امور میں مهارت ہو اور …'' چونک کر اس نے گردن موڑی۔ استغاثہ کی کرسیوں یہ پیچھے بیٹھی حنین کو دیکھا۔ وہ (جج صاحب سے نگاہ بچاکر) ہاتھ یہ پچھ لکھ رہی تھی۔ پھرہاتھ اٹھا کر' بھیلی ہاشم کو دکھائی۔'' BINGO ''ہاشم نے اس کے چربے کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے شانے اچکاکرسا منے دیکھنے گئی۔

بہت ہائی ہے۔ وہ جھوٹ ہیں بول رہا۔ "اس نے مدھم سرگوشی کی۔ "وہ کھ رہا ہے کہ بیہ سب میں نے انٹرویو میں کما۔ یہ بچ ہے کہ وہ بیہ سب انٹرویو میں کمہ چکا ہے۔ وہ یہ نہیں کمہ رہا کہ ایسا ہوا بھی تھا۔ ٹیکنیکلی یہ جھوٹ نہیں ہے اوروہ پکڑا نہیں جاسکتا۔ لعنت ہے!"

''تواس نے انٹرویو دنیا کوایموشنل کرنے کے لیے نہیں دیا تھا؟ بلکہ عدالت میں اپنے الفاظ کی ہیرا پھیری کرنے کے لیے دیا تھا!''

دمیں نے آیک دفعہ بھی اس کا انٹرویو نہیں سنا۔ ڈیم اٹ!" ہاشم کاغذ لے کراٹھا۔

' مور آزایدای میل خودساخته بی میں نے ایسی کوئی میل سعدی کو نہیں گی۔'' کوئی میل سعدی کو نہیں گی۔'' '' رسکی ہاشم؟ کیا تم پرود کر سکتے ہو؟'' زمرنے سادگ سے آنگھیں جمپیکا ئیں۔ ہاشم گری سانس لے کر واپس بیٹھ گیا۔ آیک تیز نظر سعدی پہ ڈالی۔ اس نے بھی مسکراکر کند ھے اچکائے تھے۔ بھی مسکراکر کند ھے اچکائے تھے۔ زمرواپس سعدی کی طرف گھوی۔استغانہ کے بیٹج تھی۔ وہ اب ٹھوڑی تلے ہشیلی جمائے ہمنی ڈیسک پید 'لکائے' متوجہ مگرسپاٹ چرے کے ساتھ سعدی کود مکھ رہے تھے۔

و فسرکاردارہ آپ کا کیما تعلق تھا؟"
دمیں اپنی اور مسرکارداری تمام ای میلذ کا ریکارڈ کورٹ میں جمع کراچکا ہوں۔ان سے طاہر ہو آہے کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی جاسوی کرنے کے لیے کہتی تھیں اور میں محض اس کی بھلائی کے لیے ان کو بتا تا تھا گاگر نوشیرواں کسی غلط کام میں ملوث ہو تاتو۔ بہت دفعہ میں نے نوشیرواں کا پردہ بھی رکھا' مگریہ آیک مال کا حق تما "

و کین جب نوشیرواں کو آپ کے سامنے یونی میں ارا پیٹا گیاتو آپ نے اے کیوں نہیں بچایا؟" ومیں نے اپنے انٹرویو میں بنایا تھا کہ میں نے اے اس کیے نہیں بچایا کیونکہ ہاتم کاروار نے مجھے منع کیا

ہیں ہے ہیں بچایا یونکہ ہا م ہردارے بھے س ہیا تھا'کیونکہ اسنے خوداپنے بھائی کو پٹوایا تھا ماکہ وہ اس کی دوست آبدار معبید کونٹک نہ کرے۔" " محصہ میں سال میں "حدام اس بے یقنی ہے

''یہ جھوٹ بول رہاہے۔''جوا ہرات بے بھینی سے ہاشم کے قریب ہوئی۔''تم نے اس کو نہیں بتایا تھا۔'' ''کیااس کو نیا تھا بھائی!''شیرو بلکا ساغرایا۔ہاشم خود بھی چو تکا تھا۔''نہیں!''اس نے تفی میں سر ہلایا۔''میہ جھوٹ کیوں بول رہاہے۔''وہ جیران تھا۔

دسو آپ یہ کہ رہے ہیں کہ ہاشم جس لڑکی کو پہند کر تا تھا نوشیر وال اس کو ہراسال کرنے لگا تھا 'سوہاشم نے اپنے ہی بھائی کو پڑایا؟'' زمر کے لیجے میں بے بقینی تھی۔ہاشم ابر واسمجھے کیے آگے کو ہوا۔وہ متحیرتھا۔ ''جی۔جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کما تھا' ہاشم کی میل ابھی تک میرے ہاس محفوظ ہے اور میں اس کی کابی آپ کو دے چکا ہول۔ آپ اس سے اندازہ کرسکتی ہیں کہ ہاشم ہی اپنے بھائی کا دسمن تھا' میں نہیں۔''وہ مسکر اگر کہ درہاتھا۔

یں۔ جب زمرنے ایک کاغذ جے صاحب کواور ایک ہاشم کو پکڑایا توہاشم نے تیزی ہے تاک پہ عینک لگائی اور اسے پڑھا۔ جواہرات اس کے کندھے سے جھک کراہے

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 186 أَكُستُ 2016 فَيْدُ

میں واضح تبدیلی آتی دکھائی دی تھی۔ مسکر اہٹیں برمھ چکی تھیں۔ آرام دہ ماحول بن چکا تھا۔ زمرنے اگلا سوال پوچھنے سے پللے غیرارادی طوریہ انگل میں پنی انگو تھی کو تھما کر پیچھے و حکیلا۔ اس کا نیلا ہیرے جیسا جِمَلْنَا تَكْمِينه وْهِرول رُوفْنيال بْمُعْرِنْ لِكَارِ البِّي خوب صورت روخنیال که اگرتم ان مین دیکھنے لگوتو تهماری آنكھيں چندھيا جائيں اور پھرتم پچھ اور نہ ديکھ سکو... ہیروں جیسی رو فننیاں۔۔

X X X

دوماه سلے

اورجب بيرروشنيال حجشين توسامن ايك خوب صورت وادی تھی۔

سِربِیا رُوں کے درمیان بل کھاتی نیلی سرمک سی آبشار کی طرح اونچائی ہے نیچ گر رہی تھی۔ سڑک پہ جهل قدمی کرتے سیاح و کانوں کا رش اینا اپنا سامان بیجے خوانچہ فروش اوپر تیرتے بادل ان سب سے بے نیازوہ دونوں سڑک کنارے چلتے اوپرسے نیچے آرہے تصے فارس نے ای بھوری جیکٹ کی جیسوں میں ہاتھ وال رکھے تھے سریہ بی کیپ تھی اور زمرسیاہ جیکٹ كى جيبول من ماتھ والے بال وصلے جوڑے ميں باندھے محردن جھائے قدم قدم سيج اتر رہي ھي۔ دفعتا" اس نے سر اٹھایا اور کھھ ادای سے باتیں طرف حلتے فارس کور یکھا۔

ادہم یمال کیا کرہے ہیں؟ بلکہ میں ادھر کیا کردہی ہوں؟ بچھے تواس وقت کوریٹ میں ہونا جا ہیے تھا۔" فارس کے جربے یہ خفگی ابھری۔ کیپ وآلا سرموڑ کراور آنکھیں سکیٹر کراہے دیکھا۔

وكيابهم فيبيه فيصكه نهيس كياتفاكه كم ازكم ان تين جار ونوں میں ہم نوشیرواں کے ٹرائل کی بات نہیں

''میں اس زائل کی بات شیں کررہی۔ کل اس کی بیتی تھی اور نہ ہاتم گیا نہ میں۔ میں اپنے کورٹ کیسن کی بات کررہی ہول۔ میں ایسے ہی ادھر آگئے۔

آپ کے اس بائیس کاندھے والے تکسیان کو ریسٹ "ہاں!ہاں!تم توجے جیل میں نعتیں پڑھتے تھے۔ کنگر بنوایا کرتے تھے" وہ مسکرا کر مگر تند ہی ہے بولی

میرااتا کام پڑا تھا چھے۔"اس نے سر کوذرا جھنگ کر

گال کو چھوٹی کھوٹگریائی لٹ پرے مثانی جاتی۔ (کرم

جيبول على الته ميس فكالف)ك كان تك كي اور

كرتے ہیں۔ لمی لمی فیسیں لے كر تاریخ يہ تاریخ

ویت جاتے ہیں۔ آپ کی چندون کی غیرحاضری سے

کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ویسے بھی عدالت میں

جاکر آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہو گا۔اچھاہے نا'چندون

"جی ہاں۔جانتا ہوں۔ پتاہے جھے آپ و کیل کیا کیا

مچسل کروالیس گال پیه آگئ۔

فارس نے جیبوں سے اتحہ نکال کر جیکٹ کا کالر

وصوشل درک کر ناتھامیں۔" ''ہاں' کسی کی کیلی توڑی تو کسی کا جزا۔ سوشل ورك رائث

''استغفرِاللہ۔ کیوںِ میری مقبولیت ۔۔ جلتی ہیں۔" وہ مسکراہٹ میا کر سنجیدگی ہے کہ رہا تھا۔ محتدی می سرمتی سرک کے ارد کرد سیلے سرسز میا ژول ہے قطعا" بے نیازوہ دونول <u>حلتے جارے تھے</u> <sup>دو</sup> جیل میں لوگ مجھے پیند کرتے تھے۔ وتغلط التم سے ڈرتے تھے "

" پھری میں لوگ آپ سے نہیں ڈرتے کیا؟" "ميري عزت كرتے ہيں۔"

"جی ہاں' بری عزت ت آپ کو چریل کتے

"فارس غازی!"وہ خفگی ہے ایک وم گھوم کراس کے سامنے آئی۔ فارس کے قدم رک گئے۔ مسكراہث دیا كراس كے چرے كود يكھاجو برہمى سے تمتمانے لگاتھا۔

''ہم تین دن کی بریک یہ آئے ہیں اور تم اس طرح

مِيْ خُولِين دُالْجَسْتُ 187 اگست 2016 يَكِ

"اب کیا تھے کی قیمت ہاؤگے؟"
دسل بھی دکھا سکتا ہوں۔"
دسکتے تنجوس ہو۔ ایک تحفہ تک نہیں لے سکتے میرے لیے۔ پہلی بیوی کو تو بہت تھے دیتے تھے۔
ساڑھیاں 'ہنڈ دیکٹز۔۔"
داس کوشوق تھا۔"
زمرنے پلکیں جھپکا کر کھولیں۔" جھے نہیں ہے

" " " " تارس بنااور تاک سے کہی اڑائی۔
" تمہیں ساڑھیاں اور ہنڈ دیکٹو کون دے۔ تمہارے
لیے سب سے برطا تحفہ پتا ہے کیا ہوگا؟ کسی دیکل کے
کمپیوٹر کا ڈیٹا چرا کر دے دو ماکہ تم اسے بلیک میل
کرسکو۔ کسی کے غیر قانونی پلاٹ پر قبضے کے خلاف
ثبوت اسم کے خیر قانونی پلاٹ پر قبضے کے خلاف
ثبوت اسم کرکے دو ماکہ تم اس کو جیل بھیج دو۔
تمہیں میں اس طرح کے بہت سے تحفے دے سکنا
ہول۔ چلونتاؤیشردع کہاں ہے کریں ؟"

اوس المرخ خفگ ہے اس کے بازو پر مکامارااور پھر آگے بردھ گئی۔ وہ تیزی ہے پیچھے آیا۔ "یار میرے پاس اسے میسے نہیں ہیں۔ "پھرر کا۔ آ تھوں میں جنگ اتری۔ باکاسامسکرایا۔"بلکہ میرے پاس ہیے ہیں۔" "تمہمارامطلب ہے"میرے ہیے۔" "تمہمارامطلب ہے"میرے ہیے۔" "واٹ ابور۔ تم بتاؤ تمہیں کیا جا ہیے ؟"اس کے اندازیہ وہ رکی گردن گھماکرا برواٹھاکراہے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ فارس نے سرکو خم دیا۔

مسے: دیجھے ڈائمنڈز چاہئیں۔ بہت خوب صورت اور قیمتی ڈائمنڈز۔ بلکہ ادھرمارکیٹ میں آگے جاکر بہت اچھے اچھے جیولرز ہیں۔ چلو میرے ساتھ اور جھے کچھ کے کردو میں بہت خوش ہول گ۔" دنجو حکم!" وہ گمری سانس لے کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ( یہ خوش ہولیں ' اگلا بندہ چاہے کنگال ہوجائے ڈائمنڈز چاہئیں۔ ہونمہ۔) چرے کے زاویے بگڑے بگڑے سے تھے۔ چند ٹانھے دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ مختلف کی باتوں ہے باز نہیں کہ ہے جو مجھے غصہ دلاتی ہیں۔"
"" آپ کو کون می باتیں غصہ نہیں دلاتیں ؟" اس نے مزد کیتے ہوئے پوچھا۔ "وعدہ کرو جھے ہے کہ کم از کم ان تین دنوں میں اب تم کوئی الثی سیدھی بات نہیں کرو گے ۔۔۔ مسسد" فارس نے تابعداری ہے دونوں ہاتھ اٹھا

سی در کیلی سوری میں واقعی چاہتا ہوں کہ ہمارا ہیہ سفر خوش گوار رہے۔ اس لیے میں وعدہ کر نا ہوں کہ ان تین دنوں میں کوئی سے نہیں بولوں گا۔"

آسے پھرسے غصہ آیا گرہنس دی اور سرجھٹک کر واپس چلنے گئی۔وہ بھی مشکرا کرینچے انزنے لگا۔دونوں ساتھ ساتھ تھے کندھے کندھا 'کہنی ہے کہنی۔ برابر۔ہم قدم۔

بربر المراب المراب و جس گلی میں از آئے تھے وہاں دونوں اطراف میں دکانیں تھیں۔ لوگوں کا شور جھما کھی عروج یہ تھی۔ لوگوں کا شور جھما کھی عروج یہ تھی۔ کمیس سے پکو ژوں اور بارلی کیو کی مسک بھی آئی محسوس ہورت تھی۔ زمرنے شائیس کی قطار کود کھے کر کما۔

" ویکے تم نے مجھے مجھی کوئی گفٹ نہیں دیا۔" وہ سوچتے ہوئے بولی۔ فارس نے بے بیقین سے اسے ریکھا۔

''اوروہ'جے آپ میرے تیبرے سرکے حوالے کر آئی تھیں'وہ کیاتھا؟'' ''ع زیں ا'' : میں زیاں سکیٹری ''نتہ میں

''اونہوں!'' زمرنے ناک سکیٹری۔''تب میں تمہاری بیوی نہیں تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب بیچھے کچھ کے کردو۔ڈھیرسارے پیسے خرچ کرکے ایک بیمتی ساگفٹ۔''

و مفت کی تو وہ لونگ بھی نہیں تھی۔ اس میں solitaire ڈائمنڈ تھا۔ پتاہے کتنے کا آیاہے؟"وہ جل کربولاتھا۔

میں مرد ہوں ہے۔ اس نے شدید خطکی ہے اے ریکھا۔ دونوں وادی کے بازار کے بیج میں سڑک پہ آنے سامنے رک گئے تھے۔



بوليال اور شور سنتے رہے۔ پھروہ بولا۔ ''وليے تم نے اس سب سے پہلے بھی میرے بارے میں سوچا تھا؟

"ان باتول كاب كيافا ئده فارس؟"

د بناؤتا!" وه مصرفها- پھرایک دم سمجھنے والے انداز میں بولا۔ ''ویسے میں جانتا ہوں کہ تمہارے کیے بیدیا و كرنا مشكل موكا كيونكه تم فطربًا" أيك انتمائي خود غرض سيلف سينشرونخود پرست لژكى داقع بعدتى بوليكى بع بھی۔ بھی موقع ملائسی دو سرے انسان کے بارے میں

زمرچپ رای- تھوڑی در تک کچھ نہ بول-

خاموثی ہے نیکتی رہی۔ ''دم مجھے بریے بھی نہیں گئے۔ بلکہ میں تمہاری ''شریع مجھے بریے بھی نہیں تگے۔ بلکہ میں تمہاری بت عزنت کرتی تھی۔ ہیشہ حمیس ہاشم سے کمپیئر کرتی تھی۔ تمهاری سب کے سامنے تعریف کرتی تھی۔اگر بچھے پتا ہو تاکہ تہمارا نمیرے کیے بر پوزل آیا ہے تو میں بھی انکار ہد کرتی اور سوچنے کے لیے آیک ون سے زیادہ وقت نہ لتی۔"

ری سے اور مسکرایا۔ "مجھے نہیں پتا تھاتم شروع سے مجھ سے محبت کرتی تھیں۔" سے مجھ سے محبت کرتی تھیں۔" ''ایک منٹ میں نے ایسا کھے نہیں کہا۔''وہ غصا

"مجھے تو صرف میں سنائی دیا ہے۔" وہ اور بھی بہت کھ کہنے لگا 'فحررک کرساتھ چلتے ایک ربوهی بان کی ربوهی کودیکھنے لگا۔ اس پہ رنگ برنکی ڈھیروں چیزیں رکھی تھیں۔ کلی کین جیولری۔ زمرنے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ "تہمیں انچھی گئی ہے فارس؟" زمرنے دیکھاوہ ايك انگوتھي كود مكيم رہاتھا۔

وہ چونکا' پھر شنبھل کر مسکرایا۔ "نہیں تمیں اس کیے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور میں نداق کررہا تھا۔ میرے یاں ہیں ہیں۔ میں حمیس کسی اچھی سی جیواری ناب سے میمن ڈائمنڈ زلے دوں گا۔ چلو۔" مگروہ نہیں بلی۔ آگے برور کرریر مھی سے پلاسٹک

كى يني ميں كنٹي انگو تھي اٹھائي اور الٹ پليٺ كرديكھي۔ چرفارس کودیکھا۔ "تم بچھے یمی لےدو۔" معراق اڑا رہی ہو کیا؟" وہ دلی آواز میں خفکی سے

«او نهول-"وه طمانیت سے مسکرائی۔" بجھے قیمتی زِيور جِلب تھا۔ منگا نميں۔ اتنا تو پڑھ سکتی ہوں تمہیں کہ متعلوم ہوجائے بیہ احجھی گئی ہے حمہیں۔ تحفول کی قیمت نہیں دیکھی جاتی ان کیے ساتھ جڑی فيلنتكؤ ديكهي جاتي ہيں۔ فرائش بميشہ فيمتی چيز کی کرنی چاہیے و ضروری میں ہے کہ وہ مسلی بھی ہو۔"اس نے اُتکو تھی فارس کی طرف بردھائی۔وہ بلکاسا مسکرایا اور پھروالٹ نکال کرریر حی بان کوادا لیکی کرنے لگا۔ چند کھے بعد وہ دونوں وہیں تھیلوں اور اسٹالز کے ساتھ کھڑے تھے اور فارس وہ نیلے بھروالی ہیروں کی س چکے لیے آگو تھی اسے پہنارہاتھا جودد سو بچاس روپے کی تھی۔ زمرنے اہے پین کرہاتھ اور اٹھا کرد مکھا۔ مورج کی کرئیں تعلی ہیرے سے ظرانے پر اصلی رو هندیاں بھوٹنے کئی تھیں۔ کویا ہر جگہ یہ روشنی جھا

گئی ہو۔۔ نیز نیلی روشنی۔۔ جب وہ بجھی توانگو تھی زمری انگل میں تھی اور ہاتھ سے اوپر کلائی یہ سیاہ کوٹ کی آسٹین جھلک رہی تھی۔ خوار مرکلائی یہ سیاہ کوٹ کی آسٹین جھلک رہی تھی۔ تظرا تفاكر ويجمو تووه اس روش سے كمره عدالت ميں كثرے كے سامنے كھڑى كھى اور سعدى يوسف سے لوچەرىي تھى۔

15:

"قیرے دوران آب ہے کون کون ملنے آ تاتھا؟" " باشم کاردار'جوا ہرات کاردار "کرنل خادر'جس کو بعد میں میرے ساتھ قید کردیا گیا' اس کے علاوہ چند ایک بار آبدار عبید آئی تھیں۔"وہ سیاٹ سے انداز میں بنا آگیا۔ حاضرین میں بیٹھی آبدار سر جھکا کر موباكل ديكھنے لكي-میں جانی ہوں یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا

ابن دانجيط 109 الست 2016

آواز آرہی تھی۔ خاطب اسامہ تھا ۔۔۔۔ ندلہ ا ہوگیا تھا، گر سمجھ نہیں۔ ندرت کا موقف تھا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے سیدھا گھر آئے گا۔ ''اورآگر نمہارا کوئی دوست بھی گھر کے دروازے تک آیا ناتو میں نے جو بااٹھا کراسے ارمار کروہیں گنجا کردیتا ہے۔ ''ہ گھروں تک لانے والی دوستیاں ذرا پہند نہیں مجھے۔'' آگے سعدی کی مثالیں۔ اسامہ کو برا لگ رہا تھا۔ ''میں کوئی برے لڑکوں سے دوستی تو نہیں کر آاور سعدی بھائی کا زمانہ اور تھا۔ اور آپ جھید شک کیول سعدی بھائی کا زمانہ اور تھا۔ اور آپ جھید شک کیول

سعدی آرام ہے اٹھااور دروازہ بند کردیا۔ آوازوں
کاراستہ رک گیا۔ جانتا تھا یہ مسئلے اسکلے پانچ جھے سال
تک چلیں گے۔ بچوں کی آنکھوں یہ بندھی پٹی اتر نے
کے لیے کم از کم بھی ہیں سال کی عمر کو پہنچنا ہو تا ہے۔
تصان زیادہ ہو تا ہے۔ بس دھیرے دھیرے پٹی ڈھیلی
ماری توجہ۔ مگرا بھی وہ ای کو سمجھانے کے موڈ میں
ساری توجہ۔ مگرا بھی وہ ای کو سمجھانے کے موڈ میں
ساری توجہ۔ مگرا بھی وہ ای کو سمجھانے کے موڈ میں
ساری توجہ۔ مگرا بھی وہ ای کو سمجھانے کے موڈ میں
ساری توجہ۔ مگرا بھی وہ ای کو سمجھانے کے موڈ میں
ساری توجہ۔ مگرا بھی وہ خود سمجھتا چاہتا تھا۔ اپنا دہائے سوچوں
سے خالی کرنا چاہتا تھا۔ کوئی روزن کھلے کوئی روشنی

وہ اسٹڑی میبل یہ آبیٹا۔ یہ اس کے چھوٹے یا غیچے والے گھرے مختلف اور زیادہ خوب صورت تھی جمراجنی لگتی تھی۔ کونے میں چند کمایوں کے اوپر قرآن مجید رکھا تھا۔ سعدی نے اے اٹھایا اور چند کمجے اس کماپ کوہا تھ میں لیے بیٹھا رہا۔ وہ بھاری تھی جمر ولوں کوہلکا کردیتی تھی۔

ایک گری سانس لے کراس نے صفح بلٹے۔ دمیں پناہ مانگنا ہوں اللہ تعالیٰ کی دھتکارے ہوئے

سیطان ہے۔ ''اور کما انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہوجائیں گے ہم مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم (پھر قبروں ہے) نکالے جائیں گے؟ بلاشبہ ہو آرہے ہم ہے بیہ وعدہ۔ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس سعدی کین کیا آپ قد کے پہلے دن سے آخری دن تک کی داستان مخترا سیمال سنانا چاہیں گے۔ "سعدی "جی بالکل یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ "سعدی نے کرب سے آتکھیں بند کیس اور پھر کھولیں۔ وشکر اپنی کمانی کا ان کما یا ان سنارہ جانا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بسر حال ' صیما کہ میں نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا' بچھے بسر سے پہلے ایک اسپتال لے جایا گیا' وہاں ایک دفعہ میں نے باتھ روم کے روش دان کو۔۔" اور ہاشم نے تی کر نفی میں سرجھ کا تھا۔ "واہ۔اب

اورہاشم نے تپ کر نفی میں سرجھ کا تھا۔"واہ۔اب یہ انٹرویو کے نام پہ اپنی مرضی کی کمانی کاٹ چھانٹ کر سنائے گا۔"

سعدی کودیکھوتووہ کئرے پیہاتھ رکھے کھڑا کہانی سنا رہاتھا۔اس کے لب ال رہے تھے 'مگراسے خود کواپی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بھوری آنکھول میں شعلے سے جل بچھ رہے تھے۔ ہردفعہ پلکیں جھپلنے پی نیامنظرا بھر آاور ایسے تیزی سے ابھر مآکہ دیکھنے والا اندر ڈوب جائے۔دوراندر تک۔۔۔

دوماه پیلے

مورجال میں ڈمراور فارس کی غیرموجودگانے
جیب ویرانی کرر تھی تھی۔ حنین کونت نے شوق پڑھ
گئے تھے ہروقت گھرکے کسی کونے میں کھڑی ہوتی
گرون اٹھائے تنقیدی نگاہول سے دروداوار کا جائزہ
لیتی نظر آرہی ہوتی۔ بلکہ نظر کمال آئی تھی۔ وہ تو
معروف ہوگئی تھی۔ بیٹھ کرخاکے بناتی رہتی یا گھرکو
جانے اور بنانے کی ویبسا کش دیکھتی رہتی۔ ابوہ
لوگوں سے بات کم کرتی تھی' ان کے پیچھے کھڑی
لوگوں سے بات کم کرتی تھی' ان کے پیچھے کھڑی
دیواریں زیادہ دیکھتی۔ یمال ایسا فریم لگاؤں میمال ایسا
تھری ڈی آرٹ ہونا چاہیے۔ یمال وال مورل ہونا

جاہیے۔ بیودہ۔ الیے میں سعدی اپنے کمرے میں یوں ہی اداس سا بیشا تھا۔ دردازہ کھلا تھا ادر سامنے دالے کمرے سے ندرت کی لٹاڑنے 'ڈانٹنے ادر پھررک کر سمجھانے کی



م ملے نہیں ہیں یہ مگر پہلوں کی کمانیاں۔ کمہ دو ک

چلو پیرو زمین میں پھرد کیھو کہ کیاانجام ہوا مجرموں کااور نہ عم کرناان پراورنہ تنگی میں ہونااس ہے جوچالیں ہی چل رہے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ کب ہو گاب وعدہ بورا اکرتم چوں میں سے ہو۔ کمہ دو شاید کہ آپنجا ہو زدیک تمہارے کچھ اس میں سے جس کی تم جلدی "-312-15

اس نے ایک معنڈی آہ بھری۔

والله تعالى ميراول بهت ثوثا ہواہے بهيت ويران ہے اور اب میں امید بھی کھو تا جارہا ہوں کہ تبھی مجھے بھی انصاف ملے گا گیا؟ دوراندر مجھے لگنا ہے کہ میں بھی تو گناہ گار ہوں۔ کسی۔ قتل کاالزام نگایا ہے ' دو قتل بھی کیے ہیں۔ بھی تو ہاشم کے جرائم سے قتل کاالزام فارس پہ اور دولوگوں کا قتل۔ گناہ ویسے ہی ہیں تو کیا گناہ گار بھی ویساہوں؟"

اولے سر جھنگا۔

" پیا نمیں میرے ساتھ کیا ہوگا 'لیکن کیا ان کے ساتھ بھی کچھ ہوگایا نہیں؟ کیا مجھے انصاف ملے گا الله؟ مجھے قیامت والے صاب ہے پہلے بیال کا حساب چاہیے۔ اکد کوئی تو عبرت بکڑے۔ مراللہ تعالى! جب ائتيان كے پاپ داداكوسرا نہيں ملتي والدين کوان کی سیاہ کارپوں کے باعث کوئی نہیں پکڑتا یا خود ہمارے ماضی میں ہمارے گناہوں یہ کوئی میر نہیں ہوتی' تو ہمیں گلتا ہے وہ گناہ سی justified (صحیح) تھے۔اللہ کووہ برے نہیں لگے۔ ہم نے گناہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ ایسے فتوے اور الیمی تقیمیں پہلے بھی من رکھی ہیں مگراللد راضی ہے ہم ہے۔ کیکن اللہ کی شریعت میں تبدیلی نہیں ہے تا۔ کہ ہر کی کے لیے الگ الگ رخ پہ مرجائے۔ اصول تو برابر ہیں۔ سب کے لیے۔ پھر جم استے لاپروا کیوں ہوتے جارہے ہیں؟ پھروہ لوگ استے لاپروا کیوں ہیں؟" اور پھروہ چونگا۔

" ليكن أكر مين بيه معجمول كيدان كوسزا نهيس ملے گيان کے باپ داداکی طرح توبیہ "کفر" ہے۔امید چھوڑنا کفر

اس نے اچنیھے سے کلام مجید کے اور ان کود یکھا۔ د کیا میں امید ر کھوں؟ کیا میں زمین میں چل پ*ھر کر* دیکھول؟ان تمام کیسٹ کودیکھوں جن کے فصلے آئے تھے؟ ان تمام لوگوں كا نجام ويھوں جوعدالتي حكم كے بغيرى قدرتي افات كاشكار موئ تصي توكيا جميس تمهي اميد شيس چورني جاسي عين غم كورك كردون ول كى تنكى سے خود كو تكالول الله؟ ان آيات يہ غور كرونو میرے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے 'انصاف اور عذاب الشدوے گا مجھے بس وہ نہ کہتاہے کہ عم نہ کرو۔ول کی تنکی کاشکارنہ ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں امید کے جاتی ہیں۔ ان کوگوں کی مرت شاید قریب ہو مبت قریب میں نے کچھ نیں کرتا۔ صرف ترک عم کرنا ہے۔ یہ وسائل بييه "تعلقات عدالتي كاررواني كي جنك تهين ہے۔ بیراعصاب کی جنگ ہے اور غم مجھے گھلادے گا۔ بحض اب غم نمين كرنا- محض الله تعالى كى بات مانى ہے۔ اللہ تعالی جاہتا ہے کہ ہم اپنی اپنی کشادگی کا انظار کرتے مہم لوگ اپنے آپ کو عمول اور ڈپریش سے نکالیں۔ مجھے اب عم نہیں کرنا۔ تب ہی حل نظر آئے گا۔" وہ بے خودی کے عالم میں بولتا جارہا تھا۔ لب ال رب عظم " الكهول ك كنارك بهيك موك تھے مگرایی آواز سائی نہ دیتی تھی۔

کشرے میں کھڑے سعدی نے بھوری آ تکھیں ذمر يه جماية كمراسانس ليا-خواب سا نونا-وه اب يوجه چہ میں رہی تھی۔ '''س کے بعد کیا ہوا؟'' ' '' انٹرویو میں

' میں یہ بات انٹرویو میں بھی کمہ چکا ہوں۔ س جانة بين كه بجرجه كيندى من دوباره بكراكيا بمراهم كواطلاع أبھى نہيں كى گئى تھى ياشايدوه پہنچانہيں تھا۔ ا کلی صبح ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ چند ون بعد مجھے پاسپورٹ اور پینے وے دیے

FOR PAKISTAN

"ویے اتنے سال تم نے جیل میں سوشل ورک كرنے كے بجائے تعليم كي طرف توجه دى ہوتى تورد هي لکھی ہوی کے سامنے شرمندہ نہ ہورے ہوتے۔"وہ للل چیلنگ کرکے جیت رہی ہیں ہو ہزر بردھی لکھی۔"خفگی سے سرجھٹکا۔ بھر حروف کو ويجحضة لكأ " في في مرارف والايمي كمتاب-" فارس نے جواب ویے بنا چند حروف اٹھائے اور سلے سے rise کے پیچے لگارے-اب دہ یول -(زارز) zumarise ازراز) " زمرائز زمرایک دم سیدهی موئی-"بیه کوئی لفظ وونہیں نہیں۔ بدایک لفظ ہے۔" وہ تیانے والی مسرابث کے ساتھ جرہ اٹھا کر بولا۔ "اور اس کا مطلب ہو تاہے ، جھوٹ کو بچ کے بروے میں لپیٹ کر بیش کرنا۔ مخاط الفاظ کا چناؤ کرکے عدالت میں حلف ولواكر كواه سے جھوٹ بلوانا مكركمنا ليكنكلي يہ يج ہے۔ ہردو سری بات یہ کسی شریف انسان کوبلیک میل كرنااوردهمكانا- باتول كي مير يجيرك إينامطلب نكالنا اوردهونس جمانا۔ بیرواقعی ایک لفظ ہے۔" یہ زمراب آئکھیں جیکھی کرکے اے گھور رہی تقى-"ئىچىلنگىم دونهیں زمرلی لی! نیروبل ورواسکورے جومیرے كهات من لكها جائ كا-"ابوه قلم الهاكر نوث بيد پہ ہے کالمزمیں ہے ایک میں لکھ رہاتھا۔ زمرنے خفکی "فارس كيه آخرى دفعه تھا اب آكر تم نے كوئى لفظ بناما جود مسنري مين نه مواتوتم بارجاؤ كي-" '' بَحْجِے بقین ہے یہ ڈیکٹنزی میں ہوگا۔ چیک کرلیں بے شک۔'' ساتھ رکھی دینر ڈیکٹنری کی طرف اشارہ کیا۔ زمر ناک سکیٹر کر آگے ہوئی اور اپنی پلیٹ میں

جائیں گے۔ بھرانیاہی ہوا۔ مجھے یاسپورٹ دے ویا گیا اور مجھے جانے با گیا۔ غالبا" وہ لوگ ہاشم سے وغا كزرب تضباهم كالبينيار تبترزجيك كهارون عبيد عائة تقے كم ميں آزاد موكر باشم كے خلاف بولول-میں نے وہی کیا جو مجھے کما گیا تھا۔ میں یا کستان آگیا اور ىيال آگرانى دېژبورىلېز كردى-اب چونكەبىل مشهور ہو گیاہوں اس کے بیالوگ جھے مار نہیں سکتے۔" و آب جیکشن پور آنر!" ہاشم نے وہیں سے بیٹھے بینے بے زاری سے کہا۔ زمرنے مؤکراہے دیکھا۔ س بنیادید ؟ویسے آب این باری کا انتظار کیوں سیس كرتے؟ كواہ كو كراس كرتے وقت سب پوچھ ليجئے گا۔ باشم خاموش موكيا-زمروايس مرى-وکیا پاکتان واپس آنے کے بعد آپ سے ہاشم كاردارني كسي فتم كارابطه كياج "سوالات الفاظ سب مدهم ہوتے گئے۔ کمرہ عدالت میں گو مجتی ساری باتنیں گذی ہو کر عجیب سامنظر بنانے لکین۔ یول کہ حرف حرف الك موكمااور ت لفظ بن لك ہو تل کے خوب صورت سے بیڈردم کے بیچ کار كے يردے كھڑكيوں كے سامنے سے بنے تھ اور جالى وار سفید بروے شیشوں کے آگے ارا رہے تھے۔ یردوں کی جالی نے منظر کو قدرے دھندلادیا تھا۔وھندلا ساد کھائی دیتا تھا کہ باہر مالکونی ہے اور نیچے دور تک تھیلے سبزيما ژاوران كے چہستى وادياں۔ كھڑكى كے آگے دو آف سامنے رکھی کرسیاں برای تھیں۔ زمیراور فارس مقابل بين تحصد درميان غين جھوتي ميز تھي جب بيہ اسكريبل كاكالج كابورؤ كملايرا تفا-لكؤى كي تنف تنفي چوکور مکروں یہ لکھے حروف ان دونوں کے سامنے اسْيندزيه يزئ تصر زمرنك لكائ تانك يانك ر کھے بیٹھی پیر جھلارہی تھی۔وہ آگے ہو کربیٹھا عور سے کی بور ڈکود کھتا بھی اسے اس موجود حروف کو۔ "مان لوبار- میں حمیس شرمندہ نمیں کروں گی-" زمرنے مسکراہٹ دبائے فیاضی سے کما تھا۔ آگے کو جھکے فارس غازی نے محض ابرواٹھا کراہے دیکھا۔ والجھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ سے ہار مانی



لگے حدف یہ غور کرنے گی۔وہ مزے سے محرا یا

ڈکشنری میں ہے۔ "و گردن آکڑا کربولی تھی۔ "زمرلی بی آگر بید ڈکشنری میں نہ لکلا تو؟"اس نے ڈکشنری پیہ ہاتھ رکھا۔ زمرنے جھٹ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔

م م م آگر بیدند نکلاتو میں ہار جاؤں گی 'تم جیت جاؤے۔ نکل آیا تو میں جیت جاؤں گی اور تم ہاروگ۔"فارس کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ تھا اور دہ اس کی آٹھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہ یہ رہی تھی۔

"ہہ و کشنری میں شیں ہے۔" وہ چبا چبا کر بولا کتاب تھینچی اور اسے کھولا۔ صفح پلٹائے انگلی دوڑا ناگیا۔اوپرے نیچے۔

"جی آنچ ہے جی آنچ ہے" وہ مطلوبہ کالم تک آیا۔ لبوں یہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چونک کر مرافعا کے اسے دیکھا۔ وہ دلچسی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرارہی تھی۔ ادھر صفحے پہ لکھاغازی (مسلم وار ہیرو)اس کامنہ حوال ماتھا۔

"کما تھانا" تھوڑا بہت پڑھ کیا ہو تا جیل ہیں تو آج کام آجا تا۔ خبر عیں تنہیں شرمندہ نہیں کروں گی۔ "وہ آگے کو جھکی اور بازو لمباکرکے ہاتھ ہے اس کا چرہ تقیق پیا۔ فارس نے ''اونہوں''اپنا چرہ جھٹک کر پیچھے ہٹایا۔ انتھے نھگی سے بل پڑگئے تھے۔

ہٹایا۔ اتھے۔ خفکی ہے بل روگئے تھے۔ "آپ مسلسل چیٹنٹی کرکے جیتی ہیں۔ ہر دوسری باری پہ آپ جھے اسکر ببل کانیا اصول بتاتی ہیں جو میرے باپ دادانے بھی نہیں سنا۔ جب کہ میں پوری ایمان داری سے کھیلنا رہا ہوں۔"

" الله الك السيات كالولفين ہے مجھے كه اب تم ميرے ساتھ بورے اليمان دار ہو۔ اور پہ بھى كه كم از كم اب تم مجھ ہے كوئى بات چھپا نہيں رہے۔" وہ مسكرا كر سارے مكڑے بورڈ ہے اٹھا رہى تھی۔ حدوف بكھرگئے۔الفاظ ٹوٹ گئے۔

۔ فارس باککل مُن سابیٹھارہا۔اندر تک اس کا وجود محنڈا ہوگیا تھا۔ جیسے کوئی انسان برف کے صحرا میں مھنڈے مرجائے۔سفید۔۔ نیلا۔۔۔

# # #

ہوا'اے دیمیے رہاتھا۔ گھنگریائے بال کھول کرچرے کے ایک طرف ڈالے'اس کی بلکیں بلیٹ پہ جھی تھیں اور بار بار حروف کوچھوٹی انگی میں اٹکو تھی موجود تھی۔اس نے چند حروف کو دیکھا جو بورڈ پہتے تھے اور پھر مسکرائی۔ان کے در میان چند حروف گھسادیے اور فاتحانہ نظریں اٹھا کرفاریں کو دیکھا۔

" Farcissism" (فارسزم) "بیہ کوئی لفظ نہیں ہے 'پراسیکیوٹرصاحبہ۔"اس کا دو خراب ہوا۔

" ہے تا۔" وہ ہھیلی پہ کھوڑی گرائے دلچیں سے اے دیکھتے ہوئے بول۔ "اس کامطلب ہو تاہے ایک خاص قتم کا بر آؤ۔ اور جانتے ہو 'ایسا بر تاؤ کرنے والا کون ہو تا ہے؟ انتہائی آکڑو' ریزرو' کسی پر اعتبار نہ کرنے والا' عصیلا' بدمزاج' ہریات چھیا کرر کھنے والا' اواکار۔۔"

''اور گذا کنگ!''اس نے لقمہ دیا۔ ''اور گذا کنگ اور ہروقت کرنے کو تیار 'گرے راز رکھنے والا' خود کو عقل کل سمجھنے والا' آرسوڈسٹ 'جیل یافتہ' بلیک میلر۔ بیہ سب ہو آ ہے اس کامطلب۔''وہ انگلیوں پہ گنوائی گئی۔ ''استغفر اللہ۔ میں آپ کوایک شائستہ اور ٹھنڈے مزاج کی خاتون سمجھتا تھا۔''وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا

والفظ بناؤ عازی - باتیں نہ بناؤ! "اس نے چیلیج کیا۔ وہ سر جھٹک کر اگلا لفظ بنانے لگا۔ m سے اس نے mat بنایا تھا۔ زمر کی نظریں ابھی تک زمرائز کے "زی" یہ تھیں جس کے پنچے ڈبل ورڈ اسکور کا خانہ تھا اور ذرا پنچے ٹربل ورڈ اسکور۔وہ چند کمیے سوچتی رہی۔ پھر اس نے چوکور عکڑے بورڈ پہر کھے۔زی کے اوپر پنچے حموف سجائے۔

(غازی) Ghazi

"یہ چیٹنگ ہے۔ یہ لفظ ڈ کشنری میں نہیں ہے اور یہ اصول تھا کہ ہم نام نہیں بنائیں گے۔" " 'دنیا تمہارے نام کے گرد نہیں گھومتی۔ بیہ

مُعْ خُولِين دُانجَتْ 193 أَلَّت 2016 فِي

رئے۔" دوماہ پہلے فاکٹر قاسم

کمی بھر میں وہ پیچھے چلا گیا۔۔۔ وہ ڈاکٹر قاسم کے کلینگ میں جیٹھا تھا۔۔ اوروہ کہ۔ سے تھے۔

'' 'گرمیں۔۔ برا آدی نہیں ہوں۔'' فارس انصفے لگا۔' دمیں اب چلنا ہوں' گریا در کھے گاکہ زمرے آپ وہی کہیں گے جو میں نے آپ کو مسمجھالیا ہے' درنہ میرا اسانہ پو آپ کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتا ہے۔'' وہ موبائل جیب میں ڈالٹا ہوا کھڑا ہوا۔ ''کیا آپ جانتے ہیں فارس عازی کہ اس ملک میں بلکہ اس دنیا میں ہر سال ہزاروں عورتوں کو جبرا''

seterlize (بانجھ) کیاجا آہے؟" وہ بالکل تھر گیا تھا۔ بہت سے چکرالٹے ہوئے

''مرکی کی جیلیں ہوں یا پاکستان کے اسپتال یا دیمات میں گئے فری کیمپ' میمال زخم کسی اور شے بین ہو تا ہے اور سرجری کے بہانے اس عورت کو 'seterlize' (بانجھ) کردیا جا تا ہے۔بعد میں کماجا تا ہے کہ آپریشن کے دوران میں تاکز پر تھا۔ بعض عور تول کے رشتے دار بھی ہے کام کرواتے ہیں۔ صرف ایک ڈاکٹر ڈھونڈو'اسے میسے دواور میہ ہوجا تا ہے۔''

وہ بالکل من رہ گیا تھا۔ ''کاروار زنے پیسے دیے تھے اس کی غلط سرجری کرنے کے لیے؟ وہ ان گولیوں کی وجہ سے الیی نہیں ہوئی تھی' بلکہ' اس کو بعد میں سے نقصان پہنچایا گیا تھا۔'' وہ سفید پڑ رہا تھا۔ متحیر ہے نق

وہ مسز کاردار چاہتی تھیں کہ وہ شادی نہ کرسکے ناکہ وہ ایک مضبوط گواہ کے طور پہ آپ کو جیل بھیج دے۔
اس کے گرزے واقعی گولیوں کی وجہ سے خراب ہوئے گئراس سرجری کے لیے ڈاکٹرز کے پینل کو مسز کاردار نے خریدا۔ اس کے بعد بھی مسزز مرصرف ان ڈاکٹرز کے پاس گئیں جن کی طرف ہم ان کو ریفر کرتے داکٹر تھے۔ مسز کاردار چاہتی تھیں کہ ہم ان کو بالکل تباہ تھے۔ مسز کاردار چاہتی تھیں کہ ہم ان کو بالکل تباہ

ڈاکٹر قاسم اپنی بات مکمل نہیں کرسکے تھے۔وہ کسی بھوکے شیر کی طرح ان پہ جھپٹا تھا۔ گریبان سے پکڑ کر زمین پہ گرایا اور پھراس کی آنکھوں کے سامنے سرخ وہند سی چھا گئی۔وہ دیوانہ وار اس کومار رہا تھا' پیٹ رہا تھا' اس کا کتنا خون نکلا' کون سی بڑی ٹوئی' کتنے وانت خون میں لتھڑ کر باہر گرے' اسے پچھ ہوش نہیں تھا' مگراس سرخ دھند میں اس نے اس کی دبی دبی سی کراہ

"دمیری پوری بات سنو مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں برا آدی نہیں ہوں۔ میری بھی آیک بیٹی ہے۔
میں نے صرف رپورٹس میں اول بدل کیا تھا۔ مسز
کاروار کو نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم مگر میں نے
ایسا نہیں کیا تھا۔ "وہ خون آلود منہ اور آگھڑی سانسول
کے درمیان کمہ رہا تھا۔ "دمیں تمہیں اس لیے بتا رہا
ہوں کہ اب یہ بات کھل جائے گ۔وہ ٹھیک ہے۔وہ
مال بن سکتی ہے۔ ہاں۔ مشکل سے ہوگا۔ اس کے
مال بن سکتی ہے۔ ہاں۔ مشکل سے ہوگا۔ اس کے
ماردوں کی وجہ سے کانی مشکل ہوگا مگر ممکن ہے۔
بہت زیادہ ممکن ہے۔ میں نے صرف رپورٹس اور
بہت زیادہ ممکن ہے۔ میں نے صرف رپورٹس اور

دوا بیال ہری سیل اور ۔۔۔ وہ ہاتھ روک کراہے دیکھنے لگا تھا۔اس کے سفید سوئیٹر پہ خون لگ گیا تھا۔ سرخ آن ہ خون ۔۔۔ فارس نے زمر کو دیکھا جو اسکر بیل کے نئے مگڑے سجارہی تھی اس کے جھکے چرے پیہ مسکراہث تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر جڑتے گئے۔ جُڑ جُڑ کر ٹو ٹنے گئے۔۔۔

্ ত

مسعدی بوسف! کیا آپ کی ہاشم کاردار سے پاکستان آنے کے بعد اپنے وکلاکی غیر موجودگی میں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟" زمراس سے پوچھ رہی تھی۔ کشرے میں کھڑے سعدی نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ وونوں کی نگاہیں ملیں۔

المن خولين دانجيث 194 اگست 2016 يك

<u>دوماه يملے</u>

ينم اندهرے كليب ميں لاؤنج كى طرح جكيہ بن بھی۔مدھم رنگ برگی بتیاں سارے میں محور نص فیں۔ کچھ بھی صاب نظرنہ آنا تھا۔ برے صوفے پہ اردگرد کھاتے مینے شلتے لوگوں سے بے نیاز ہاشم کاروار وُنر جيكِك مِن للبوس، موما كل يه بين ديا ربا فقال تاكي ندارد- كالركاديري بثن كحلا تقاروه آرام ده سابيشانقا یں منظرمیں بجتی موسیقی اعصاب کوسکون دے رہی می-ایسے میں کوئی اس کے ساتھ آگر بیٹا تھا۔وہ اپنی اسکرین کو ویکھتا رہا۔ ہلا تک نہیں۔ نظر بھی نہیں اٹھائی۔بس اسکرین یہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ "قانونا" تم اینے وکلا کی غیر موجودگی میں مجھ سے میں مل سکتے۔ تم سے کورٹ میں اس بارے میں بوچھاجا سکتا ہے۔ سعدی یوسف!" میں یمال ہے گزر رہا تھا تو اوھر آگیا۔ اور اب یساں ایک پلک بلیس میں جیٹھا ہوں۔ انقاق سے تم ميرے ساتھ بيٹھے ہو۔اس ميں ميراكيا قصور ہوا؟" ہاتم نے اب کے نظریں تھماکر اسے ویکھا۔ سعدی ٹانگ پیہ ٹانگ جمائے سیاہ آوھی سٹین کی ٹی شرك اور نيلي جينز ميل ملبوس معيضا تفا-اس في كرون موژ کرباشم کودیکھا۔ بلکاسامسکرایا۔ وہ آئیکھیں اندر تیک زخی تحقیں مگر لگتا تھا ان د مرید آنے گئے ہیں۔ زخموں پر کھرند آنے گئے ہیں۔ ''کہو۔ کیا جاہتے ہو؟'' ہاشم نے فون رکھ دیا اور مواليه نظرول ساس ويكيف لكا مر ہو ہو ہو ہے ہوئے ہوئے۔ میں جب ہم ملتے تھے 'کبھی وہاں بیٹھے سوچا تھا کہ ایک میں جب ہم ملتے تھے 'کبھی وہاں بیٹھے سوچا تھا کہ ایک روز ہم یوں بھی ملیں گے؟"

ووه میں کرواچکا ہوں۔ وہی دکھانے آیا ہوں۔ میں تمهارے آفس 21 مئی کوائی کیے آیا تھا۔"اس نے موبائل اسکرین پہ ویڈریو بلے کی اور موبائل ہاشم کو وے دیا۔ اندھرے کمرے میں است رش اور شور کے باوجود بھی وہ اس ویڈیو میں چلتی آواز صاف س سکتا تھا۔اسکرین پیروہ پاور سیٹ پیہ بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اور وہ بوتے جارہا تھا۔ بہت سے اعتراف جرم HD كوالى ويديوروساف آواز

ہاشم کاروار کی گردن پہ پسینہ آنے لگا۔وہ ایک دم سید ِھا ہو کر بیٹھا۔ ٹائی ڈھیلے کرنے کو گریبان تک پیاتھ کے کر گیا عمر ٹائی تو گردن کو کھے ہی شیس ہوئے تھی۔

و متم اسے کورٹ میں استعال نہیں کر بھتے۔ "اس كاسانس دهو تكنى كي طرح چل رہاتھا۔ سونى كى آئكھيں نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ ومرسلام اسے بوٹیوب پہ لیک او کرسکتا ہوں۔ ایڈٹ کرکے۔ دیکھونا 'تمہاراا عتراف جرم کتنادلچیپ ہے۔ مڑے دار اور سنسنی خیز۔ میڈیا کتنے ہی دن اس کو چلائے گا۔" وہ اب مزے ہے مشکرا کر کمہ رہا تھا۔ وفاور پھر میں اس ویڈیو کو سونیا کے شیب پیر اپ لوڈ کردوں گا۔ تم دہاں سے مٹاؤ کے تو میں سونیا سے ہر کلاس فیلو کے فونز اور ٹیب یہ اسے بھیج دوں گا۔ میں اس بات کو یقینی بناوک گاکہ تمہاری بنی اس ویڈیو کودیکھے لیے اس کو زبائی رٹ لے۔وہ اس ویڈیو کے ساتھ بڑی ہوگ۔ونیا کے کسی بھی کونے میں جلی جائے ' یہ دیڈرو اسے دُهونڈ کے گ۔وہ اس سے جمعی بھاگ نتیں شکے گ۔ اور وہ جتنی دفعہ اسے دیکھے گئ تم یہ بے بیٹینی اور اس ویڈیو یہ بیٹین بردھتا جائے گا۔وہ اسکے دس سال تک اس سے پیچھانہیں چھڑا سکے گ۔"

وہ اس کے ساتھ بیٹھا گردن موڑ کراہے دیکھتا کہ ریا تھا۔ اس کی ٹگاہیں سرد تھیں 'مسکر ایٹ بھی سرد تھی اور ہاشم کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔وہ کو کلے جیسی رات میں سونے کی طرح بیلا ہورہا تھا۔ تنفس تیز ہو گیاتھا۔

خواتن ڈانجے شا 195 اگست 2016 أي

والرتوتم بحه ا كوئى اعتراف جرم كروانا جاستي مو

''نہاشم!'' وہ اوای سے مسکرایا۔ ''میہ کیس میں تمهارے خلاف مبیں اور ہا۔ یہ میرے اور نوشیروال کے درمیان ہے۔ اور وہ مجھ سے معافی ماتلے بھی تومیں اے مُعاف شیں کروں گا۔ ی یوان گورث! "وہ اب دورجارباتقا- بيم اندهيرب ميں وہ كم ہو كيا تقا-

در بہرہ کاردار نے موہائل اسکرین روشن کی۔ فوٹو ہاشم کاردار نے موہائل اسکرین روشن کی۔ فوٹو گیلری کھولی۔اس نوٹ کی تصویر نکالی جواس نے چند دن پہلے لے کر محفوظ کرلی تھی۔اس پہ لکھانمبرز ہانی از بركمياأور بحرثو تشر كھولا۔

"برحد!" اس نے مازہ ٹوئیٹ میں وہ نمبر "گڈ ابو ننگ باکستان!" لکھ کر آگے والا اور ٹوئیٹ بلک آردی۔ آبھی اس نے موبائل دایس رکھاہی تھا کہ وہ تحر تحرایا-باشم نے چونک کراے ویکھا۔بلاکڈ نمبرے

پیغام موصول ہوا تھا۔ پیغام موصول ہوا تھا۔ ''اپنے کمرے کی سنگھار میز کی سب سے مجل دراز کھولو۔ سعدی پوسف کا یاسپورٹ کے مکمل یاسپورٹ تتهيس وين ملے گا۔"

ہاتھ والٹ اور چابیاں اٹھاکر تیزی سے باہر کولیکا

د بجھے یاد نہیں۔" سعدی پوسف ایک اور سوال کے جواب میں کمہ رہاتھا۔ سب حاضرین تماشائیوں کی طرح خاموثی ہے اسے دیکھ رہے تھے ان میں جین سلسل وانت سے ناخن کتررہی تھی۔ سوچتی نظریں زمریہ تھیں جوسعدی سے سوال درسوال يوچه راي هم

اس کی تاک کی اونگ سونے کی تھی اور پچھلی لونگ سے ذرا مختلف تھی مگرہیرا ہو بہو تھا۔ جنید کے آبوں یہ مسكراب بكھر آئى۔ اور اے يوں لگا گويا ارد كرد پقرول کی بنیال بکھر گئی ہول<u>-</u> خوشبوسی خوشبو تھی۔

> the the the ووماه يملي

' میں تمہاری بنی کو اس سے محفوظ ر کھنا جاہتا مول- میں اس کو ضائع کردول گا- زبان دیتا مول- نه عدالت من استعال كرون كا-ندانشرنيك يه والول كا-تم میری اور سونیا کی ویڈیو ضائع کردو ،جس میں عیں نے اے اغواکیا تھا۔ آؤمہم دونوں اپنے سب سے برے جُوت گنوا کر منت اس میدان میں لڑتے ہیں۔ اپنی زبانوں ابنے سے اور جھوٹ کے ساتھے۔ تم این ولیلین دو میں اپنی دوں گا۔ آؤ اس کیس کو ختم کرتے ہیں مگر لؤكر-بعاك كرنبين-"

ہاشم کتنی در اس کا چرو دیکھتا رہا۔ بھی بے چینی

ودمجه متهيس عدالت مين ذليل كرنامو گا- "اس كى آواز وهیمی تھی۔ دمیں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک دفعه تمهاری زندگی برباد کرچکابول- دوباره نهیس کرنا په جامتا۔ تم شاید تقین نه کرو ملین تم اب بھی بچھے سولی ا شیرو - محمی اور آنی کی طرح ہی عزیز ہو۔"سعدی کے لبول يه زخمي سي مسكرابث كويا بكبلائي تقي-

''غزت اور ذلت و کیلوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ بس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جاہے توسب تھیک ہوسکتا ہے ،چاہے توسب بگڑ سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں رہے دو عزت کو۔ اور تنہیں جو کرنا پڑے۔ تم

"مجھے ہرحد تک جاتا ہو گا۔سبسے پہلے تم کواہی کے لیے پیش ہو گے۔ میں ایک فقرے میں حمہیں تباہ كردول كامين جيت جاؤل كاسعدى إمين كيس

یں جس حد تک جاتا ہے ، تم جاؤ۔ میری طرف سے ممہي اجازت ہے، مراس كيس كولاو-أيك اسبيرى زائل لزو ماكه جندماه مين فيصله آجائي آرمایار۔"اس کے لیج میں عزم تھا۔ ہاشم اے ویکھے گیا۔ پھراس نے واپس منہ موڑ لیا۔ سامنے وی<del>کھنے</del> لگا سعدى موياكل جيب بين ذالناائه كفزاموا و کیاتم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ "سعدی یوسف کے قدم زبجر وعداس فيجره موزار

خوتن دا کے علی 196 اگے 6اکان

کے سامنے کھڑی 'اس لونگ کو اپنی مغرور تاک میں سجا
دیکھ رہی تھی۔ اس کی آئکھیں چنگ رہی تھیں۔ لبوں
پہ مسکر اہث بھوٹ رہی تھی۔ باتھ روم کا دروا زہ کھلا
اور فارس باہر نکلا تو وہ اس کی طرف گھوی اور شائے
اچکائے۔ فارس کی نظرس تھہر گئیں۔
"دوہی ہے۔" وہ مسکر اکر لولی تھی۔ اس نے پچھ
نہیں کہا۔ اس کے چرے سے ہی سب طاہر تھا 'وہ
مہموت ہوا تھا۔ گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح
مہموت ہوا تھا۔ گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح

مہوت ہوا تھا۔ گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح مہوت ہوا تھا۔ گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح نظر آئی تھی۔ آنکھوں میں ایک چیک بھی۔ محض ہائید شاید زمرنے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ محض ہائید میں سرکو خم دیا اور آگے بردھ گیا۔ ان ہاڑات کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا۔ مسکرا کروہ بال برش کرنے گئی تھی۔

7.1

# # #

"Your witness" (آپ کا گواه) زمر
کشرے کے سامنے سے پنچ اثر آئی تھی۔ دولفظوں
میں ہاشم کو اشارہ کیا۔ اب گواہ ہاشم کاروار کا تھا۔ وہ جیسے
چاہے اس کو کراس کر سے (جرح کر ہے۔)
ہاشم کوٹ کا بین بند کر آ 'دو کاغذ ہاتھ میں لیے قدم
قدم چلتا آگے آیا۔ سب ہنوز خاموش تھے سب کی
نظریں ہاشم پہ جمی تھیں۔ پرسکون کھڑے سعدی کی

سامنے آگر ہاشم مسکرایا۔ دونوں پرنٹ آؤٹ سعدی یوسف کے سامنے اہرائے۔
مامنے کی اس سنمائی ہاشندے کو جانے ہیں؟ یا گیا آپ ممار تامی اس سنمائی ہاشندے کو جانے ہیں؟ یا گیا آپ نصیح تامی اس پاکستانی ہاشندے کو جانے ہیں سعدی یوسف؟ کیونکہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کمار کو زہر کا ٹیکہ لگا گراور نصیح کو گردن فرز کر آپ نے مل کیا ہے کیا آپ اللہ کو حاضر تاظر جان کر آپ نے انٹرویو کا حوالہ دیے بغیر بتائیں گے کہ آپ ان دولوگوں کے قاتل ہیں یا تمیں؟"
آپ ان دولوگوں کے قاتل ہیں یا تمیں؟"
بہت سی سائسیں ایک ساتھ رکی تھیں۔

(باتى استدهاه إن شاء الله)

زمرائے کرے سے نکی تو حنین سامنے کھڑی تھی۔ بالوں کوجوڑے میں لیبیٹ کر گول مول باندھتی زمرنے چونک کر چنہ کو دیکھا۔ مورچال میں صبح کی مخصوص گیما گھنی تھی۔ یکن سے سیم اور سعدی کی آوازیں آرہی تھیں مگر حنین یہاں کھڑی تھی۔ دخمیاہوا؟"

" جبند کوخال ولی کین کے فرش پہ ملی تواس نے پورا گین چھان مارا۔ کچرے کی ٹوکری سے آپ کی لونگ ملی۔ سونا ذرا پکھل چکا تھا۔ سومیں آپ کے پیچے۔۔۔ اس نے کمر پہ کیا ہاتھ سامنے کیا تواس پہ سفیہ مخملیں ولی رکھی تھی۔ ''اس کو جوار کے پاس لے کر گئی۔ اس نے وائمنڈ کو فکال کر نئی لونگ میں جڑ دیا۔ یہ وہی لونگ سانچہ فرق ہے۔ احساس وہی ہے 'گر گلٹ اور بوجھ جیسی آلا کشوں سے پاک ہے۔ میں نیا وائمنڈ نہیں لینا جیسی آلا کشوں سے پاک ہے۔ میں نیا وائمنڈ نہیں لینا چاہتی تھی۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکناز مرا" چاہتی تھی۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکناز مرا" مسکرا کراس نے وہ ہیرا پیش کیا۔ زمر کے ہاتھوں سے جو ڈے کو چھوڑ دیا۔ بال جسل کر پنچ بہتے گئے۔ وہ متحبری اس وئی کو کھول کرد کھر رہی تھی۔۔۔

متحیرسی اس ڈبی کو کھول کرد مکھ رہی تھی۔۔ ادھر کچن میں سیم سعدی سے ناخوشی کے عالم میں کمدرہاتھا۔ "آپ کو وہ ویڈیو ان کے خلاف استعمال کرنی

چاہیے تھی۔"
''دیہ میرا طریقہ ہے اسے استعال کرنے کا ہاشم کے خلاف۔ ''قین کروسیم! ہم اس کو دیسے استعال نہیں خلاف۔ کسی کسی کرسکتے تھے۔ ہرگیند کھیلنے والی نہیں ہوتی۔ کسی کسی گیند کو روکنا بھی ہوتا ہے۔" وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اسامہ مسکرادیا۔

المان کوگوئی چیز نہیں ہراسکتی جب تک کہ وہ خود المرنہ مان لے۔'' سعدی نے مشکوک نظروں ہے اسے دیکھا۔'' یہ کس کاڈانیدلاگ ہے۔'' ''سلمان خان کا ہے بھائی!''اس نے براسامنہ بناکر بتایا تھا۔ وہ ان سب کی آوازوں ہے بیازاین سنگھار میز وہ ان سب کی آوازوں ہے بیازاین سنگھار میز

مِنْ خُولِينَ دُالْجَسَتْ 197 السن 2016 في

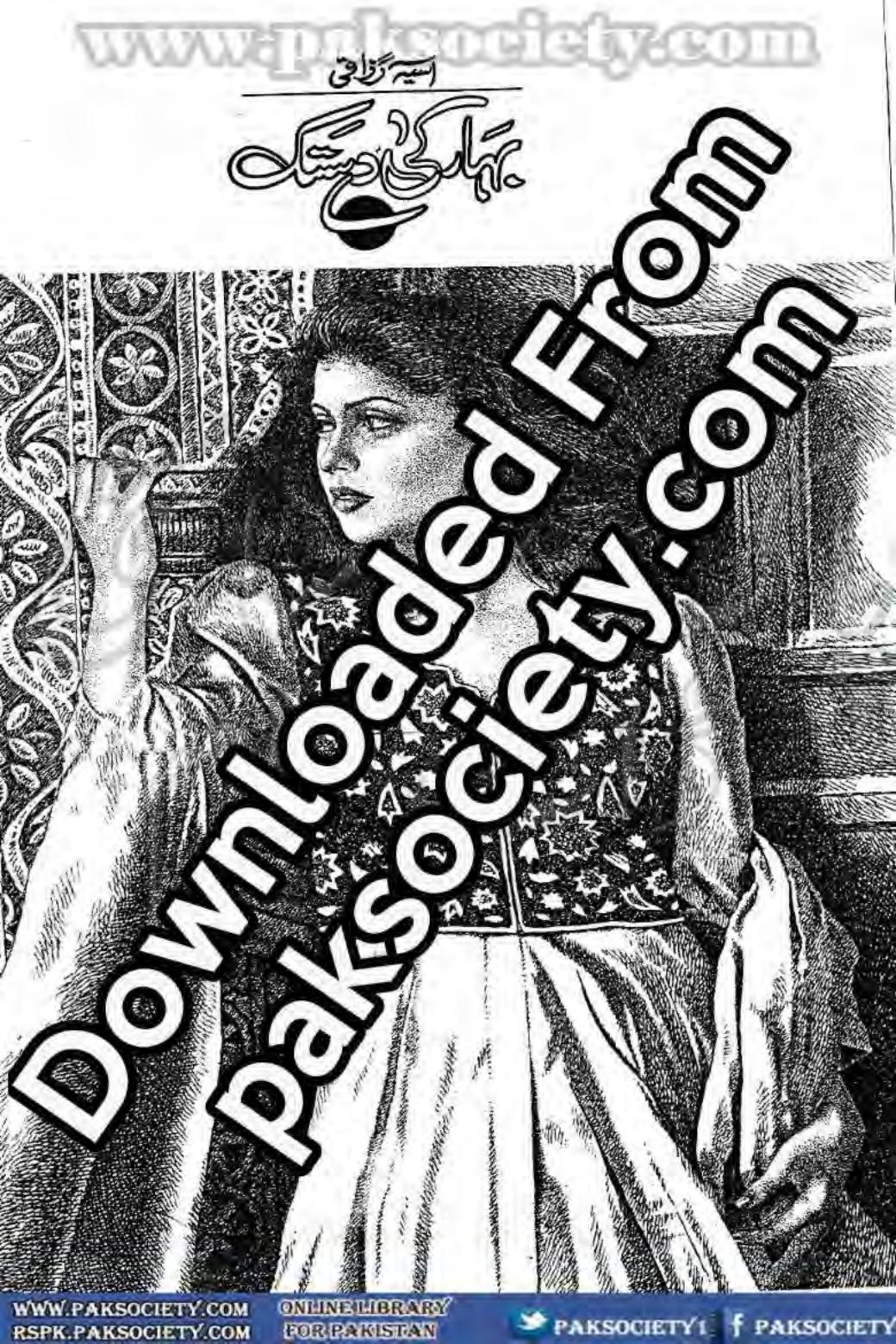



کرکٹ کا میزن چل رجا تھا۔ ٹی دی پریاکستان کا بیج تھا۔ گھر والے بوے ذوق شوق سے دیکھ رہے تھے۔ آخری اوور تھا۔ جیننے کے لیے پیشس مین کوچھ خالی گئیں۔ سب نے سانس روک لیے۔ کیمرہ باربار اسٹیڈیم میں بیٹھے پر جوش لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ لڑکے ہوننگ کررہے تھے۔ لڑکیاں تالیاں بحاکو گانے گاکر اپنے پیشس مین کی حوصلہ افزائی کررہی تھیں۔ مومنہ کو اپنانوجوائی کا زمانہ بیاد آگیا۔ وہ بھی ای طرح تالیاں بجاکر شور مچاکر کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کرتی تعیں۔ اوور کی تیسری بال پر ایمپائرنے نوبال کا اشارہ دیا۔ جوش و خروش اور بردھا۔ چو تھی بال پر ایک دیا۔ جوش و خروش اور بردھا۔ چو تھی بال پر ایک بال برچوکالگاکر آخر کا۔ فرج ہوگی۔ اسٹیڈیم شور سے بال برچوکالگاکر آخر کا۔ فرج ہوگی۔ اسٹیڈیم شور سے بال برچوکالگاکر آخر کا۔ فرج ہوگی۔ اسٹیڈیم شور سے بال برچوکالگاکر آخر کا۔ فرج ہوگی۔ اسٹیڈیم شور سے بال برچوکالگاکر آخر کا۔ فرج ہوگی۔ اسٹیڈیم شور سے بال برچوکالگاکر آخر کا۔ فرج ہوگی۔ اسٹیڈیم شور سے بال برچوکالگاکر آخر کا۔ فرج ہوگی۔ اسٹیڈیم شور سے باہر نگل۔

ایا زئے بھی نعمونگایا۔ اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فراز صاحب کی طنزیہ نظریں مومنہ کی نظروں سے نکرائمیں۔

"چل دیے صاحب زادی۔"منہ بنا کر ہولے۔
"شیخ کا تو بہانا تھا۔ اب جائیں کے اپنے لوفر
دوستوں کے پاس' اس لیے کالج سے چھٹی کی
ہے۔اپنے شہر میں شیخ ہو باتو اسٹیڈیم پہنچ جاتے۔ شیخ
دیکھنا تو ضروری بلکہ فرض تھا۔ تعلیم ضروری نہیں۔
آخرمال کی طرف سے کوئی شوق تو در تے میں ملنا تھا۔"

### مُحْكِلًا فِل

''جوانی میں سب کوشوق ہو تاہے۔ کھیلنے کابھی 'اور کھیل دیکھنے کا بھی۔ آپ بھی فٹ بال تھیج ٹی وی پر رات بھرد یکھاکرتے ہیں۔''مومنہ کوورتے میں ملنے والے شوق پر اعتراض تھا۔

"امریکہ میں ون ہوتا ہے " میج دن میں ہوتے ہیں۔ یمال رات ہوتی ہے اور چیج بھی کیا کافٹے کے ہوتے ہیں۔ کرکٹ کی طرح نہیں۔ ہونیہ جواری

'سٹے باز کھلاڑی کارے کوئی دین ایمان نہیں ان کائیب کولے کربند کردینا چاہیے جیل میں۔جب چکی پیسٹی پڑے گی تومزا آئے گا۔"

'نخیر'اب ہرملک میں توسشہ نہیں ہو آباور شایداب جیل میں چکی بھی نہ ہو۔ کم از کم کھلاڑیوں کو تو چکی کی سزانہ طفوہ تو حسرت موہانی کو ملی تھی جب انہوں نے کما تھا۔ اک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

عَلَيْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 199 أَلَّتُ 2016 إِلَّا

"بات نه نالونسيني كي آوارگي بريرده دُالني كوشش فضول ہے۔صاحب زادے کو گھر کی فکرنہ گھروالوں کی بس آوارہ دوست 'بے حسی کی انتیاہے۔اور آج کی بے سبب بلا جواز چھٹی کا خمیانہ بھلتنا راے گا۔ جب فاسل کے امتحان میں بیٹسیں کے صاحب

زادے۔" "کرلے گامجنت 'رات دیر تک پڑھتا ہے۔ مجھی "کرانے اور سال سے۔" مى كاسىي قبل نبين موا-احياس بال-ودخاک احساس ہے۔ بے فکرے نوندوں سے ووستی ہے۔ مجھی کوئی ٹورنا منٹ ہورہا ہے۔ تو مجھی ڈرامے کی ریسرسل موربی ہے۔ بیہ توان کے شوق یں۔ بھی انفاق سے کتاب کھول لی۔ تو بڑا ہم پر احسان کیا۔ میں کہتا ہوں۔ ہوش کرو' ابھی سے اِن کے بیہ لچھن ہیں۔ آگے مارے سفید سروں پر راکھ ڈالیں هے۔ بھی سنا کہ عامر 'یا سریمان وہاں سیر تفریج کو جارے ہیں۔ان کے توشوق ہی حتم نہیں ہوتے بھی كاغان مبتى سوات بمجى بنزه بمجى تتقياكلي باب كابييه ا زائے میں جاتم طائی بن جاتے ہیں۔"

"وہ ہر جگہ کا لیے کے ساتھ توریر جاتا ہے۔ بھی ر تحقیقاتی دورہ ہو تاہے بھی .. "مومنہ کوان کے وہ میے اڑانے میں ''حاتم طائی'' کے حوالے پر زور کی ہمی آرہی تھی۔ ضبط مشکل ہے ہوا مجملہ بورانہ ہوا۔ وبم نے تو بھی کالج کامنہ نہیں دیکھاشا پر یا ہوا ہیں بى تعليم حاصل كرني واه آخركون سائرالا كالج بج ہر تین جار ماہ بعد تحقیقاتی دورے کرا آ ہے۔ وہ مجمی بپاڑی فرحت ِ افزامقامات پر۔ مجھلا گئے۔

\* و کیول ؟ پچھلے سال رخیم خان \_ فیصل آباد بھی تو گئے تھے۔مشینری کے سلسلے میں۔ "مومنہ نے یا دولایا

البس-تم صفائيان بي دين رستا-ان سے ند يو جستا کہ حضور ارادے کیا ہیں۔نہ جی وہ تھمرے ولی عمد بهادر' سرچھکانا پڑتا ہے آن کے سامنے۔ اُست ہے نہ جرات سوال کرنے کی۔"

وه أيناوفت بحول كئے تھے مِومنه كو بحث كي عادت نه تقيي - مجهى كبھاروه صفائي مِن کچھ کمہ دیتی تھیں۔جب تعلیم پرا فراجات کاذکر مو آدلی زبان سے کمہ بی دیش ۔

مومنىر زچ ہو كئيں' فراز صاحب جب بھی بھائی

جان کے گر جاتے یا بھابھی یہاں آئیں۔فراز

صاحب کے منہ میں اپنی زبان ڈال جا تیں۔ اوروہ پھر

سنے کے شوق اور یے حسی کویاد کر کرکے جھالیا کرتے۔

بینے کیاردھ رہے ہیں۔ کمال ردھ رہے ہیں۔ان کے

کیا مشاعل ہیں۔ مربھابھی کو خصوصاً" دیجین تھی۔

ایا زاورعائشہ کیا کرتے ہیں جمون دوست ہے کس سے

ملتے ہیں۔وہ خور ہی اپنی معلومات کے مطابق اطلاع

بھی دیتی رہتی تھیں۔ آیاز آج فلاں جگہ دیکھا گیاہے۔

وہ کچھ مشکوک چلنے کے الوکوں کے ساتھ کھیلتاپایا گیا۔

نہ جانے ان کویہ خبریں کہاں سے ملتی تھیں۔ان خبروں

کے ذرائع کون سے متھے۔وہ ان سے بوجھنا جاہتی تھیں

كيرانبين كدهرس اطلاعات لمتى بين - ليكن وه اس كا

مومندنے کئی باران کی غلط بیانی کمد کر مرجانے کا

مشامره کیا تھا۔اس کے علاوہ وہ اپنے پیارے ویور کوسنا

كر جاتي تحيي-اس طرح كه مومنه كو بحنك بهي نه

یڑے۔ فراز ہی راز آگل دیتے۔وہ ان کو جھٹلانا نہیں

چاہتی تھیں۔ فراز پر بھابھی کا بہت اڑ تھا۔اور انہیں

ان كى سچائى كالقين تقاشايد كوئى ال بھى اينى اولادىر تكت

چینی اعتراض یا الزام پیند نهیں کرتی۔مومنہ بھی مال

فيس ممرانهيس صفائي كاحق تقانه احتجاج كا وه طبعا"

بہت نیک اور امن پند تھیں۔ فراز خود بھی نیک

شريف تصريح كربهاتهي كي خيرخواي يربهي يقين ركت

تصار كوئي تجزيه كرناتو فرازكوان كي نوجواني كازمانه ياد

ولاكر شرمندہ كرسكتا تھا۔ كيونك تقابلي جائزے كے

مطابق توایاز بھی فراز کی نوجوانی کی ہو بہو تصویر تھا۔

لایروانی بے نیازی دوستوں کے ساتھ گھومتا بھرتا۔ مگر

موقع بھی شیں آنے دی تھیں۔

مومنہ نے بھی کسی سے نہیں پوچھاتھا کہ ان کے

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 200 الرَّبِ 2016 يَكُ

WWW. DELECTION

"دلعلیم اس کیے حاصل کررہا ہے کہ پھھ بن جائے خال ہلا گلا ہی تو نصب العین نہیں ہے سدوست توسب کے ہوتے ہیں۔"

عائشہ کہتی۔ ۴می! آپ آبا ہے اس موضوع پر بحث نہ کیا کریں۔ اہا پچی امال کو بتادیتے ہیں۔وہ نداق اڑاتی ہیں۔"

''جآنتی ہوں۔ان کی ہاتیں تہمارے اہا بچھے بنادیے ہیں۔ میں نے اب پروا کرنی چھوڑ دی ہے۔ بہت پچھ شتی ہوں۔ عرصے سے من رہی ہوں۔ پہلے غصہ آیا تھا۔اب ہنسی آتی ہے۔''

فراز بهت الالیال اور بے فکر بے نوجوان تھے۔ان کی شادی ان کی والدہ کی بہند ہے ہوئی تھی۔انقاق تھا کہ ان دنوں ہوئی تھی۔انقاق تھا کہ ان دنوں ہوئی تھیں۔اسی زمانے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔اسی زمانے میں امال کو مومنہ کا سراغ لگا اور انہوں نے بہند کرکے رشتہ دے دیا اور جلد شادی کی تاریخ بھی دے دی۔"
شریف لوگ ،خورد اور بر سرروز گار لڑکا ،مومنہ کے مذاب کی اور انہوں کے دی۔ دیا اور جاد و در بر سرروز گار لڑکا ،مومنہ کے مذاب کی اور انہوں کے دی۔ دیا۔

سریف توت خورد دور سررود کار کرده مومند کے والدی کو انکار کا جوازنہ ملا۔ فراز کی والدہ کی تجویز کرده آری کی الدی کی جویز کرده آری کی الدی کی ساحیہ سامی کی شادی سے فارغ ہو کر آئیں۔ دیور کی شادی کے خوش خری سننے کو ملی۔ ماریخ بدلی تمیں جاسکتی تھی۔ یہ موں۔ مگر ان کی بید خواہش ضرور تھی کہ اپنی پیند کی ہوں۔ مگر ان کی بید خواہش ضرور تھی کہ اپنی پیند کی ہوں۔ مگر ان کی بید کی ہوچکا تھا۔ وہ بھی دو ماہ بعد۔ بیند بھی اماں جان کی۔ وہ ہوچکا تھا۔ وہ بھی دو ماہ بعد۔ بیند بھی اماں جان کی۔ وہ تماملا کر رہ گئیں اور مجبورا "خوشی خوشی تیاری کرنے تماملا کر رہ گئیں اور مجبورا "خوشی خوشی تیاری کرنے تاہیں (بظا ہر)۔

شادی کی پہلی رات مہلی طاقات میں۔ دولهادلهن سے یوں مخاطب ہو۔۔۔ تو جرانی کے ساتھ بریشانی تو ہوگ۔۔جو کہ سیدھی سادی تجی کھری مومنہ کے حواس

غائب كرني ك لي كان تفا-

ورتم\_تم وي بهونا جواستيديم مين ملى تحيين مجهر

باکستان انڈیا کے میج میں۔" مومنه کو پچھ یاونہ تھااور بات کو کئی سال بھی گزر كے تھے یہ ج كداے كركث كالكيل بهت يند تفا۔اس کا شوق یوں بھی بردھاکہ اس کی ایک دوست کے چافذانی اسٹیڈیم کے انجارج تھے۔ یا کوئی عدے دار مینی دوست کی قبلی کے ساتھ وہ بھی چے ویکھنے جلی جاتی جمرشادی کی رات کو اس سوال سے خالف ہو گئی۔دولہا کو مگر بہت کچھ یاد اگیا تھا۔ وہ تیز طرار بوشیلی لڑی جو سزرنگ کے وہے سے سر ڈھانے اپنی تیم کے کھلاڑیوں کی نعموبازی کے ساتھ ہمت بردھاتی۔مومنہ کو پہلے پہل تو یاد ہی نہ آیا واز صاحب کو ہالکل نہ پہچانی۔ لیکن جب انہوں نے اس میج کی نشان وی کی۔ کیسل دیو کی بالنگ 'ماجد خان کا جلال 'جب متواتر تنین باروا ئد بال ہو نیں۔اجد خان نے وکٹ اکھاڑ کرایں جگہ نصب کردی۔جہال پراب تك يال كرتي ربي تقي

یہ واقعہ آسے یاد تھا۔اور پورے اسٹیڈیم کا ماجد کی اس حرکت پر جوش و خروش ۔ وہ مسکرائی کیا و آگیا پھر پوری رات اسٹیڈیم اور پہنچ کے دلچیپ واقعات دہرائے گزرگئی۔ شیخ خوش سے سرشار دولمائے بہنوں کو دلمن سے شاسائی کے بارے میں سایا۔ تو بات پھیل گئی۔ خاندان کے پچھ لوگوں نے لطف لیا۔ بعض نے گل پھند نے لگانے میں دیر نہ کی۔اور بھا بھی پیش نے گل پھند نے لگانے میں دیر نہ کی۔اور بھا بھی پیش بیش تھیں۔ یہاں تک کہ مومنہ کے کردار پر بھی جملہ بیش تھیں۔ یہاں تک کہ مومنہ کے کردار پر بھی جملہ کرنے لگیں۔ یہ کہ ان دونوں کا معاشقہ چل رہا تھا۔ بھی ۔ یہائے اسٹیڈیم میں ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ نور شور سے عشق چلا۔

مومنہ کے والدین نے شادی کرنے میں جلدی کی۔فراز کی والدہ کے علم میں آیا تو وہ جران ہو گئیں۔فراز کا تو اس شادی کے سلسلے میں کوئی کردار نہ تھا۔وہ تو جانے بھی نہ تھے کہ مال اور بہنیں آج کل کس گھرکے چگر لگارہی ہیں 'یہ تو مال بہنوں کی پہند ہے

رشتہ ہوا تھا۔ لیکن وہ تمس سم کے سامنے صفائی پیش

www.honeleivecom

عادت تھی، جن میں کچھ سچائی، زیادہ مبالغہ ہو ہا تھا۔مبالغہ آرائی کی ماہر تھیں۔ ہرواقعہ اس طرح سناتیں۔جیسے آنکھوں دیکھا حال سنارہی ہوں۔اگر خود موجود نہیں تو ان کی کوئی بمن مجھائی یا دوست کے سامنے ایساقعہ ہو گزرا۔

بہن نے اعتراض لیا۔ ''فراز لوملاقات کرلی سی تو 'کہیں اکیلے میں کرتے۔ ہزاروں کے بخمع میں کون کسی لڑکی سے ملتا ہے۔'' میکر صابھی کے فرمودِات کاچرچا بھی خوب ہوا۔ کسی

کویقین آیا ہونہ آیا ہو مگریات بھیلی خوب آیک ساس بے چاری ہی صفائیاں دی رہیں۔انہیں بردی بہو کی کذب بیانی کا بھی خوب تجربہ تھا۔ مگروہ کھل کریہ نہیں کمہ سکتی تھیں کہ بہسب جھوٹ اوز افتراہے۔ چائے کی کر۔عاشی کے ہاتھ کا بناکیک کھاکر تعریفیں

کرنے کے بعد راز دارانہ انداز میں بولیں۔ ''تمہمارے سوا اور کسی پر بھروسا بھی نہیں کر سکتی۔ایک تم ہو' جو میری بری بھلی سن کر بھی غاموش رہتی ہو۔ تم ہے نہ کہوں تو کس کے سامنے وکھڑارووں۔''بہت مل گرفتہ تھیں۔

مومنہ کی توشی کم ہوگئی۔اچانک اپناد کھ سنانے کے لیے انہیں مومنہ کاخیال کیوں آیا۔ بھی تو انہیں اس قائل سمجھا نہ تھا کہ اپنی کوئی بات ان سے کریں۔مضحکہ اڑانے میں البتہ ان کا ٹانی نہ تھا۔وہ کھیک کرمزید مومنہ کے نزدیک ہو میں۔

عاشی نے دوبار اندر جھانگا۔وہ برتن اٹھا کرلے جانا

کرتیں۔ بیٹے کوئی ڈانٹ دیا کہ آخر ضرورت کیا تھی
اس شنامیائی کے اظہار کی۔ وہ بھی بین شادی کے اگلے
دن جب گھر میں کئی مہمان بھی تھے۔ کسی نے من کر
اپنے ذہمن کے مطابق بات کو بردھایا۔ اور پھر بے چاری
معصوم مومنہ الزام شکوک اور سرگوشیوں کی زو میں
آگئے۔ کین ۔۔۔ آخر کار وقت کی دھول نے بہت کچھ
دھندلا دیا۔ لیکن بھابھی کی اول دن سے مومنہ سے
دھندلا دیا۔ لیکن بھابھی کی اول دن سے مومنہ کے
دیخش ختم نہ ہوئی۔ وجہ مومنہ کی خوبیوں کی بدولت
مرجون ختم نہ ہوئی۔ وجہ مومنہ کی خوبیوں کی بدولت
نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کرتی تھیں۔ اور کمزور پہلو
نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کرتی تھیں۔ اور کمزور پہلو
مومنہ کا تھا۔ اس کا اپنا شوہر فراز 'جو بھابھی سے
مومنہ کا تھا۔ اس کا اپنا شوہر فراز 'جو بھابھی سے
مرعوب اور ان کی بات پردھیان دینے اور بھین کرنے
مرعوب اور ان کی بات پردھیان دینے اور بھین کرنے
میں بھی کم نہ تھا۔ لیکن اب مومنہ کو زیادہ پروا نہ
میں بھی کم نہ تھا۔ لیکن اب مومنہ کو زیادہ پروا نہ
میں بھی کم نہ تھا۔ لیکن اب مومنہ کو زیادہ پروا نہ

''یہ عاثی ہیں۔''یہ عاثی تھی۔ جو اعلان کرکے رفو چکرہ وگئی۔وہ زیادہ در ان کاسامنا نہیں کرتی گئیں۔ فرازی تھی۔ مومنہ بھی البحق محسوس کرنے لگیں۔ فرازی غیر موجودگی ہیں وہ کم ہی آئی تھیں اوراگر آئی تھیں تو کہ کمی کو بتایا ہے۔ مومنہ کمی کو بتایا ہے۔ مومنہ بغیر سوال کے ان کی بات من لیتی تھیں اور بھا بھی کے بغیر سوال کے ان کی بات من لیتی تھیں اور بھا بھی کے لئے یہ امر تسکیس کا باعث تھا۔ عاثمی کو چائے کی تاکید کے یہ امر تسکیس کا باعث تھا۔ عاثمی کو چائے کی تاکید کیا۔ مومنہ مزید فکر مند ہو گئیں۔ ایسی کیا بات کرنے بھا بھی نے مگر وہاں نہیں کمرے میں بیٹھنا پند کیا۔ مومنہ مزید فکر مند ہو گئیں۔ ایسی کیا بات کرنے آئی ہیں۔ جو بوشیدہ طور پر کرنا چاہتی ہیں۔ آئی ہیں۔ جو بوشیدہ طور پر کرنا چاہتی ہیں۔ مومنہ کو بدنا می کرنے میں ان کا برطہا تھ تھا۔ آئی ہیں۔ جو ان سے ڈر کر ہی زندگی گزاری۔ خصوصا '' مومنہ نے ان سے ڈر کر ہی زندگی گزاری۔ خصوصا '' میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی میاس کے انتقال کے بعد دوہ توسب سے بردی جما بی

خولين دانجية 2012 أكست 2016

بنا کئیں۔ پچے بچے کو جس رازے آگھی ہے۔ آپ کو مكر برطرف برمالي نظر آري بي جبكه خزال كاموسم بنوین برہے۔" "میا کے جاری ہو۔میری سمجھ میں نہیں آنا۔"جھلا گئیں۔"جھےاور پریشان نہ کرو۔" "آپ کو چی امال کی زبان تو خوب سمجھ میں آتی ہے۔ کیافراکی ہیں اب "وہ بھی ایک ضدی۔ '' کچھ نہیں ۔ اور میں ادھرادھر دماغ نہیں کھیاتی بنه دو سرول کے معاملات کی ٹوہ لیتی ہوں۔ مجھے اپنے کھر کے بچول کے معاملوں سے ہی فرصت تهیں-بلاوجہ تھی اور کی تھوج کیوں کروں۔" د مبت نیک ہیں آپ۔ مگر بھی آس پاس نظردو **ژا** لین جامعے-معلومات میں اضافہ ہو تاہے۔ ''مجھے عمی اضافے کی خواہش نہیں ہے۔ تنہیں كس فصدف كبارك من بالا؟ " كمى نے شيں ميں أنكسيں اور كان كھلے ركھتى ہوں۔عرصہ گزرا صدف کو چھا ایا کے گر گھتے ویکھا۔ چیا ابا کے کھر کے سامنے سے گزرتی ہوں۔ صدف تولان میں نظر آتی ہیں۔ان کے میاں کو یا ان کی گاڑی کو بھی مہیں ویکھا۔ کیامطلب لکا ہے اس وانفاق\_انفاق ہو سکتا ہے۔ میکے میں رہنے آتی ہی ين الزكيال-" "اور اب مجی امال کے بتانے پر آپ کو علم ہوا کے آگے جملہ پوراکریں۔"بنس رہی تھی۔ مومنه کو غصه آگیا۔ "عاشی -بری بات بربات نداق نبیں ہوتی۔افسوس کی بات ہے۔" وجها- آب افسوس كرتي ريس-مين جاري بون برهائي كرف "برش الهاكر چل دى-مومنہ کو واقعی افسوس تھا۔ بے چاری لڑکی مکیک سال ہی تو ہوا تھا شادی کو۔ دونوں خوش تھے۔ بھی سنا نہیں کہ ان کے در میان ان بن ہے۔ مکرسنا ماکون؟ شادی کے بعد مومنہ نے صدف کی وعوت بھی کردی تھی۔اس کی ساس مندیں اور میکے کے سب

چاہتی تھی۔ مگر اندر تو ہزا کرات چل رہے تھے۔ جانے کون سے مسائل لے کر آئی تھیں آجدوہ جاہتی تھی 'برتن وهوكر ركھ ديے۔ پھر يرفض بيھ جائے آج رجونے تھٹی کی تھی۔اس کے عاشی پر کام کابوجھ آپڑا تھا۔خدا خدا کرکے چی اماں آنسو خشک كرتى باہر تكليس اور عاشى ير نظروالے بغيريا ہر جلى کئیں۔وہ برتن اٹھانے اندر آئی۔مومنہ کو دیکھا۔ گم صم پریشان-النی خیر! التحلیا ہوا؟ کائی اُماں آج کس پر بھی گرا گئی ہیں۔ آپ اس قدر پریشان کول ہیں؟" ''حیب رہو۔ بچوں کو بریوں تے معاملے میں وخل میں دیناجاہیے۔"انہوں نےاسے ڈانا۔ و يحديد المنتوريد المنتوريد المنتول واي الي ام- پچھکے دنوں آپ کی اس بچی پر بھی وہ بجلی گراتی ری ہیں۔جب تو آپ نے ان سے تمیں کماکہ بچوں پر تهمت لگانا برول كاكام تهين "مجھے بولنا آتا۔ توانے لیے بولتی۔ اب وہ جو جاہیں كرتى ربين-"وه بيشه كي طرح پسيامو كئين-'' آپ نے خاموش رہ کرانہیں شیر بنادیا ہے۔اسی لیےوہ من انی کرتی ہیں۔جب جاہے ہمیں دلیل کرتی واجیاحیپ رہو۔بس کرو۔ آج وہ اپنائی مسئلہ لے كرآئي تحيل-" ''آجھا۔ تب ہی آنسو یو مجھتی گئی ہیں۔ آپ کو بھی بريشان كرديا-اب بتائي اكياكما أنهول في-" ' کچھ نمیں۔ ہریات بتانے کی نمیں ہوتی۔ تم جاؤ -جاكرير هو-رازداري كاوعده كياب ميسف میں آپ کی بٹی ہوں۔ جھے رازمیں شریک کرنے میں کوئی حرج مہیں۔ کمیں وہ راز صدف کے بارے ميں ٢٠ سے جملہ ادھوراچھوڑویا۔ مومنہ کی آنکھیں معمول سے زیادہ کھل سکیں۔ "صدف ؟ لعني كه... صدف." "جی-ساراجهان جس رازے دانف ہوجکاہے۔ آپ کوہمذردی کا جھانسادے کر۔ ایناین جناکر را زوار لوگ آئے تھے۔ مومنہ نے بردی ندکو بھی بلالیا فقا۔ چھوٹی نند تو امریکا میں تھیں۔اس کے بعد بھی ایک ددبار صدف میاں کے ساتھ آئی۔ خوش تھے بظاہر۔سناتو تھاکہ صدف آئی ہے۔غالبا "رجونے بتایا فقا۔ مگر لؤکیاں میکے آتی رہتی ہیں۔انہیں ٹوہ لینے کی عادت بھی نہ تھی۔

وہ تو آج بھابھی نے عقدہ کھولا-بریشان تھیں۔مدف سے شوہر ساس مندوں کو شکایتیں تھیں۔"صدف کی لابروائی۔بدزبانی اور تھتے ین یر صدف کا شوہر رویز مال کے اشاروں پرچلتا ہے۔ اسے بھی صدف کی ہے باکی پہندینہ تھی۔جو ہر کسی مرد سے بے تکلف ہو کریاتیں کرنے لگتی۔صدف مندوں كومنه نهيس لكاتي-الك تعلك راتي ب- ايخ ووستول مین میں لڑے عود کیاں سب ہوتے۔ اسیے گھر بلا کربلا گلاکرتی ہے ان دوستوں کے ساتھ سرکے لیے فلم دیکھنے پکنگ تک پر چلی جاتی ہے۔ شوہر کے بغیر کیونکہ برویز اس کے دوستوں کی مینی بسند نہیں کرتا۔وہ اپنے مشاغل نزک نہیں کر سکتی۔صدف کو سرال کے طور طریقے پیند نہیں۔ وہ بلند آواز میں تصفی لگاتی ہے۔ صدف کو منع کیاجا تاہے کہ خواتین کو كم از كم لركول كے ساتھ زورے بينے ميں احتياط كرنى چاہیے۔ بھٹی 'وہ احتیاط کریں۔صدف پریابندی کا کیا جوازہے۔وہ توجیسی تھی۔ویسی ہی ہے۔

شوہراعتراض کرتا ہے توصدف کا جواب ہوتا ہے
کہ ''یہ میری اپنی زندگی ہے۔ میں اپنی مرضی سے
گزارتاجا ہتی ہوں۔ پرویزاپنی مرضی سے خواہ دوستوں
کو گھر بلالے یا ان کے ساتھ چلا جائے جھے تو
اعتراض نہیں ہے۔ مگرمیرے دوستوں کورد کئے کاکسی
کو حق نہیں ہے۔ مگرمیرے دوستوں کورد کئے کاکسی
کو حق نہیں ہے۔ مگرمیرے دوستوں کورد کے کاکسی
میں ہے۔ پرویزاس کی ہرعادیت سے واقف تھا۔ کالج
سے زمانے میں دوستی ہوئی تھی۔ بھابھی کو تو وہ پہند نہ
تھا۔ بھابھی کے بھائی کے سالے کا بیٹا تھا۔ بھائی کی
سسرال انہیں کب پہند تھی۔ صدف کی ساس مندیس
سسرال انہیں کب پہند تھی۔ صدف کی ساس مندیس
سسرال انہیں کب پہند تھی۔ صدف کی ساس مندیس

پرائے زمانے کا۔ ساس مندس دقیانوسی خیالات کی۔

''نہ جانے صدف نے پرویز میں کیادیکھااور کیا پیند

گیا'اب کھر آگر بیٹھ گئی ہے اور کسی قیمت پر جائے کو

تیار نہیں۔ ''آج پہلی بار بھابھی مومنہ کودل کی بات سا

ربی تھیں۔ ورنہ اس سے پہلے پرویز کے بارے میں

آدم ہے ذار اور کھرورے مزاج کا 'صدف کی ساس

آدم ہے ذار اور کھرورے مزاج کا 'صدف کی ساس

زیادہ میل ملاپ کی حامی نہ تھیں۔ ان کا صلقہ احباب

بس پڑوسیوں تک تھا' مومنہ جران تھیں 'متاسف

بس پڑوسیوں تک تھا' مومنہ جران تھیں 'متاسف

الیا کرتی تھیں اور یک گخت اسیں مومنہ میں کون می

الیا کرتی تھیں اور یک گخت اسیں مومنہ میں کون می

الیا کرتی تھیں اور یک گخت اسیں مومنہ میں کون می

رات کوسونے سے پیشترانہوں نے میاں کو را زوار بنایا۔ بھابھی کی آمد۔ صدف کی شوہر سے ان بن مجھابھی کی پریشانی فراز نے جیرت کا ظہار نہیں کیا۔ ''اچھا۔ نی خبر ہے۔ مگر تمہارے لیے ۔' بمیں توجانیا موسد کافن دن ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔'' موسد کامنہ کھلارہ گیا۔ جیرت۔'' آپ کو معلوم تھا' اور جھے بنایا تک نہیں۔''

'کیا بتا آ۔ حمہیں کسی سے ولچیں ہی نہیں ہے۔بھابھی صحیح کہتی ہیں۔ ممہیں سسرال کے کسی معالمے سے سرد کار نہیں۔ نہ تم جاننا جاہتی ہو۔ کہ کمال کیا ہورہا ہے۔''

چلوجی ہم الزام ان کودیتے تھے قصور اپنانکل آیا۔ ''میرے جانے سے کیا ہوگا۔ جمال جو ہورہا ہے۔ ہو نارہے گا۔ لیکن آپ توجھے بتاتے۔'' ''اچھا ہے۔ نہیں بتایا۔ پھر بھا بھی کہتیں۔ تہیں خبر تھی توافیوں بھی نہیں کیا۔''

''آپ گئے تتھافسوس کرنے؟'' ''میں نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ مجھے انہوں نے کب بتایا۔اڑتی اڑتی خبر س لی۔وہ مجھے راز دار بناتیں تو چلا جانا۔''

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسى كام پرموجو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کے۔ کیا بھائی جان نے میرااحساس کیا؟ ایک لفظ بھی معذرت کا۔یا دل جوئی کا۔ "فراز کوبھابھی سے شکایت تھی۔وہ حق برتھے بھائی کوتہ بھابھی سے پوچھنا چاہیے تھا۔وہ کیوں انجان بن گئے۔

مومنہ انہیں کہ نہ علیں۔بھابھی تو ایاز پر بھی طرح طرح کے الزام لگاتی ہیں۔ وہ آپ کوبڑے نہیں لگتے۔بلکہ آپ ان ہی اعترضات پر یقین کرکے مجھے طنز کانشانہ بناتے ہیں۔مومنہ کوسوچ میں گم دیکھ کر فراز سمجھے 'وہ صدف کے مسئلے پر ہی متفکر ہیں۔لینتے ہوئے آگید کی۔

"نیند خراب نه کریں-صدف کے ماں باپ تمام مراحل سے گزر چکے ہیں۔ اس کی فکرنہ کریں۔ فى الحال الي لادل في كي مدرويان جمع كريس ات اچھارا معجھالیں۔اگر میں نے اپنا حق استعمال کرایا۔ تو وہ آپ کو تاگوار ہوگا۔لاڑلے کو رسی سے باندھنے کی ضرورت ہے۔وہ بہت ہے نیازے۔ رشتے داروں کو چھوڑو-وہال باپ کی ہی فکر کر لے توروی بات ہے۔ وی ہوا۔ ہر پھر کرایا زیر برہمی۔ کیا یاو ولا تیں کہ آب خود کون سے رشتے کی پروا کرتے ہیں۔مومنہ کو تو یمی لگنا تھا کہ فراز کو ایاز سے محبت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی زبانیں اب کے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں۔وقت پروہی اگل دیتے ہیں۔انہیں احساس ہی ہیں ہو ماکہ مومنہ کو کتبی اذبیت ہوتی ہے۔امتا بیٹے پر غلط نکته چینی برداشت نهیس کرتی-وه خود توباپ ہوئے کے فرائض ہے نا آشنا رہے۔ شروع سے ہی انہیں ایازے ضد ہوگئ تھی۔اے نظرانداز کرتے رہے۔ اس كے مقابلے میں عائشہ سے بہت پیار جناتے۔ ایا زجب بیدا ہوا محالی جان کے دو بیٹے عامر 'یا سر تصفرازان دونوب پر بهت فداتھے آیا کا بیٹا چند ماہ برما تھا۔ چھوٹی آپاکا بیٹا بھی ایا زے برابر تھائیٹا یہ ایک اہرا تقا-ایا زبیدا نبوا-تواس کی اہمیت بی نه تھی۔وہ پیدا ہوا توسانولا وبلايتا تفا- پھر آئے دن بيار رہتا۔ فراز كوده اچھا مَنين لَكَمَا تَفَا- وه بَطِيْعِ بَمِعَا نِجوِل مِن بَي خُوشَ رہے۔ مومنه كوبهت دكه موتا عرايازى دادى اس يربرى

"جیجی ہے آپ کی۔ آپ کواے تسلی دینا جا ہے۔
میں۔ نہ جائے کیا سوچتی ہوگی۔"
"اب سوچنے ہے کیا حاصل بگاڑ ہونے ہے پہلے
سوچنا جا ہے تھا۔"
"پہلے اندازہ نہیں ہوا ہوگا۔ آپ اس لڑکے لینی
پرویزے تومل لیتے پوچھے کہ کیا ہوا؟"
"صدف کے مال باپ مجھت زیادہ عقل مند ہیں
۔انہول نے پوچھ لیا ہوگا۔ اور میں کیول پوچھول۔
مجھی مجھے تو بچھ خبر نہیں۔ نہ ان کے گھرے کوئی آیا۔
نہیں وہال گیا۔ مجھے فرصت ہی کب ہے بابا۔"
نہیں وہال گیا۔ مجھے فرصت ہی کب ہے بابا۔"

مد ال وہاں آیا۔ مصفے فرطات ہی اب ہے ہاہا۔ " " فخر - آپ بزرگ ہیں صدف کے ہدروی میں اے سمجھاتے۔ اولیج سے بتاتے اپ بی کام آتے ہیں۔"

ہیں۔ "
دمشورے ویے جاری ہیں بیٹم مفت کے مشورے ہیں کیل مخصانے مشورے ہورے میں کیوں سمجھاؤں وہاں سمجھانے والوں کی کی ہے؟ اور بھی 'جھے تو پچھے خرنہیں کہ کیا مورہ ہے۔ بھائی جان کہتے تو میں ضرورا ہے سمجھانا۔ "
مورہ ہے۔ بھائی جان کہتے تو میں ضرورا ہے سمجھانا۔ "
دیمال ہے 'رشتے داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خون کا تعلق انسانیت کا رشتہ ایک اڑی کا گھر بھررہا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے دعوت دی جا ہے کے اس کو سمجھانے کے لیے دعوت دی جا ہے کے اس کو سمجھانے کے لیے دعوت دی جا ہے گیا؟ بھی وہ ہماری اپنی ہے۔ اس کو سمجھانے ہے اس کو سمجھانے ہے۔ اس کی بھی سمجھانے ہے۔ اس کو سمجھانے ہیں ہے۔ اس کو ہماری اپنی ہے۔ اس کی ہماری ہیں سمجھانے۔ اس کو ہماری ہیں سمجھانے ہیں۔ اس کو ہماری ہیں سمجھانے ہے۔ اس کو ہماری ہیں سمجھانے ہیں۔ اس کو ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں۔ ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہما

پی اور آپ حق اواکرلیں۔ "فرازنے بات ختم کرنی چاہی۔ "بھابھی نے آپ کو بچ مقرر کیا ہے۔ تو بسم اللہ۔ جائے۔"

'دونہیں خبرآ مجھ سے توانہوں نے پچھ ایسی بات نہیں کی۔ابناد کھ سُنانے آئی تھیں۔ گر آپ کورشتے کا احساس۔"

''بیگم صاحبہ!رشتے کا حساس مجھے توہے۔ مگر بھائی جان کو میرااحساس ہو تا۔ تو میں ان کی دل جو ٹی کے لیے ان کے پاس جا تا۔ تم بھول گئیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھابھی نے عاشی کے لیے کس قسم کے الفاظ استعمال

مِيْ خُولِين دُالْجَنْتُ 206 الرَّتِ 2016 إِلَى

مشہور ومزاح نگاراور شاعر انشاء جی کی خوبصورت تحریریں، کارٹونوں سے مزین آفسٹ طباعت ،مضبوط جلد،خوبصورت کردیوش مجیمی بیمی بیشود جود جود بیمی بیشود جود دور

| يت    | 10                    | ال ب كانام                             |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|
| 450/- | حزنامه                | آداره گردک ڈائری                       |
| 450/- | سترنا س               | وتاكول ب                               |
| 450/- | با سنرنامه            | ابن بطوطه كتعاقب يبر                   |
| 275/- | مغرنامه               | علتے ہوا جين كو چليے                   |
| 225/- | حزنامه                | محرى محرى بحراسافر                     |
| 225/  | طرومراح               | فتاركنوم                               |
| 225/- | طنزومزاح              | أردوكي آخرى كتاب                       |
| 300/- | مجوعكام               | ال بنى كا كوي يى                       |
| 225/- | محوص کلام             | چا کیگر                                |
| 225/- | محوص كلام             | دلو <sup>ح</sup> شي                    |
| 200/- | المركبان بوااين انشاء | اعرها كتوال                            |
| 120/- | اومنرى اين انشاء      | لانحول كاشمر                           |
| 400/- | てりつりか                 | ياتش انشامى كى                         |
| 400/- | せんりんり                 | آپ ےکیاروہ                             |
|       |                       | ************************************** |
|       |                       |                                        |

مکتنبه عمران ڈانجسٹ . 37. اردو بازار، کراچی طرح فدا تقیں۔ انہیں فرازے محبت بھی تھی بچھوٹا بیٹا ہونے کی وجہ سے۔ اس کی اولاد اور زمادہ پیاری لگتی۔ اصل میں انہیں مومنہ بھی بہت عزیز تھیں۔ وہ سیدھی خاموش کھر کوسنوارنے اور کچن سنبھالنے میں مصوف رہتیں۔ ساس کو ان کی ہرادا بہت پہند تھی۔ وہ ان کی پہندیدہ بہو تھیں۔ بہت لاڈلی بھابھی کو ان کا مومنہ سے التفات ہی پہندنہ تھا'ان کے بچوں سے لاڈ

وہ ساس کے سامنے مومنہ کونیچاد کھانے کی کوشش میں ساس کی ستائش کو مٹی میں ملا دینتیں۔ساس نے ہی تلقین کی تھی کہ خاموش رہ کران کی ہرمازی پلیٹ دیا کرد۔ مومنہ نے ایسی خاموشی اختیار کی کہ بھابھی کی چرب زبانی 'تلخ تیور ادر طنزیہ جملوں سے مرعوب ہو گئیں۔فراز نے بھابھی کو او نچے سنگھاس پر بٹھار کھا تھا۔ مومنہ نے بھی اپنی صلاحیتوں سے متاثر نہیں کیا۔ ساس کے انتقال کے بعد تو وہ ادر بھی بچھ کررہ گئی۔۔

تیا کامسرال کانی برط تھا۔ وہ مسرال میں بردی بہو تھیں۔ ان کا آنا کم ہو یا تھا' جھوٹی آیا بھی امریکا چلی گئیں۔مومنہ کاکوئی ہمدرونہ رہا۔ جوں جوں ایاز برط ہو یا گیا' اس کارنگ تکھر آگیا۔

جول جول ایاز برا ہو تاگیا اس کارنگ تکھر تاگیا۔ صحت بھی اچھی ہوگئ۔ بہت خوب صورت ہوگیا۔عائشہ بھی برے ہوئے مرخوب تکھر گئے۔ اور عامر یا سرکے رنگ کم ہوگئے۔ بھا بھی کو بہت ہی صدمہ تفا۔ کہتی تھیں۔

"بہتی ہمارے بیچے مرفی کی نسل سے ہیں۔ پیدا ہوئے و خوب صورت بین بھی پیارا۔ بردے ہوتے گئے۔ مرفوں کی طرح رنگ بدل گیا۔ تہماری اولاد کبوتر کی نسل ہے۔ کبوتر کے بیچے انڈے سے نطلتے ہیں تو گوشت کا لو تھڑا ۔ بدشکل مگر پر نظلتے ہی حتین ہوجاتے ہیں۔ کینچلی بدل لیتے ہیں۔ "
ہوجاتے ہیں۔ کینچلی ہوئی کو بہت فخرتھا اللہ سے تو آبا ہی خوف ذوہ تھیں۔ بھابھی کو بہت فخرتھا اللہ سے مرعوب ہیں۔ انہیں اپنی عقل وقع

مِنْ خُولِين دُالْجُسَتْ 207 الست 2016

مومنه جانتی تھیں۔ وہ سس طرح مخالف کو بچھاڑنے کی طاقت رکھتی ہیں مگر یہاں معاملہ بیٹے کے کودار پر تفاتوان کی عقل پردار۔ دمیں خبر خبرر کھتی ہونی بھابھی۔ بھی جائے دیے کے بہانے۔ بھی یو منی کچھ یوچھنے چلی جاتی ہوں۔ ب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ "مومنہ نے صفائی دی - بھابھی کامنہ بن گیا۔ دسیں توجب آتی ہوں۔ اندرسے باؤ ہو قبقہوں کی آواز آتی ہے۔ وتو بھابھی ابنیا جرم تو نہیں ہے۔جوان بیج ہیں۔"وہ توجران ہو گئیں۔"یہ بھلا کیابات ہے بھابھی تواعتراض كاجواب سننے كى عادت نہيں تھي۔ "متہيں جانے كب ہوش آئے گا۔جب ياني سر سے کررجائے گاتو سر پکڑ کردوؤگی۔" مومنه خوف زده مو کرانهیں دیکھنے لگیں۔اس بات سے کیامراد ہے۔ سمجھ نہ سلیں۔ ایاز آیا تواس سے انہوں نے اینے خوف کا اظهار کیا۔اس نے مال کوہا زوؤں میں لے لیا۔ "میری بھولی ماں! چچی ہے کہتے ڈراایئے گھر کی بھی خرلے لیا کریں۔ شیشے کے تھریش بیٹھ کردو مرول پر ستک زنی کرنے ہے اپنا نقصان ہی ہو ماہے" # # #

وہ اس وقت تو سمجھ نہ پائیں۔ گرکھ دن بعد ہی عامر ایک کلاس فیلو اٹری سے کورٹ میں ج کرکے گھرلے آیا۔
''الی کلاس فیلو اٹری سے لیے ایک مخفہ لایا ہوں۔ یہ ہے آپ کی بہو۔ دیکھیں گئی آسانی کردی میں نے آپ کی بہو۔ دیکھیں گئی نہ پھٹری۔ رنگ دیکھیں کیا چو کھا آیا۔'' بہت فخر تھا عامر کے لیج میں۔ اسا واقعی بہت خوبھورت تھی مگر ۔ بھا بھی کو ڈبریش کا دورہ پڑگیا۔ اسپتال جاتا پڑا 'ادھرعامر کے سسرال والوں نے پڑگیا۔ اسپتال جاتا پڑا 'ادھرعامر کے سسرال والوں نے

اور تربیت ربھی فخرتھا۔ عامر کو بنت اچھی جاپ مل گئی۔ بھابھی نے مٹھائی يم كي- فراز كوموقعه مل كيا-عامراور اياز كامقابله كرف كك سير سوج بغيروه عامرت جاريا يج سال چھوٹا ہے۔ بڑھ رہا ہے اور ابھی یا سر بھی بڑھ رہا ے۔اس ہے مقابلہ کیاجا سکتاہے گوکہ وہ بھی ایا زے انجام دیں گے آب کے صاحب زادے۔" والتيان سے ايك بار مل ليں۔ كوئى خرابي كسي لا تے میں نظر آئے۔ تو ملنے سے منع کردیں۔ والحجمااور وہ برے سعادت مند ہیں کہ میں كرول كاروه اس چھو ژويں گے۔" "لبھی کچھ بات کرلیا گریں۔بیٹا ہے منفیحت کرنا آپ کائ ہے وہے سب آجھے گھرانے کے الاکے نہیں تواپنے بیٹے میں ہی کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔اس کے دوست توہیراموتی لکتے ہوں گے۔" ''میرابیٹا خوداعلانسل کاہیراہے۔''مومنہ کے کہج میں بیار تھا بخرتھا'وہ چڑگئے۔ " حمجھ میں تہیں آیا۔ان لفنگوں کو گھرمیں آنے کی اجازت کیوں ہے؟لفنگے ہیں سب۔" محمر میں اس لیے آتے ہیں کہ سب شریف اور پڑھائی کے شوقین ہیں۔ مل کر پڑھ <u>لہتے ہیں۔</u>" "تہماری عقل کھاس چرنے چلی گئی ہے۔ گھر میں جوان بنی ہے اور تم انجام سے بے خبر ہو۔" به نکته بھی بھابھی نے سمجھایا تھا۔" بھٹی عیں نے تو عامر 'یاسر کے دوستوں کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ گھریس جوان بیٹی ہے۔ آج کل کے لوتڈوں لیا روں کا کیااعتبار- تمہارے کھرے نے دستوریں-ایازے دوست گریس آگرہاؤ ہو کرتے ہیں۔ بند كرے من كيا مورائے كے خرج"وہ يورےواق ے حملہ کرنے کی قائل تھیں۔



"بھی مبت ہی سیدھی ہے تمہاری بیوی۔" طنز

Wall a Red Cle Water In

بھابھی نے اس فکست کو بردا خوب صورت موڑ دیا۔اوراس لڑکے سے صدف کی شادی کردی۔اب دہ سبسے میں کمہ کرخود کو تسلیاں دین نظر آئیں۔ ''ارے وہ کوئی غیر تو نہیں۔میری بھابھی کا بھتیجا ہے۔ بھی مہم نے بہت سوچ بچار کے بعدیہ فیصلہ کیا۔اب کسی کویہ رشتہ پند نہیں۔تووہ اپنے گھرخوش کیا۔اب کسی کویہ رشتہ پند نہیں۔تووہ اپنے گھرخوش

نہ جانے یہ کس کا ذکر تھا۔ لیکن بسرحال شادی ہے حد عجلت میں ہوئی ۔عامر کو بلانے کا کسی کو خیال نہ آیا۔ مومنہ کو اسمایر ترس آ ناتھا۔ بے چاری اپنی علطی کی دجہ سے مسکے سے تو محروم ہوہی گئی تھی۔ سسرال نے بھی قبول نہ کیا۔ بھابھی نے تو دل سخت کرلیا تھا۔ گرمومنہ اتنی سکے دل نہ تھیں۔

0 0 0

اس روزوہ ایا زے ساتھ اسٹورگی تھیں۔گھرکے سودا سلف کے لیے۔واپسی میں ایک جگہ اشارے پر گاڑی رکی۔ تو انہیں فٹ پاتھ پر عامر کھڑا نظر آیا۔غالباسٹوک کراس کرنا جابتا تھا۔ٹریفک رکتے ہی وہ فٹ پاتھ ہے اُترا۔ ایا زنے آوازوی۔ وہ متوجہ ہوا۔ مومنہ کوسلام کیا۔

روبیھو۔جہاں جاتا ہے۔ حمیس پہنچا ویں گے۔"عام بیٹھ گیا۔ پوچھنے پر جھینپ کرہایا۔
"گھرکے لیے سودالینے نکلا تھا۔ دیکھا تو ہوہ جیب میں نہیں۔ گھر بھول آیا۔ اب دالیں جارہا تھا۔ قریب ہی میرا گھری۔"

ائی جلد بازی پر ایا ذکو پچھتاوا ہوا۔ عامرے گھر جانے کی خبر۔ پچی امال کو ہوگئی تو وہ۔ لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ مومنہ کو ایسا کوئی خدشہ نہ تھا۔وہ بہت خوشی سے عامرے ساتھ گھر میں آگئیں۔اسابہت

میں آبغیرمیزکری اور بیڑ کے تو گزار اہو سکتا ہے۔ بستر کے بغیر ایک رات بھی آپ گزار سکتی ہیں۔'' یا سمرنے تو خانساماں کو اعتاد میں لے کر کچھ ضروری برتن بھی کچن سے اُڑا لیے۔ ای کو پتا چلا تو خوب چلا سیں۔

ر الری ہے اکیلی شادی کرکے آگی۔ جس طرح دیدہ دلیری ہے اکیلی شادی کرکے آگی۔ اب اپنے لیے سب کچھ چاہیں۔ میں کی شادی کرکے آگی۔ اب اپنے لیے میں کس میں۔ آپ کے گھر میں کس چیز کی کی ہوگئی کچار بر تنول ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ آپ کی ہوگئی کچار بر تنول ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ آگر ہی ہو جیز لے کر آئی تو آپ سرآ تھوں پر بھاتیں۔ "

ر میں ہے۔ مرسب کی مرضی ہے آئی۔ توجھے کیااعتراض ہوتا، نہ جانے کس خاندان کی ہے بے حیا 'بے شرم' دیدہ دیکھو۔ میرے سامنے آگر کھڑی ہوگئی۔ گھٹیا خاندان کی۔ذلیل خون ہے۔"

"اب میں آپ کے بیٹے کا بھی حصہ ہے۔ اب معلوم نہیں آپ کس خاندان پر فخر کررہی ہیں۔" تلملا کررہ گئیں۔ مگرانہوں نے یا سرپر بھی پابندی عائد کردی کہ آئندہ عامرے کوئی تعلق نہ رکھے۔"اگر میں نے سناکہ تم اس سے ملے ہویا اس کے گھر گئے ہو۔ تو پھر میرامراہوا منہ دیکھو۔"



www.eniksoeieiyeedii

ہوتا بھی فائدہ مند ہو تا ہے۔ تمہارے دو آدمیوں کے لیے تو دو وقت کاسالن آدھا پاؤ گوشت میں آیک پاؤ سنزی بہت ہے۔''

''دکیا ؟ آدھا پاؤ ؟''عامر کی چیجے''۔ ''یہ تو ایک کلو ''گوشت دو دفعہ میں ختم کردیتی ہے۔'' ''جی-سالن چار پانچے دن کھا کھا کر بے زار ہوجاتے

بن من من جورہ ہی دن تھا تھا ترہے راز ہوجاتے ہیں ہم-''اسانے خوش دلی سے کما۔ مومنہ نے اپنے پاس سے مسالوں کے پیکٹ بھی

موسد سے بہت ہی کچن میں لاکرر کھ دیے اور منہ دکھائی کے نام سے بھی رقم متھی میں دیادی۔وہ خاصی شرمندہ ہوئی۔ واپسی میں ایا زینے کہا۔

''ای آعام بھائی کو تو بھابھی ہے بہت شکایتی ہیں۔ خرچ کی شکی اور ہے بر کتی پر بھابھی کو مورودالزام تھہوا رہے تھے۔خود اپنی نضول خرچی انہیں نظر نہیں آتی۔ اپنی شاہ خرچی کو ضرورت کہ کر بری الذمہ ہوجاتے ہیں۔ ابھی اتنی جلدی اے سی اور کمپیوٹر خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔اب لیپ ٹاپ لینے خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔اب لیپ ٹاپ لینے کی بات کررہے تھے۔ فرت کا در فرنچر بھی آفس سے ادھار بر لیا ہے۔ سوچے تھے بغیر خرچ کررہے ہیں۔ بھابھی کے بھوہڑین پر سارا ملیہ ڈال دیا۔"

مومنه كو بهت خوشی مونی اتا سمجه دار

بیٹا۔ ''تہمیں اندازہ ہو گیا۔ واقعہ۔'' ''امی اکوئی بچہ بھی دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ مال باپ کی مدد بھی نہیں۔گھرکے اخراجات 'کرایہ' بل اور ان کے اعلا درجے کے شوق۔ ذرا صبر تو کرتے۔ اس وقت بھی ان کی جیب خالی تھی۔ سودا کینے گئے تھے۔ بیڈہ بھول جانے کا بمانا تھا۔ آپ عامر بھائی سے بات

كرين-انبين سنجهائين-"

مُومنه کو ایازی باتوں پر پیار آگیا۔"ہائے میرے بچے کی باپ کے پاس کوئی قدر تہیں۔" "بیٹا جی اب آپ بھی مجھے خوش خبری

سنائیں۔ کبسے انظار کردی ہوں۔" سنائیں۔ کبسے انظار کردی ہوں۔"

''چلیے آپ بھی کیایاد کریں گی۔بس دعا کریں۔ ان شاء اللہ چند ماد کے اندر آپ خوش خری من کیس

خوش ہوئی۔ ''اس گھر میں آپ پہلی مہمان ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ یا'آپ کی کیا خاطر کروں۔'' وہ چائے بنانے کچن میں گئی تو مومنہ بھی آگئیں۔ وہ ٹرے میں برتن رکھ رہی تھی۔ بھی الماری کھولتی 'بھی فرجے'مومنہ سمجھ گئیں۔ وہ ''خاطر''کے لیے

چیزس ملاش کررہی ہے۔ ''تم مجھے مہمان نہ سمجھو۔ صرف چائے ہی لے ''و۔''

کمہ کروہ باہر نکلیں۔ایاز کو بلایا۔وہ عامر کے کمرے میں تھا۔ اس کو قریب بلا کر کما۔''گاڑی میں نمکو عبیکٹ اور سموے رکھے ہیں۔لے آؤ۔''

ایاز سب چزیں لے آیا تو عامرنے اعتراض کیا۔ مومنہ نے اس کے کندھے تھیک

''ایک توبغیر پردگرام کے آئی۔ پہلی باریجھ تولاتی۔ معمائی نہ سمی سیہ جو پچھ ہے۔ ہم بھی کھائیں گے۔'' اساچائے لئے آئی تواس نے ساری چیزیں دیکھیں ۔اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ چائے کے ساتھ وہ کباب فرائی کرکے لائی تھی۔ چائے بیتے ہوئے عامرنے کہا۔ ورچی اساکو کھرداری کا تجربہ نہیں ہے۔ مہینہ ختم نہیں ہو تا' چیزیں ختم ہوجاتی ہیں۔ آپ اسے موٹے موٹے گریتادیں۔ سکھادیں کچھ۔''

مومنہ نے کہا۔ ''تجربہ سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اسما کو طریقہ آیا ہے۔ یہ کباب فریز کیے ہوں گے۔ یہ چھوٹی می مثال ہے سلیقے کی۔ ابھی نیانیا گھر سنبھالا ہے تم کمی دن ہمارے گھرلاؤ اساکو۔''

عام بہت سمجھ دار تھا۔ بولا۔ دوچی ابھی نہیں۔ ابی پھر آپ کو بھی الزام دیں گ۔ انہوں نے میرا حقہ بانی بند کرد کھاہے اپنے حساب میں۔ آپ کے آنے کی خبر کہیں سے می وہ بھی نہ جانے ۔۔ خبراسا کو بجٹ بناتا سکھا دیں۔ کتنا گوشت 'کتنی سبزی 'کتنی دال بنانی حاسبے۔ بھی تو کھانا زیادہ بن جا آ ہے۔ بھی بہت ہی

انال خراایا بھی ہوجا آ ہے۔ گریس کی برے کا

عَلَيْ حُولِينَ دُالْجَسْتُ 210 الست 2016

WWW. DELLEGERACEDIN

کچھ سکھایا ہوگا بیٹے کوسیا ہہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے؟ پلیزای!بھول جائیں اساکو۔" "کیسے بھول جاؤں۔اس بچی کا دکھ اس کی محرومی میرے دل کے بوجھ کو بردھادیت ہے۔جس کی تاوانی نے

پیرسے دل سے بو بھ تو بر مطادی ہے۔ من می نادائ کے میک چھڑوا دیا اور عامر کی حمالت نے سسرال بھی۔ عامر بھی نادان ہے۔"

ر الموسادانی المی مرضی سے شادی کرلی۔ پندکی یوی مل گئی۔ آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔نہ ماں باپ کا ڈر۔نہ روک ٹوک اپنی ہرخواہش پوری کررہے ہیں۔ استے بھی نادان نہیں کہ مستقبل کا نہ سوچیں۔ مگر خواہشات کا بے لگام گھوڑا عقل خبط کردیتا ہے۔ پھر

کوئی کچھ بھی کرے۔'' ''بی تو سمجھانا ہےاہے کہ خواہشات کولگام دے۔ نمار اس ''

دو آپ سمجھائیں گی اور وہ مان لیں گے۔جس مخص نے اپ مال باپ کی بروانہ کی۔ ان کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی۔وہ آپ کی تھیجت براؤجہ دے گا؟کیا ان میں اپنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ مال باپ کو راضی کرنے۔ اور سب کی مرضی سے شادی کرنے۔ اور سب کی مرضی سے شادی کرنے ہیں۔ چھرڈرنے کی بات ہی کیا ہیں۔ چھرڈرنے کی بات ہی کیا ہیں۔ چھرڈالیا۔ اب دیکھیے گا اکسی میں تھی اوسب کے چھڑالیا۔ اب دیکھیے گا اکسی میں دن ہوی کوچھوڈ کرمال باپ کے مجھے لگ جا تیں گے۔ دن ہوی کوچھوڈ کرمال باپ کے مجھے لگ جا تیں گے۔ دن ہوی کوچھوڈ کرمال باپ کے مجھے لگ جا تیں گے۔ خود غرض مخود پہند انسان۔ "عائشہ سخت غصے میں خود غرض مخود پہند انسان۔ "عائشہ سخت غصے میں خود غرض میں دور پہند انسان۔ "عائشہ سخت غصے میں خود خرص میں دور پہند انسان۔ "عائشہ سخت غصے میں میں

''توبہ ہے عاشی!بری بات ہے۔ بس حالات ہی ایسے ہو گئے۔ قسمت میں ایسا ہی تھا۔'' ''واہ۔اب حالات کے ذمہ ڈال دیں۔ مگروہ ہیں ہی خود غرض 'بے حس'خواہ شوں کے غلام۔''

# # #

عائشہ نے انہیں عامرے ملنے سے روک دیا۔ گر انقاق سے وہ کسی کام کے سلسلے میں فراز سے ملنے

مومنہ کے دل کی کلی کھل گئے۔ چرے پر سرخی جھاگئے۔اس کی زندگی مخوشیوں اور ترقی کی دعا کرنے کلیس۔

سی دونہیں چھوڑو۔ فوری ضرورت نہیں ہے۔ پھرلے لیں گے۔ "مومنہ نے ٹال دیا۔

معلوم ہے۔ ہی ای آپ نے اسابھ ابھی کے لیے
اپنا پرس خالی کردیا ہے۔ بچھے خوشی ہوئی تھی کہ آپ
نے انہیں منہ دکھائی دے دی۔ مگر آپ کا بیٹا بھی اس
قابل توہے کہ پچھ سامان گھرکے لیے خرید سکے۔ "
مومنیہ نے انکار نہیں کیا۔ انہیں ہے حد خوشی
ہورہی تھی۔ ایاز سمجھ دار ہے۔ حساس ہے 'ہدرو
ہورہی تھی۔ ایاز سمجھ دار ہے۔ حساس ہے 'ہدرو
نہیں بنا سکتی تھیں۔

اساکا اکثر فون آجا آ۔ بھی کھانے کی ترکیب معلوم کرنے بھی اپنی کوئی فکر اور جب مومنہ نے عامر کو سمجھانے کا ارادہ کیا۔ کہ دہ اخراجات پر کنٹرول کرے۔ اسا کو موردالزام نہ تھرایا کرے تو عاشی کو ماں کی ہمدردی ذرا بھی پسند نہ آئی اس نے خود مومنہ کو سمجھایا۔

دائی! آپ کو کیا ضرورت ہے ان لوگوں سے تعلق رکھنے کی۔ ان کے معاملات میں وخل دینے کی۔ چچی اماں کو جانتی ہیں آپ۔ آپ کی بھر ردی اور خلوص کو وشنی کارنگ دینے میں ایک لیے نمیں لگا تیں گی۔ یمی کمیں گی۔ آپ چچی کی مخالفت میں عامر بھائی سے دکھاوا کررہی ہیں۔ ای! چچی آپ کو معاف نمیں کریں گی۔"

''وکھاوا کیسا۔میرااپنا بچہہ۔اچھے بڑے کی عقل دیتا بڑوں کی ذمہ داری ہے۔'' ''اور چچی امال۔وہ بڑی نہیں ہیں؟''انہوں نے بھی

مِنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 211 الست 2016

طالب علمول کے لیے میڈل دینے کا اعلان کیا تھا۔عاکشہ یوں بھی بے حد ذہین تھی۔ بچین سے ہی اس نے ایک سال میں دو کلاسیں پاس کرتے کم عمری میں ہی میٹرک کرلیا تھا۔

کی آے میں اس کی فرسٹ ڈویژن آئی اور غیر نصابی مرکز میوں میں بھی اس نے معرکے سرکیے تصاب کولڈ میڈل دیا گیا۔ اخبار میں پڑھ کر سب خاندان والوں کو علم ہوا۔ مبارک بادی کا سلسلہ رہا۔ بھابھی نے مومنہ کو مبارک بادیو دی ساتھ طنزا"

''کوئی پروفیسرمهرمان ہوگیا ہوگا۔'' عامرے اس وقت مال کوٹو کا۔''امی! کسی پروفیسر کے مہران ہونے سے گولڈ میڈل نہیں ملاکر آ۔ طالب علم کی لیافت 'قابلیت ہی انعام کی مستحق ہوتی ہے۔اسے سرفیف کمٹے بھی ملاہے تعریق۔'' عامرنے اور یا سرنے عائشہ کو گفٹے بھی دیے۔ان عامرنے اور یا سرنے عائشہ کو گفٹے بھی دیے۔ان

عامرنے اور یا سرنے عائشہ کو گفٹ بھی دیے۔ان کی امی کو تاکوار ہوا' بولیں۔"بہن کو تو بھی چار ہیے کا تحفہ نہ دیا۔عائشہ نے کون ساتیر مار لیا۔ اے بھی 'سب پڑھتے ہیں۔"

صُدُف بھی ماں کی تربیت یافتہ تھی۔ سب کے سامنے ہی بول اٹھی۔" چھا کے اثر درسوخ نے بھی کام دکھایا ہے۔ درنہ۔ لگنا تو نہیں کہ عائشہ اتنی قابل م

کھو پھی موجود تھیں انہوں نے ڈانٹا۔ ''اس کی مخت اور قابلیت کی داددینے کے بجائے فضول الزام مخت اور قابلیت کی داددینے کے بجائے فضول الزام رکھ رہی ہو۔ فراز کو توبیہ بھی علم نہ ہو گاکہ عائشہ ہرسال ٹاپ کرتی ہے۔ کیا ٹابت کرنا چاہتی ہو۔ محکمہ تعلیم اندھابہراہے۔''

''چھپُو اصدف سے پوچھیں۔انہوں نے بھی بی اے کیا ہے۔ فیشن کے سوا اور کیا سیکھا۔کالج سے زیادہ ہوٹلوں اور بیوٹی بار لرمیں دفت گزار اہے۔'' عامر کی سچائی مال سے ہضم ہوئی نہ بیٹی ہے۔مند بنا کر رہ گئیں۔لیکن عائشہ آٹھوں میں کھٹنے گئی۔ لیکن مشکل بیہ ہوئی کہ فراز توعائشہ کے خلاف کچھ سنتا آگیا۔مومنہ نے موقع غنیمت جانا۔ جب عامر نے منگائی کارونارویا۔ تنگی کاذکر کیا۔ ''دار انج اس دون میں سے کا ساتھ میں تنگ

"عامر! تم النيخ اخراجات کم کرلو ـ تو گھر میں تنگی نہ ہو۔ بیٹا! میں اعتراضا "نہیں ۔ تمہاری بھلائی کے لیے کمیہ ربی ہول۔ شادی کے فورا " بعد تم الگ ہوگئے۔ اور ضرورت شوق کی ہر چیز قرض لے کر جمع کرتے گئے۔ گھر میں تو تنگی ہوگی۔ بردی بردی رقیس تم رکانوں کے سیف میں بھرتے رہوگ ۔ تو تنگی تو آئے گا۔ "

عامر شرمندہ ہوگیا۔ ''آپ بچ کمہ رہی ہیں۔ مجھ میں برداشت نہیں۔ تکلیف سے کی عادت نہیں ہے۔ ہمیشہ سے جو چاہا 'عاصل کرلیا اب کو شش کروں گا۔ ''

"ال - بهت المحاكرد كے معبراور برداشت تكليف سينے كى بهت پيداكرد ہے كى - سوچ سجھ كر خرچ كرنائى مستقبل كے ليے روشنى كى اميدلا باہے " "جيسے آپ نے بيشہ اپنے اور خرچ نهيں كيا -دوسروں كو مايوس نهيں كيا - يہ تو چچى جر ہوا - ابنى ضرور تيں "آسائنيں پس پشت ڈال كر - دوسروں كى

''دوسرے کون جمیرا مستقبل ممیری اولااد بجر نمیں 'پلاننگ کہتے ہیں اسے۔تمہاری بھی ایک فیملی ہوگ۔ بچے ہوں گے۔ ان کے لیے م نے کیاسوچا۔ قرض کا بوجھ 'پھر مزید قرض۔ ابھی کیوں نہ بجب بناکر۔ مختی ہے اس پر عمل کرکے۔ روشن مستقبل کی بنیارڈال دو۔"

عامرنے کیا سمجھا۔ اثر ہوایا نہیں۔ لیکن عائشہ مضطرب تھی۔ اس کے خدشے اکثر درست ہوتے۔ چی امال کی تنگ نظری سے کچھ بعید نہ تھا۔ اپ مطلب کا بیجہ نکالنے میں ان کا ثانی نہ تھا۔

مومنہ طبعا "نیک تھیں۔ ان کی خوش فہمیاں انہیں اکثرد کھ پہنچاتی تھیں پھر بھی وہ کسی ہے بدخن یا بد گمان نہ ہوتیں۔ ڈیڑھ سال پہلے عامر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔عائشہ کے کالج کی انظامیہ نے ذہین



نىي<u>ن چاہتے تھے۔</u>لاؤلی میٹی تھی۔موقعے کی تلاش میں

رہیں۔ الیائے بھی اپنے سے دانیال کے لیے عائشہ کو پہند کیا۔ یہ بات بھی تاگوار گزری آخر صدف انہیں کوں سے نظرنہ آئی۔ جینچی تو وہ بھی تھی۔عائشہ کے سب کلاس فیلو سُرخاب کے پر لگے تھے۔عائشہ کے سب کلاس فیلو اس کی آئی زبردست کامیابی پر اس سے ٹریٹ مانگ رہے تھے۔فراز نے ساتو بہت خوشی سے اجازت دے دی۔

دی۔ "بیٹا!سب کو گھر پر بلالو۔" "ابا۔سب کو؟"عاکشہ کو تعجب ہوا۔

"بان-بان اور بھی جس کو چاہو۔ ہمارا گھر اتنا چھوٹا تو نہیں کہ اس میں تہمارے دوست وغیرونہ آسکیں۔"
ایا تو دریا دلی پر مائل خصے عائشہ نے واقعی پوری کلاس کو مرعو کرلیا۔ ساتھ ہی عامر۔ یا سر 'وانیال صدف کو مرعو کی بٹی سیماکو بھی بلایا۔ صدف ان دنوں بست مصوف تھی۔ اے امول کے گھر جانا تھا۔ (پرویز کے چھوچھاتھے گھر بھی نزدیک تھا۔ ماموں کے بہانے کے چھوچھاتھے گھر بھی جانی تھی) مومنہ نے دو دن لگ کر بہت می چیزیں تیار کرلیں۔ پچھے خاص کھانے کی اشیا ہوئل سے منگانے کا پروگرام تھا۔ عائشہ گھر کی اشیا ہوئل سے منگانے کا پروگرام تھا۔ عائشہ گھر کی اشیا ہوئل سے منگانے کا پروگرام تھا۔ عائشہ گھر کی معذرت کرلی۔

مقررہ دن اور وقت پر سب لوگ آگئے۔فراز بھی ڈرائنگ روم میں آگر بیٹھ گئے۔سب کا تعارف ہوا۔ ایاز عام یا سراور دانیال کاسب سے تعارف کرایا گیا۔ چھ لڑکے اور سات لڑکیاں آئی تھیں۔سب نے عاکشہ کو گفٹ دیدے۔وہ ایک برط سا پوسٹر بھی بنا کر لائے تھے۔جس پر سب کلاس فیلوزنے عاشی کے بارے میں ریمار کس دیدے تھے۔ان لوگوں کی فرمائش پر۔ایاز نے پوسٹر کی خالی جگہ پر خود بھی ایک لائن گئیسی۔عامر 'یا سر اور دانیال کے سامنے پوسٹر رکھا۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں آیک دو جملے لکھے۔

سب کی آتے ہی فریش جوس سے خاطری گئے۔ پھر

پھے دیر پوسٹر رکھنے کا سلسلہ رہا۔ آخر میں سب نے کھاتا کھایا۔ کھانے کے بعد عامر نے کھڑے ہوکر پوسٹر پر لکھی سب لوگوں کی آرا پڑھ کرسنانی شروع کیں۔
اس وقت وہ ایک مقرر کی طرح ہاتھ ہلاہلا کرعبارت پڑھ رہا تھا۔ جب چچی امال اپنے بیٹوں کی تلاش میں (دراصل جاسوی کے لیے) کمرے میں داخل ہو کیں ۔ انہیں مومنہ نے بہت تپاک سے ایک صوفے پر بٹھایا۔ سب لڑکے لؤکیاں عامر کے انداز صوفے پر بٹھایا۔ سب لڑکے لؤکیاں عامر کے انداز بیان اور لکھی ہوئی تحریر من کرہنس رہے تھے۔ مسکرا بیان اور لکھی ہوئی تحریر من کرہنس رہے تھے۔ مسکرا میں اور کھی تھیں۔
ماشی نے چی امال کو دیکھتے ہی بنسی کا گلا گھونٹ دیا۔
ماشی نے چی امال کو دیکھتے ہی بنسی کا گلا گھونٹ دیا۔
ماشی نے بھی امال کو دیکھتے ہی بنسی کا گلا گھونٹ دیا۔

و میمپیوٹر پر تیزانگلیاں چلانے والی عائشہ فرازیات کرنے میں ستہ۔ کسی نے قابلیت کااعتراف کیا تھا۔

سی کے قابلیت کا عمر اف کیا تھا۔ یہ سمی نے اس کی آنکھوں سے نیکنے والی ذہانت کی تعریف کی تھی۔

لڑکیوں نے اسے بهترین دوست۔شائستہ ممشرقی لڑک۔ کسی نے خوش نصیب بیٹی۔نہ جانے کیا کچھ لکھا تھااور عامر مزاحیہ انداز میں سب کے نام کے ساتھ سنا رہاتھا۔خوب بالیاں بجیس۔

رہاتھا۔خوب بالیاں بجس۔ آخر میں عائشہ نے تشمیری چائے پیش کی اور پھر سب رخصت ہوگئے۔ پچی ایاں کو یا سراور وانیال کی رائے جو انہوں نے بے حد تعریفی انداز میں پیش کی تھی۔بالکل پہندنہ آئی۔نہ ہی عامر کاہنس ہنس کرسب کوہنانے کامزاحیہ انداز۔

مومنہ اور فرآز بہت مسرور تھے ہے حد دلیپ محفل تھی۔ فرازنے عامر کاشکریہ بھی اواکیا۔ جسنے شکفتہ انداز میں محفل کو چار چاند لگادیے۔ عامر 'یاس 'دانیال کافی در سے گئے۔ پچی آمال کو بیتوں کا اس قدر دلیپی لیما مشکوک بنا رہا تھا۔ خفگی ان کے چرے سے ظاہر ہور ہی تھی۔ گھر آکر جب پتا چلا مصدف ابھی واپس نہیں آئی ہے تو بھائیوں کو تاکوار گزرا۔ یا سرنے

عَلَيْ حُولِين وُالْجَبْتُ 213 الَّتِ 2016

"امی! صدف سے پوچھا ٹو گریں۔ انتی دیر تک لوکیوں کو بھی کمال رہتی ہے۔ ہاموں کے ہاں کیا دلچپی ہے سب ہی ہوتے اسے عائشہ نے بلایا۔ تو نہیں آئی۔ گیارہ زیج گئے "بلائے کو ہیں۔ مامی کو فون کریں۔ کیا کررہی ہے وہاں۔ آکیلی گئی رہناچا ہیے۔ ا تھی ممیں چلاجاؤں کینے۔" "آئی۔ وخش و خرم مسکراتی سے بجاری ا

مگر فون کی نوبت نہ آئی۔وہ خوش و خرم مسکراتی ہوئی واپس آگئی۔بہانے اس کے پاس موجود تصاموں کے ہاں سے آیک سمبلی کے گھر چلی گئی اس کے ساتھ قلم دیکھنے گئی۔ ابھی وہی چھوڑ گئی۔ سے۔

'امی نے قہر آلود نظروں سے بیٹوں کو گھوُرا اور اندر جلی گئیں۔ مگرا گلے دن نند کے گھرجاکر۔عاکشہ کی بے حیائی گڑکوں سے دوستی 'سب نے اس کی ہے باک سے جو تعریفیں کی تھیں۔

ر سیاں میں تو شرم سے زمین میں گز گز گئی۔ال باپ بے شری سے بیٹھے بٹی کی غیرلز کوں کی تعریفیں س رے تھے۔"

انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ خاصی متاثر ہو گئیں۔وانیال کوبلایا۔سوال جواب شروع ہوئے۔

دو دان آپ جائی نے آپ کو رپورٹ وے ہی دی۔ اماں آپ جائی تو ہیں بردی ممانی کی راست گوئی دی۔ اماں آپ جائی تو ہیں بردی ممانی کی راست گوئی ۔ جھوٹے ماموں انتخادر ہے کے شریف کان کی بیگم اللہ میاں کی گائے۔ اولاد بھی واپی ہی ہوگ۔ آپ جائے بوجھے ان کا بھین کرکے عائشہ سے بدخان ہوگئیں۔ "اس نے گولڈ میڈل لیا من من کر جھینپ رہی تھی۔ اس نے گولڈ میڈل لیا ہے۔ استادوں کی جانب سے ایک تعریفی سرٹیفیکٹ ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہوئی ہے۔ اس میں ہے حیائی کدھرسے آگئی۔ اس کے کلاس قبلواس سے میں۔ " ہے۔ میائی کدھرسے آگئی۔ اس کے کلاس قبلواس سے شھے۔ ہیں۔ " میں۔ " میوب بات معیوب بات معیوب بات معیوب بات معیوب بات معیوب بات

"لیکن ۔ لڑکول کو کیول بلایا۔ بہت معیوب بات ہے۔ جو مے گا معتراض کرے گا۔"

"دید کیابات ہوئی۔اس نے صدف اور سیما کو بھی بلایا تھا۔اورامی ااگر مجھے کوئی ایوارڈ ملا ہو تا۔ تو میں تو

لؤکیوں کو بھی بلا آ۔ ظاہر ہے کلاس فیلولؤ کے لؤکیاں
سب ہی ہوتے ہیں۔ لؤکوں سے کیا؟"
دہلؤ کے بلوکیوں میں فرق ہو تاہے۔ لڑکیوں کو مخاط
رہنا چاہیے۔ اب بھابھی کو برانگا کہ نہیں۔"
''ان کی مثال نہ ہی دیں۔ اللہ سب کو ان کے شر
سے بچائے اپنے گھر کی خبر نہیں 'کیارہ ہیج میں نے
ان لوگوں کو ڈراپ کیا تھا۔ واپس ادھر آتے ہوئے
ویکھا۔ صدف کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی پر گھر کی
طرف جارہی تھی۔ اس کو فل آزادی کمی ہوتی ہے کیا
طرف جارہی تھی۔ اس کو فل آزادی کمی ہوتی ہے۔ کیا
آپ سیما کو آدھی رات تک گھرسے باہر رہنے کی
اجازت دیتیں؟"

''ہاں۔ میں نے بھی صدف کی آزادی پر تنقید کی سے بھی صدف کی آزادی پر تنقید کی سے بھی صدف کی آزادی پر تنقید کی سے اس فرائد کی بین اور ای آصدف نے بھی اس کالج کی سے بڑھا ہے۔ 'یا سر بھی اڑکے ہیں اور ای آصدف نے بھی اس کالج سے بڑھا ہے۔ آپ ممانی کی نکتہ چینی پران کی ہم نوانہ ہو جایا کرس۔''

'''آچھا بھی۔ ٹھیک ہے۔ پھریمیں ذکر کروں فراز سے۔ تمہارے رشتے کے لیے"

''ابھی بہت وقت ہے۔ وہ کمپیوٹر الجینٹرنگ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے شوق کو میں راستے میں ہی روکنے کے خلاف ہوں۔ ابھی مجھے بھی کچھ بننا ہے۔ اس کے برابر پہنچنے کے لیے۔''

''یہ خُمیک ہے۔ لیکن میں ان کے کان میں بات ڈال دوں گی۔اچھی لڑکیاں زیادہ وقت نہیں کیتیں۔اگر کوئی اچھا رشتہ آگیا۔ تو فراز انکار نہیں کریں گے۔شاید ٹائم انگ لیں۔''

صدف کے سامنے عائشہ کے گھر کے فنکشن کا بردھا چڑھا کر اعتراض کے ساتھ ذکر ہوا۔ دل میں تو صدف جل بھن گئ مگر۔ گمرائی میں گئے بغیر۔اس نے ماں کے الفاظ کے حوالے سے بیہ خبرخوب نشر کی کہ عائشہ کالج کے ایوارڈ ملنے کے بعد خوب پر پر ذے نکال رہی ہے۔ لڑکوں سے اس کی دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔اور وہ تو عامر 'یا سراور دانیال کو بھی دام میں

پھنسا رہی ہے لڑکوں کی دعو تیں ہو تی ہیں۔ چیا پیچی کو

بھی سب خبرے" افواہیں تو بھلنے میں لمحہ نہیں لگاتیں۔خاندان کے لوگ خوشی کااظهمار کرنے کے بچائے 'فرازاور مومنہ کو وبرے وقت "ے بیخے کی تقییحت کرتے آئے۔ دبیثی نظرر کھو-کوئی گل نہ کھلادے-"فراز کوبیہ تکلیف دہ اُطلاع بھابھی کی گواہی میں مل-وہ بہت برہم ہوئے بنس کی زبان پر پہرے بٹھاتے ۔بھابھی سے

ر آن دنوں بھابھی اپنے کھرکے اہم معاملے میں مبتلا تھیں۔صدف اور پرویز کی مجبورا "شادی۔اس کیے انہیں خبرنہ ہوئی کہ بردی نندصاحبہ نے اپنے بیٹے وانیال کے لیے عائشہ کا رشتہ طلب کیا ہے۔وہ پہلے مِعابِھی سے ذکر کر چکی تھیں۔اس کیے انہیں مذہبے شكوه تفاكه وه صدف كے بجائے عائشہ كو كيوں بيند كرتي ہں۔اسی کیے وہ انہیں عائشہ سے برگشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھیں۔صدف کی ضد اور بدنامی کا خوف مونهول نے جھٹ پٹ شادی طے کرکے غذاہی مِثَادِیا۔لوگول کے مند بند کرنے کا میجے طریقہ۔ بعدمیں بیر س کر کیردانیال کارشتہ مومنہ کی بٹی ہے

ہونے والا ہے وہ جلبلا گئیں۔ان کی ساری کو مشتیں رائرگال کئیں۔ اوھرعامرنے من مانی کرکے سب کے سامنے ان کا سرچھکا دیا۔ ایناسارا غصبہ انہوں نے بہویر ا تارا اور آخرعام نے اساکے ساتھ گھر چھوڑ دیا۔ بردی آیانے توبیعے کارشتہ پہلے سے پروگرام کے مطابق دیا۔ فرازنے صدف کی پھیلائی ہوئی افواہ سے ڈر کر آیا ہے ا قرار بھی کرلیا ماکہ بدنای کی دھول آندھی بن کرعاشی کی زندگی کو'اس کے مستقبل کی خوشیوں کو نگل نہ

امریکا والی بهن کا بیٹا پاکستان آرہا تھا۔ انہوں نے ہ۔ ''جلال تمهارے گھر قیام کرے گا فراز۔ایا زے

اس کی دوستی بھی ہے۔اسے جو آرام تمہارے کھ ملے گا-بھائی جان یا آیائے گھر شیں مل سکتا۔" فرازنے بخوشی قبول کیا۔ مومنہ کو بھی خوشی ہوئی ۔ انہوں نے غور شیں کیا کہ بھائی جان اور آیا کے کھر اے آرام کیوں سیں ملے گا؟ فراز مرجان کی تصے بھابھیٰ کی فضول کوئی سے بچنے کے کیے اور مہا کے شوہر جو جلال کے والدہے برسمابرس سے کینیال رہے تھے۔ کوئی موقع انہیں ذلیل کرنے کاچھوڑتے نہ تصان کی ہاتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فراز کے گھرہی سکون اور تحفظ ملتا۔

جلال آگیا۔ان کے گھررونق ہو گئے۔ جلال بے حد خوش مزاج اور ساده طبیعت کالز کا تھا۔ لگتانہ تھاکہ وہ امریکی شری ہے۔امریکا کی پونیورٹی کاطالب علم 'بلکہ فارغ شده 'وه ڈاکٹر تھا۔ • ہارٹ اسپیشلٹ بننااس کا ارمان تھا۔اے ابھی منزل تک چینچنے کے کیے دوسال اور در كارتصياكتان مين اين ليع تنجائش ويجهيز آيا تھا۔ دومفتے کے کیے۔

ایک دن تواس نے سو کر گزارا۔ رات کو اس نے

"آپ لوگ آرام کریں۔ میری نیند پوری ہو چکی ہے۔ میں بڑھائی کرلوں گا۔ کل سے امید ہے ممرے سونے جا گئے کے او قات درست ہوجا کیں گے۔" منجسور ہے مومنہ انھیں مجھانک کردیکھا۔وہ پھر سوچکاتھا۔ ہنسی آئی۔

سہ پہر کو عامراس ہے ملنے آیا ۔ جلال اس وقت نمارہا تھا۔ مومنہ کو موقع مل کیا۔ عامر کو سمجھانے

"عامر وال باب سے علیحدگی کھھ زیادہ لمبی نہیں ہو گئی ؟بیٹا۔ بھی بھی ان کی خبریت معلوم کرنے گھر چلے جایا کرو- رفتہ رفتہ دہ بھی نرم ہوجا ئیں گے۔" "جي كيا تفا- كاليال كهاكر أكيا-اب اركهاني كي كسرره كى ب- بمبت خفاتقا۔

''کوئی بات نہیں۔ ماں باپ کی مار بھی پیار ہو تا ہے۔ غور کرو تو بھابھی کی خفکی انو تھی نہیں ہے۔ال

کے بہت ارمان ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی امیدوں پر پانی پھیرویا۔ بھابھی کمزور ہوگئی ہیں۔بہت اعما د تھا تم پر۔اپ غصہ ڈکال رہی ہیں۔"

پیسی بردا نہیں۔ دیکھ لیں۔ صدف کی ضدیر اس کی میری بردا نہیں۔ دیکھ لیں۔ صدف کی ضدیر اس کی شادی کردی۔ اسا کا کیا قصور تھا۔ جو پچھ کیا میں نے گھر چھوڑ کیا۔ اس کی کیا۔ اس کی کیا۔ اس کی کیا۔ اس کر کیوں برس بڑیں۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ ان کی جھے محبت دیا۔ ان کی جھے محبت اور۔ ان کی فطرت میں محبت ہی نہیں۔ "اور۔ ان کی فطرت پر سیر حاصل تبھرونہ کر سکیں۔ ولی زبان ہے بس اتنا کہا۔ حاصل تبھرونہ کر سکیں۔ ولی زبان ہے بس اتنا کہا۔ ماس کی مامتا کمزور ہوتی ہے۔ کیک دار ہوتی ہے۔ کیلے ایے اباکوراضی کرد۔ پھرانہیں۔ "

مامرہ فرار آپ کہ ربی ہیں امتا کیک وار ہوتی ہے۔ پھرایا کو راضی کرکے ان کو کیسے نرم کروں گا۔ "
جلال آگیا تھا۔ مومنہ اٹھ گئیں۔عامر نے پھر بھی چی کی تقیمت پر عمل کیا۔ گر۔ وہ سخت کیرواؤں میں ہے۔ تھیں۔ ان کے پندار پر ضرب پڑی تھی۔ لیکن باپ کومنانے میں کامیابی ہوتی۔ انہوں نے وعدہ کیا۔وہ باپ کومنانے میں کامیابی ہوتی۔ انہوں نے وعدہ کیا۔وہ باپ کومنانے میں کامیابی ہوتی۔ انہوں تے۔جوہوگیا مدون ہیں مال پر دباؤ ڈالیس کے۔جوہوگیا

جلال کی آمریر مہمانوں کا آفتا بندھ گیا۔سب ملنے
آئے۔وعوتوں کا تبحی سلسلہ چلا۔جس کووہ ٹالٹارہا۔گر
برے ماموں 'بری خالہ کوتو ٹالا نہیں جاسکتا۔وونوں جگہ
اے رہنے روکنے کی کوشش کی گئی۔گراس نے ایاز کا
بہانہ کرکے انہیں بھی خاموش کردیا۔ ایاز اے مختلف
جگہوں پر لے جاتا تھا جیتالوں اکیڈ میز ۔لوگوں کے
ملوا تا۔اس نے کہا کہ ایاز کی معلومات بہت ہیں۔اس
کی واقفیت بھی بہت ہے۔

"جھوٹے ہاموں! ایا زنوبہت باخبراور بارسوخ ہے۔ میں تواس کی دہانت اور خلوص کا قائل ہوگیا۔ ایا زنے مجھے ایسے ایسے آئیڈیا زریدے ہیں کہ میں توسوچ بھی

نہیں سکتا۔ول ڈن ایا ہے۔'' ''ارے بیٹا۔ایا زلو خبر ہتم جیران ہو گے۔عاشی اس قدر ذہین اور قابل ہے۔اسے کالج کی طرف سے گولڈ ۔ جاگیاں تھا ان کو لفن مرین کا جبر ''

میژل آلافقا۔اور تعریفی سرمیفلیٹ بھی۔"
''اوہ ۔واقعی میں عافی کو نظر انداز ہی کرنا
رہا۔دراصل۔ ہم ترقی یافتہ ممالک میں جاہنے والے
لوگ اس شبہ میں جتلارہ جے ہیں کہ پاکستان کم ترقی یافتہ
ہے اور سمان عورتوں کو حقوق سے محروم رکھا جانا
ہے۔وہ تعلیم سے عاری ہیں۔ اور کم قیم۔ سائنسی
ایجاد سے تابلہ ہیں۔ لیکن چندون میں ہی جھے اپنی غلط
منمی کا بیا چل گیا۔جہاں جہاں میں گیا۔اعلا تعلیم یافتہ
خواتین او نیچ عمدوں پر نظر آئیں۔"خاصا مرعوب
خواتین او نیچ عمدوں پر نظر آئیں۔"خاصا مرعوب

اس روز اس نے عائشہ کی کلاس لے ڈالی۔اور بہت متاثر ہوا۔مہمانوں کی آمد اور عاشی کاسب کی خاطر مدارت میں دوڑنا۔ بھی شریت مجھی چائے 'ساتھ ہی لوازمات۔ پھرسب کے جانے کے بعد پڑھائی میں غرق ہوجانا۔

ی و دنیس تو سمجھ رہا تھا۔ تم بس۔ کھاتا بنانے۔ اور گھر کے کاموں میں ہی ایکسپرٹ ہو۔ پڑھتے ہوئے یا کالج وغیرہ جاتے دیکھانہیں۔"

و دفیل بونیورشی جاتی ہوں۔ انقاق سے آج کل چشاں ہیں۔ اور گھرکے کام کھانا بنانا وغیرہ تو سب اوکوں کو آنا ہی ہے۔ ہیں تو دراصل اس لیے بھی یہ کام کرتی ہوں۔ ماکہ ای کو پچھ نہ کرتا پڑے۔ انہیں آرام کرنا چاہیے۔ پوری زندگی کرتی رہی ہیں اور بول بھی ہماری ملازمہ آج کل چھٹی منا رہی ہے۔ اس کی شادی ہورہی ہے۔ اس لیے بچھے سب پچھ کرنا پڑرہا

منظمیری وجہ سے حمیس ردھائی کا وقت نہیں ملا۔سوری۔لوگ جھ سے ملنے آتے ہیں۔کام کابوجھ مم کواٹھانارٹر اہے۔ میں شرمندہ ہوں۔ حمیس موقع ملا تھا۔ چھٹیوں میں اپنی کی پوری کرنے کا۔تو میں آگیا۔اب ۔اگر کوئی معمان آیا۔ تو میں خود چائے

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 216 الَّتِ 2016

آگر جلال کواس ہے یا تیں کرتے دیکھ لمیا او کھائی بیائے میں در سمیں لگا ئیں کی۔وہ تواپنے کام سے آئی تھیں عامراور اسان کے گھروایس آگئے تھے عامرنے اب ایک فرمائش کی تھی۔جس طرح اساکو سسرال والول نے قبول كرليا تھا۔اسا كے والدين كو بھي عامركو بطوروا ماد تبول كرناجا مسي معامرت كهاتفا دومی! چی کوسائھ کے کرجائے وہ نری ہے بات کریں گی۔اچھی طرح سمجھائیں گی۔" اس پرانہوں نے کہا۔"کیوں ان کوسائھ جانے کی كيا ضرورت ويس تيسرائة تكهول من تفيكرا مين كيابات نميں كرسكتى۔ بھيڑا ہوں جواسا كے مال باپ كوچريها ژدول كي-ورسیس ای! اس لیے کہ ان لوگوں کو خبر ہوجائے۔ہمارے خاندان والے سب اساکو قبول کرچکے ہیں۔ کئی لوگ جائیں گے توشایدان پر پچھاٹر وحتم این میمیمو کو جاکر بلالاؤ۔ وہ زور دار آدمی ين-ان كانر زياده مو گا-" پھیچونے صاف اٹکار کردیا۔ 'تابایا! میں بھابھی کے معالمے میں وخل نہیں دول گی۔ کل کو میری جان کو آجائیں گ۔ کمد کر مرجانا ان کی عادت ہے۔ میری منیں۔وہاں جاکر میرے منہ سے کوئی بات ایسی نکل گئی جوانهیں برداشت نہ ہوئی تو۔ عزت ا آار کر رکھ دیتی مچھیو کے انکار کے بعد ای مجبورا" چی کی طرف تحکیں۔مومنہ بخوشی تیار ہو کئیں۔بعد میں عائشہ نے وای آت بھی سب بھول کئیں چی المال کی ہرند أياز نے مگر مخالفت نه کی- "مجی امال خود آئی تھیں۔انکار بھی مناسب نہیں۔" ووون بعد چی امال عامراور اساکے ساتھ مومنہ کو لینے آئیں۔عامراوراسا بھیک رہے تھے۔ چی امال نے تيكهي آوازمين كها-

وغيره بنالول گا۔ فرتج سے مدد کے لوں گا۔ تم اینا حرج نہ لرتا-"جلال واقعي شرمنده تفائعا كشه كوبنسي أگئي-"آپ کیاکریں گے۔ فرت کے مدد لیعنی کے ولینی کہ فررزر میں کیاب ہیں۔ سموسے یا اس ٹائپ کی کھے چیزیں۔ میں فرائی کرلوں گا۔" المجاء آب \_ مرمارے باکستان میں مردوں کا کچن کے کام کرنا پیند نہیں کیاجا تا۔ آپ کچن کارخ كريس ك\_اوهراي باليهائ كرتي پينج جائيس ك-" '' وہاں امریکامیں میں اور ابو یجن کے کام میں ای کی مدد کرتے ہیں ۔اس میں برائی کیا ہے؟میں ہر کھانے کی چیز فرائی کرلیتا ہوں۔ ضرورت پڑے تو کھے يكا بھى ليتا ہول۔ يا يول كهوريكا سكتا ہوں۔ رونی نهيس پيكا سکتا'ای نه هول اور بهت بهوک هو توشاید. کوشش كرلول كا\_" "نیہ آپ مجھے کیوں بتارہے ہیں۔ میں امریکا میں تو ہوں نہیں۔جو آپ کی کوشش دیکھ کریتا دوں یا دیکھ کر اندازہ نگاؤں کہ۔ آپ کی کوشش کتنی کامیاب ہوئی۔"عائشہ ہنی۔ " آج کے دور میں کوئی چیزناممکن نہیں۔امریکااتنا مجھی دور شیں کہ تم وہاں آبی نہ سکو۔ میں شرط نگا کر کہتا ہوں۔ تم امراکا آؤگ سلکہ تہیں آنارے گا۔ عافی کھلکھلا کرہنی۔"آپ کو روٹی پکا یا ویکھنے جلال نے کندھے اچکائے۔ پھر کہا۔ '9وہو۔ اتوں میں کتنا وقت ضائع ہورہا ہے۔ چلو پلیزتم پڑھو۔اور اب بالكل تكلف شين-آرام سے ...مین كى كے شوق علم میں خارج ہونے کا قائل نہیں ہوں۔" "آب كى اردو\_ قابل تعريف بلكه قابل تقليد بهي ہے عاشی کواس کی اردور چرت تھی۔ ''میں اردولٹریچرکابہترین طالب علم رہ چکاہوں۔'' ''مریکا میں اردولٹریچر کاطالب علم۔'' عاشی کو یقین كرنايرا- امريكادا فعي دور نهيل-

چی امال آئی تھیں۔عاشی کمرہ بند کرکے بیٹھ گئے۔ پچی امال آئی تھیں۔عاشی کمرہ بند کرکے بیٹھ گئے۔



"ویکھو بھی۔ تہارے کہنے پر میں جاتو رہی ہوں اگر انہوں نے میری ہے عزتی گی۔ تو۔ بھی کر بھی سکتے ہیں۔ میرے بیٹے ہو۔اور میں جمال تک ہوا' کوشش کروں گی' مان گئے تو تھیک نہ مانے تو جائیں بھاڑ میں۔ غلطی تم نے کی ہے۔ تو سزا بھی تم دونوں بھاڑ میں۔ غلطی تم نے کی ہے۔ تو سزا بھی تم دونوں بھاڑ میں۔ غلطی تم نے کی ہے۔ تو سزا بھی تم دونوں

# # #

ظاف توقع اساکے والدین بہت تمیزسے عوش اخلاقی سے پیش آئے تھے کچھ امید بندھی۔اسانے باپ سے رو رو کر معانی مانگی۔ پھرمال سے لیٹ گئی۔ مومنہ نے بھی اساکی مال کو گلے نگایا اور کما۔

"جہن ابچوں سے غلطی ہوجاتی ہے۔ کم عمری نا جہی نا جربے کاری سمجھ لیں۔ گربروں کو جمی ول برط کرنا چاہیے۔ جمیں بھی اپنی ذمہ داری بوری کرنی جائے۔ انہیں سزا دینے کے۔ انہیں غلطی سرھار نے کاموقع دینا چاہیے۔ یہ اپنی جلدیازی کی سزا جگت بھی ہیں۔ ہم بھی ان سے تھا تھے گراب یہ شرمندہ ہیں۔ اور عقل آئی ہے 'اگر سب کو پہلے ہی مناکیت تب بھی قسمت میں توبہ شادی ہونی ہی تھی۔ مناکیت تب بھی قسمت میں توبہ شادی ہونی ہی تھی۔ آسانوں پر تجویز ہوجاتے ہیں۔ ہم نے اساکو خوش دلی آسانوں پر تجویز ہوجاتے ہیں۔ ہم نے اساکو خوش دلی سے قبول کرلیا ہے۔ آپ بھی عامر کو معاف کرکے فراغ دلی کا ثبوت ویں۔ "

ُ اساکی ای نے توارے بستے آنسو پو پچھتے ہوئے لہا۔

دہبت بڑا قصور کیا ہے۔معمولی غلطی نہیں ہے۔ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی تو نہیں کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی۔خاندان میں منہ دکھانے کے لاکن نہیں رہے۔ تھی۔خاندان میں منہ دکھانے کے لاکن نہیں رہے۔ آپ سوچیں کتنا سخت وقت ہم نے گزاراہے۔اس کرب کاکوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔"

''بهن! ہم بیٹیوں والے ہیں۔ آپ کے دکھ اور صدمے کا احساس کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے گناہ نہیں کیا' با قاعدہ نکاح کیا ہے۔ان کوغلط فنمی ہوگئی کہ

شاید آپان کارشتہ قبول نہ کریں۔ بیان کی کم عقلی میں۔ حالا نکہ دیکھا جائے تو قدرت ان کا ساتھ دے رہی تھی شب میں کا ساتھ دے رہی تھی شب ہی والے اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی دل برا کرکے اشیں معاف کردیں۔ ہم سب آیک خاندان کی طرح مل جل کرخوشی منا تیں۔ سب سے الگ رہ کر نخاندان سے جدا ہوکر کافی سب سے الگ رہ کر نخاندان سے جدا ہوکر کافی تکیف اٹھائی ہے۔ چھپ کرچوروں کی طرح ذندگی گڑاررہے تھے دونوں۔"

گزاررہے تھے دونوں۔" اساکی اسنے تفصیل سے اپنی انتیت اور رسوائی کی ذلت ۔ ہر کسی کی نظر میں حقارت تطععے کیا کچھ برداشت کیا۔ زندگی سے نفرت ہوگئ۔ راتوں کی نیند حرام 'دن کاچین حرام ہوگیا۔ کس طرح خوشی مناسکتے ہیں۔ خود سری کی سزابھی ہوئی توجا سے۔

یں۔خود سری کی سزابھی ہونی توجا ہیں۔ کسنی دیر ڈانیلاگ چلے۔ اساکے آبابالکل خاموش منصہ مگر شوری چڑھی ہوئی تھی۔ بارے عامر کی ای نے ان کے کھڑے ہوتے ہی (انداز کھڑے ہونے کا کی تھا کہ بات ختم)خود بھی کھڑے ہوگر ان سے کما۔ بہت کجاجت کالبجہ اینایا۔

و بھائی صاحب ایس آپ سے بڑی ہوں عمر میں۔ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں 'مانپ گزر گیا۔ لکیر پیننے سے کیا حاصل ہو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی نادانی کے لیے میں آپ سے معانی کی درخواست گار ہوں۔ ساتھ ہی ایک تجویز بھی آپ کی نذر کررہی ہوں۔ آپ کو جو سزا رہنا ہو۔ جس طرح آپ کی سلی ہوں۔ آپ کو جو سزا رہنا ہو۔ جس طرح آپ کی سلی ہو اسے سزاسادیں 'مارسیا بیٹی کو روک لیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جو ڈرٹی ہوں۔ اعتباداس منزل تک لے آیا ہے 'دراصل سزاکی حق دار میں ہوں' میں رہی ہوں میں'آپ اپنا فیصلہ منظور کرایس۔ ہر سزا مجھے قبول ہوگی۔ یا پھر رحم کی اپیل منظور کرایس۔ "

رو جہ ہے۔ عامراور مومنہ جیران انہیں دکھیے رہے تھے۔اسا رونے گئی۔اس کےاباکاتوعجب حال تھا۔بے چارے لؤکھڑا گئے۔حواس باختہ سٹیٹاکر بولے۔۔

مِ خُولِين دُالْجَبْتُ 218 الست 2016

سَاّ نَے مِن گزرے پھراسا کے والد نے خود پر قابو پاکر بھابھی سے کہا۔

" آپ نے درست کہا۔ سائی گزر گیا۔ لکیر پیٹے کا کیا فائدہ عیں بھی اب اس نتیج پر بہنچا ہوں جوہو گیا۔ اس پر پچھتاتا 'خود کو اذبت دیتا ہے۔ بہت اذبت اٹھا چکا تھا میں۔ ہر مسئلے کا حل ہو تا ہے۔ میں اپنے غصے اور جلال پر شرمندہ ہوں۔ جلد بازی کے فیصلے پر بھی شرمندہ ہوں۔ آپ لوگ آئے۔ آپ نے میری بٹی کو معاف کردیا۔ قبول کرلیا۔ میرے لیے یہ میری بٹی کو معاف کردیا۔ قبول کرلیا۔ میرے لیے یہ کسی احسان سے کم نہیں' شاید میں کم ظرف ہوں۔ تک دل ہوں۔ آپ کی فراخ دلی کا ممنون ہوں۔ آپ نے بچھے سبق دیا ہے آپ کا شکریہ۔"

انہوں نے اساکو مگلے لگالیا۔ عامر کو بھی لیٹالیا 'پھر سب کچھ تھیک ہوگیا' اور سب خوش خوش واپس آگئے۔ برط معرکہ سر ہوا تھا۔ مومنہ کے خیال میں اس کاسرا بھا بھی کے سربند ھا۔ مگراسار نجیدہ تھی 'عامر بھی ۔ ان کے کیے جرم کی سزا بے چاری اساکی بہنیں ناحیات قید کی طرح گزاریں گی۔''

#### 0 0 0

پیا آبائے ولیمہ کا انظام کیا۔ خاصا اچھا فنکشن تھا۔ اساکے والدین بھی شریک ہوئے اور اساکی بہنیں بھی۔ جلال واپس چلا گیا تھا۔ ولیمہ میں صدف آئی تھی مگر خوش نہ تھی۔ اس کا شوہر تو آبا ہی نہیں۔ اس کی غیر موجودگ نے سب کوچو تکادیا۔

ایاز کو بہت ہی زیر دست جاب مل گئی تھی۔ غیر مکل کی تھی۔ غیر مکل کا رمان گئے۔ ایا زابا کے کمرے کے لیے اے می لے کا رمان گئے۔ ایا زابا کے کمرے کے لیے اے می لے آبا۔ حوایا نے خاص نخوں سے لگوایا۔

قام اس بھر دیور سے تا با جو ڑلیا تھا اگر آکر شام کی اس کے ساتھ کی کر ممنون احسان کرتیں۔ ایاز کی جاتے کی کے اس کے ساتھ کی کر ممنون احسان کرتیں۔ ایاز کی جاتے کی گئے۔ جاتے حالات اس سے میں مبتلا جاتے کی کر مینوں احسان کرتیں۔ ایاز کی خاسے کھور کے بدلتے حالات اس میں حد میں مبتلا حاس کی کر میکھور کے بدلتے حالات اس میں حد میں مبتلا حاس کی کھور کے بدلتے حالات اس کا کھور کی جس میں مبتلا حاس کی کھور کے تھو

"آپالیا کہ ری ہیں۔ کہن آپ اس طرح بھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ نے بھلا ہیں تو خود شرمندہ ہوں۔ آپ نے بھلا ہیں تو خود شرمندہ ہوں۔ میری بنی نے بھلاوں اس ذلت کو۔ آپ بھی حقیر کردوا ہے۔ کیسے بھلاوں اس ذلت کو۔ آپ بھی بھے سزادیں۔ ایسی بنی جو رسوائی کاسب بنے ایسے بھا۔ باپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ میں جران ہوں کہ اب تک زندہ کیوں ہوں؟ جھے ای دن مرحانا چاہیے تھا۔ جب یہ میرے گھرسے باہر نگی۔ اس محفوظ تھے کی جب یہ میرے گھرسے باہر نگی۔ اس محفوظ تھے کی جب یہ میرے گھرسے باہر نگی۔ اس محفوظ تھے کی جسلامی آئی کمزور لگلیں کس آسانی سے نقب نگائی اس نے۔ میں نے مجبور ہوکرانی چھوٹی بیٹیوں سے جھنکارایا نے کے لیے عزت کی خاطرانہیں۔ "جھنکارایا نے کے لیے عزت کی خاطرانہیں۔ "
برداشت نہ کرسکے مجھوٹ کھوٹ کی موٹ کر رونے برداشت نہ کرسکے مجھوٹ کی خوت کر رونے اس کے اس کی ماں بھی آنسو ہما رہی تھیں۔ مومنہ اور

عام برکابکا کھڑے ہوگئے۔ ''کاش کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد۔ انہیں مار دینے کا قانون ہو ہا۔ گرمیں نے انہیں جیتے جی مار دیا۔ اپنے ہاتھوں ہے۔''

آسا کے والد کا صبط جواب دے گیا۔ تد ممال ہوگئے۔ اس کی کو کار ہوگئے۔ اس کی ای نے اس کو کار کر کی پر بھایا اور جران پریشان مہمانوں سے کہا۔
'' یہ بہت گھبرا گئے تھے۔ غصہ اور جلال ان کی فطرت میں ہے۔ بغیر موجے تھے میں پر بھی کی خطرت میں ۔ اس کے اقدام سے ڈر کر انہوں نے کہ کہ اس کے اقدام سے ڈر کر انہوں نے میٹرک فیل بھانجوں کے ساتھ فکاح کر کے رفصت کردیا۔وہ روتی رہیں 'خوشاد کرتی رہیں کہ بی ظلم نہ کرایس۔ میری بی اے پاس بیٹیاں کئے 'کھٹو رفعان کری سے بیاہ دیں عزت کے نام پر۔ بہاں فیرت کے نام پر۔ بہاں خود سری بیٹیاں گا کے خود سری کی سزا بھائیں گا۔ '' فیورٹ کی مزا بھائیں گا۔ '' فیورٹ کی خاطر ۔۔۔ بے فیورٹ کی مزا بھائیں گا۔ '' فیورٹ کی مزا بھائیں گا کی مزا بھائیں گا۔ '' فیورٹ کی مزا بھائیں گا کی کی مزا بھائیں گا کی مزا بھائیں گا کی مزا بھائیں گا کی کی مزا بھائیں گا کی کی مزا بھائیں گا کی

مومنہ نے ان کو ساتھ لگالیا۔ ناسف اور دکھ کے بے پایاں احساس نے ان کی آواز بھی سلب کرلی۔اب اسا اس کی ماں اور باپ نتیوں رور ہے تھے۔ کچھ دیر

مِنْ خُولِين دُالْجَبْتُ 219 السَّت 2016

"ہائے بھائی۔ اگر نقیہ میرا آڑا وقت آہی گیا تو ۔ آپ سے بھی خاصی رقم بؤرٹی بڑے گی۔اس کیے آپ کی سمولت کے لیے۔ بیں بھی جمع کردہی موں الك آب ربوجه كم يزيد" ''احیما لواب بیانی دو کون سا آزاد فت ہے دہ۔'' وميرى امريكاروا تكي- الطمينان تفالهج مين-"كيا؟إمريكا؟كب؟كول؟" واعلا تعليم كے ليے سوچ ربى مول-يمال كمبيوثر انجينىرنگ كىمىلىك ہوجائے۔تو امريكا جاكروہاں كى یونیورشی کی ڈگری بھی کے لول۔ چند ماہ پڑھناہی بڑے "اور وہاں کی ڈگری لے کر کروگ کیا؟ فائدہ کیا "خاندان والول ير رعب دُالول گ-اور شايد اين اكيدى كى داغ بيل بهني ڈالول گي۔ جھے بہت سار آيز بھينا ہے اور بہت ساکام کرنا ہے تعلیم۔ابو کا پییہ صالع نہیں کروں گی۔حق ادا کروں گی۔" و مغیرید تو تمهاراحق ہے فرض ہے لیکن کیا تمہیں اس كااحازت ملى بمسرال -سوال تيكها تفادعا شي أيك منك حيب ربي-"ترقی تومیرا ارمان ہے بھائی!سب کا بی فائدہ ہے اس میں۔ جلال بھائی کمہ رہے تصاب بھی مجھے وہاں تھی بھی تونیورشی میں واضلہ مل سکتا ہے -کوششِ تو کرنی جاہیے۔وہ خود بھی معلومات حاصل كرنے كي بعد مجھے بتأتيں كے " و حلال بت كريث ب- بي حد قابل اور حساس وہ یماں ایک اسپتال تعمیر کرکے اینے وطن کو تحفہ دیٹا عابتا ہے۔ ای سلطے میں تو آیا تھا مگر تنہیں اجازت ملے کی۔اس میں مجھے شک ہے اندازالگانے کے لیے ابوسے ہی پوچھ لویا صرف ذکر ہی کردو۔" چى المال اس بار آئيس تو يوچينے لگيں۔"اس مينے

«ہمارے بیٹوں کو کوئی ہوش نہیں 'آیک نے بیوی یال کی و سرے کے اپنے شوق بورے نہیں ہورہ۔ تو گھرکے لئے کیا کریں گئے۔باپ کے بردھانے کی بھی فكرنتيل-ارےال كى يروانيس-" ''چی اماں بہت مہریان ہور ہی ہیں۔اللہ خیر کرے گرشاید بھابھی کے حوالے کردیا ہے۔" وصدف بھی توہیں۔"عاشی نے یادولایا۔ " ہاں بالا فر لومیرج کے غبارے سے ہوا نکلی۔ بیہ ہوتا ہے اپنی مرضی کے گھوڑے پر سوار ہونے کا انجام- جماياز كوصدف سي مدردي كلي-<sup>د ط</sup>بھائی اِسب کا نجام بُراہی نہیں ہو تا۔ آخرِ عامر بھائی بھی تو ہیں۔اب تونسرال کے راستے بھی کھل گئے۔راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔"عاثی اور ایا زکو مومنہ نے اساکے گھرکے حالات نہیں بتائے تھے۔ انہیں توبہت بی افسوس ہوا تھاوہاں سے آگر۔ وارے ابھی جعہ جعہ آٹھ دن ہوئے ہیں۔ تیل ويكھوتىل كى دھارو يكھو-آگے آگے ديكھئے..." ودجمانی إسما بھابھی بہت سمجھ وار اور صابر ہیں۔صدف توانی تنگ مزاجی اور غرور کی وجہ ہے رَشْته نه نبها سکی ورنه اتنی جلد ناچاتی شمیس موتی-وليمه والح دن ويكها نقابه خواه مخوا غصه كرى وكهاري تقیں۔ بھلا عامر بھائی اور اسا بھابھی کا کیا قصور تھا خیر بچھوڑیں یہ ذکر۔اس مہینے میرے لیے کیالا کی "جس چزی مهیں ضرورت ہے۔ بتاؤ۔" " بجھے ہرچیز کی ضرورت ہے۔ مشہور بوتیک سے الجفح الجفح سوث ميجنگ برس ميندل وغيرو ''خود ہی لے لیتا۔ مجھے شاینگ کی عقل نہیں بينازت اچھى خاصى رقم اسے دے دى و ایک تنجوس موتیک سے آیک ہی سوٹ لے کر آئی۔بقیہ رقم آڑے وقتوں کے لیے بیال۔ایازنے

خولين والجنث 2010 أكست 2016 أيل

اپ نے پروانہ کی۔ آپ تو دو مرول سے عیب وہنرہی فرسکس کرتی رہیں ۔ کاش آپ نے بھی چی جیسی فرسکس کرتی رہیں ۔ کاش آپ نے بھی چی جیسی مزیبت ہماری کی ہوتی۔ ہم پر چیک رکھا ہو ہا۔ تو آج ہاتھ نہ نہ ہم سرجی آگ ہولہ بی سنجی رہیں۔ بھردانت کیکی کرچیل محقیج ماری۔ جو اس نے بیج کرلی سمولت ہے۔ اور ہنتا ہوا ہر چلا کیا۔ وہ چیخی رہیں۔ موابا ہرچلا کیا۔ وہ چیخی رہیں۔ ایس کی اواز آئی۔ باہر سے یا سرکی آواز آئی۔ باہر سے یا سرکی آواز آئی۔ باہر سے یا سرکی آواز آئی۔ مواب بھی سرتھام کررہ گئیں۔ کھیت۔ "سرت گارہا تھا۔ ای سرتھام کررہ گئیں۔ کو لول

دوگندے انڈول کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔اپی بٹی کی فکر کریں۔اعلا وارفع والمداب دوسری شادی تھے چگر میں ہیں۔"

باہرے آواز آئی۔ ساتھ ہی چیل بھی اڑ کر عین ان کے قد موں میں۔خوفناک خبر۔وہ صدف کو پگارنے لگیں۔ وہ فورا "آئی۔ مرجھائی ہوئی۔ شتا ہوا چرہ نم آنکھیں انہوں نے نظر چرالی۔ ہاہ کیا ترو آندہ شاداب چرہ تھا میری بچی کا۔خدا غارت کرے پرویز کے گھر والوں کو۔ "

' حچلوتیار ہر جاؤ۔ آج عارف کی طرف چلیں۔ میں روحی سے پوچھوں تو سہی۔ ان کے بھائی جینیج کے ارادے۔''

"بھائی کے ولیمے میں ملی تھیں آب پوچھ لیا ہو آ۔"تیز لھے تھا۔

''پوچھا نھا 'آئیں بائیں شائیں کرکے ٹال گئیں۔موقع نہ تھاکہ کریدتی۔ابعارف کے سامنے بات کروں گی۔عارف سے بھی کھوں گی کا پنا کروار اوا کرے۔''

وکلیا فائدہ ۔۔۔ ماموں نے تو گارنٹی نہیں دی تھی۔ میراا پنافیصلہ تھا مزابھی مجھے ملے گ۔ای میں تو تا سمجھ 'نابختہ عقل تھی۔ آپ ہی مجھے زیردستی بختی ہے منع ور ایسی اگری بہت ہے اور آپ کو پتا ہے "آپ كے ديور كى تدر نازك مزاج بيل لووشيد كك ف زند کی عذاب کردی ہے تو میں نے ایازے کما۔ بیٹا ایک جزیر کی ضرورت ہے۔بس وہ فورا" لے آیا۔ أيف فريكانس كيث كياس لكايا ي-" أن كونة مومنه كالبجه فانتحانه لكأتفليه تلملأ تميس \_ممر مومنه بست اکساری سے بات کرتی تھیں۔ گھرجاکر انہوں نے بیٹوں کوبلایا۔ ان کے والد کے برمھانے کاذکر کرکے اثر ڈالنے کی کوشش کے۔ایاز کی كاركردگى ير تبصروكيا-اين ضروريات كى تفصيل بتائي-''ای! مجھ سے تو امید نہ ہی رکھیں۔''عامرنے صاف جواب دیا۔ جو حقیقت تھی۔ ''بجھ پر تو آفس کا قرضة ي بهت ب- سوچاتھا كرائے كے كھرے جھ كارا مَعْ كَا-كِرايه بِيحَ كَا-وَہاں جوا خراجات تھے۔إن مِس کی ہوگی مرابیا کب ہوسکا۔ایا کا واقعی آرام کرنے کاوفت ہے۔ انہول نے جاب چھوڑ دی۔ اچھا کیا۔ جوان بیوں کے ہوتے ہوئے انہیں کیا ضرورت .... بردهایا خوار کریں۔ میری تخواہ گھر میں ہی خرچ

ہوتی ہے۔ بجت ہوتی ہیں۔" عامر تو دامن جھاڑ بیٹھے ۔یا سرنے بھی جما دیا۔ "ای۔ دو سروں سے مقابلہ نہ کیا کریں۔ایاز کی تعلیم مجھ سے زیادہ اس کی جاب مجھ سے بہتر اس کا اپنا کوئی خرچا نہیں۔ نہ وہ سگریٹ پیسے نہ قامیس و کیھے نہ دوستوں کے ساتھ ہوللنگ کرے۔اس کی تو بجیت ہی بجت ہے۔"

ای ہاتھ ملنے لگیں۔ یا سرنے یا دولایا۔"آپ بیشہ اعتراض کرتی تھیں۔ ایا زکے دوست اس کے کمرے میں ڈیرہ جمائے رہتے ہیں۔ میں ڈیرہ جمائے رہتے ہیں۔ کھر میں در کھ لیں۔ ہمیں آپ کھر میں دوست سے کھی ہی کرتے ہیں کرتے کھلا چھوڑ دیا۔ باہر دوستوں کے ساتھ کچھ بھی کرتے گھلا چھوڑ دیا۔ باہر دوستوں کے ساتھ کچھ بھی کرتے گھر میں دوست سے آئے کہا کہا کہ تیجہ صاف طاہر ہے۔ دہاں چچی ایا زیر چیک رکھتی تھیں۔ او کھے رہی ہیں صدف تجی ایا زیر چیک رکھتی تھیں۔ او کھے رہی ہیں صدف تجی بہال جو ہوا۔ آپ دیکھ رہی ہیں صدف تجی پر برزے نکالے جو ہوا۔ آپ دیکھ رہی ہیں صدف تجی پر برزے نکالے جو ہوا۔ آپ دیکھ رہی ہیں صدف تجی پر برزے نکالے

عَوْمِ عُولِينَ دُالْجَبُ عُلِي السَّتِ 2016 فِي

نہیں بجب ہٹی خوشی بارات کے آئیں مبینے کی خوشی کی خاطر 'انہوں نے اپنی پینداور خواہش کو پس پشت وال ديا-تو\_مدف يحدواحرام كرتي-"رويي ! آلى دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کیا اکملی صدف تصور وارب 'تم میرے رفتے ہے نہ سمی-پرویز کی بھو پھی ہونے کے ناتے تو صدف کو مستمجھاتیں۔ان لوگول کے طور طریقے۔" وبہت مجھایا ایپ کو شاید صدف نے نہ بتایا موسد آیا! آب نے بھی توان جائی بھو کو قبول کرلیا۔" "بأن تو مم نے تو قبول كرليا۔ مر تمهاري بيائيد انہوں نے كياكيا؟ ميري بيني كونكال با مركيا۔" وانهوں نے نہیں نکالا۔ آیا آیہ کام آپ نے پہلے اسا کے سِاتھ کیا تھا۔ کین پھرٹے آئیں۔ بہت خوشی ہوئی۔ لیکن صدف کے معاملے میں بھابھی کا قصور سیں۔صدف کی پرزبانی صداور خودرسی محمامی نے تو بخوشی شادی کی تھی ہے سمجھ کر کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ کیکن صدف نے پرویز سے ہی ضد بانده لى- يرويز كاحدف سے ايك بى مطالبہ تفاكه وہ اس کے مال باپ کو احرام اور عرت سے مخاطب کرے۔ اپنے مال باپ کی طرح سمجھے۔ مرصد ف کو ب ہے چڑے۔ کئی کو گردائتی نہیں۔ سب کو ذلیل اور کمتر مجھتی ہے۔اب اس نے الگ گھر کامطالبہ

في الماليس كمال وتصدف نے تو مجھے یہ نہیں بتایا۔"وہ کچھ حیران موئيس-"عارف!م كياكت مو

كرديا- برويزن بهت متمجها بمراس كي ضد أوربث

وهری نے گھر کا سکون تباہ کرویا۔خود ہی گئی ہے مکسی

" و المحصر المحليات المحليات " وه مجھے بھی الم ا پناماموں نہیں سسرالی سمجھتی رہی۔ آپا!میں آپ کے كُوركياتفا"آب كى بمونے سلام كيا "بنھايا جائے بنالائى" آپ تھیں نمیں وہ پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے کلی۔بہت تمیزاوراخلاق سے مجھے میرے بچوں کا يوجها-روحى سے ملنے كاشوق طا مركيا- آپ كى تعريف كرتى ربى-ميں توحيران موا-خوشي موئى عامر في جلد

كرديش اكروه آپ كويسندينه تنف تو جھے مجبور كرتيس-ونياكى برمال ايساكرتى بي تو آب كيول نهيس كريس آپ نے بھی جھٹ بٹ مجھ سے جان

صدف المحد كرجلي كئ وه جيب ره كئين مكريا م کے خرایی نہ تھی کہ جب رہیں۔ اکیلی ہی جائی کے لعرجا پہنچیں۔ان کے سامنے صدف کے لیے اپیل کی وجی کھ عارف إميري جي کاکيا قصور ہے محالي رنجده بوكئ

د بها! قصور شایراس کی قسمتِ پر ڈال کر مطمئن ہوجائے۔اگر اپنی آنکھوں سے دیکھانہ ہو تا کہتے ہیں ناکہ خود کردہ راعلاج نیست۔ ہے جوڑشِادیوں کا یتی انجام ہو تاہے۔ آپ نے اس وقت توند کی سے یو چھا۔ نہ صلاح لید مجھ سے بی ذکر کر تیں۔ آپ

روحی سے توواقف تھیں۔ان کا گھرانہ خاصابیک ورڈ ہے۔ خصوصا" روحی کی بھابھی صدف کی ساس مجو ایک مولوی کی بیٹی ہیں۔ میں ان کو بھی الزام نہیں دے سكتا بست معقول طور طريق والى خاتون بين-

بمن سرجه كائ بسركان ويكهادها كاتوين كاتاثر

دې مونى سوچى مونى فكرمند لكير دسیں نے تو بیٹی کی خوشی اس کی مرضی دیکھی۔ رسوائی سے بیچنے کی کوشش۔۔''

"آیا! بچل کی مرخواہش آنکھ بند کرکے بوری کرنے نتیجہ میہ ہی ہو تاہے۔ کاش کہ اے کھے عقل سکھائی ہوتی۔ مائیں تو بیٹیوں کو بہت نصب تیں کرتی ہیں لیکن ہوایہ کہ اس نے بھی دہی طریقہ اپنایا۔ جو معاف يجيئ آپ كا ب-سرال كوكم ترسجها-زيان اس کی بھی وی ہے۔جو آپ کی ہے۔خودیر غرور کرنا۔ آیا ان جابی بهو کوتوبہت احتیاط سے سسرال والول کے ول میں جگہ بنانی بڑتی ہے۔"عارف کالبحہ وهیما مگر

بات مع تھی۔ روحی بھی آگر گفتگو میں شریک ہو گئیں۔ "ألى معاف يحيح صدف في خود كوت ک-رہنے ک- نہ بسنے کی ورنہ میری بھابھی وعمن

خولين دايخيث مرجع اكست 2016

- س کیے صدف الگ گھر کی ضد کروہی ہے جسب کا سلوک اس کے ساتھ بہت محبت بھراہے۔ان کے کھ میں نوکر ہیں۔ صدف نے تو مجھی جائے بھی نہیں بنائی۔ ضرورت بھی نہیں۔ بس بھابھی "آزاد روش بہند نہیں کرتیں۔ان کے گھرکے سب لوگ نمازی ہیں۔ عین دوران نماز صدف ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ بھابھی کو بھی اس پر ہی اعتراض ہو یا ہے۔ روى كى باتنى بھى پىندىدەنە تھيں كىكن-روحى يە بھی جانتی تھیں کہ ان کی نندیس ظرف نام کی کوئی شے نہیں۔ پھر بھی چیپ رہیں۔ ڈر رہی تھیں کہ روحی کی زبان زیادہ تھلی تو۔ آگر وہ کمہ دے عامرنے توبارات میں مال باب کو لے جانے کی بھی زحمت تعین کی۔ روبرز کم از کم سب کونے کرتو آیا تھا۔ مثل ہے کہ آبنا گھٹنا کھولوں آپ ہیلاجوں مرول۔ ونيس جائتي ہول'تم اپني بھابھي سے كهو- وہ صدف کوبینی سمجھ کریات کریں مجمو نہیں۔" " تھیک ہے آیا! میں انہیں سمجھاؤں گی۔ آپ صدف سے کمیں وہ بھی ذرا زبان قابو میں رکھے۔ بهابهي توبهت نرم مزاج بين-صدف بهي ايخ اخلاق اور محبت ے ان کو آپنا کرویدہ بناسکتی تھی۔ جوکس اس نے ضروری نہیں سمجھا۔" روتی رو تھے کہتے میں صدف كامعامله تفاراس كيالية حايت حاصل کرنے آئی تھیں۔ اس لیے جیپ رہیں۔ ورند اس

ردجي كي مجالِ تھي-اس ليج ميں بات كرتى ؟ غصے ميں کھولتی کھر آئیں۔

# # #

امریکاسے فراز کی بمن کافون آیا تھا۔ جلال کاخیال رکھنے۔اس کی خاطر تواضع اور تحا کف جو مومنہ نے بصح تصرس كاشكريدادا كردى تهين-ومعومنه...وه تمهاري بهت تعريف كررباتفااوراياز کی تو خصوصی مدح سرائی۔ اتنی زیادہ کہ میں جران رہ كئ اچھا بال ميں تم سے عائشہ كے متعلق كے

بازی کی لیکن اچھے خاندان کی شائستہ لڑکی کوہماری بہو بنایا ہے۔ آیا میں آپ کو آج بتارہا ہوں۔ صدف نے مجھی بخھ سے سیدھے منہ بات مہیں کی۔ صرف اپنی سرال سمجماله اتعلق - پھر آپ سوچيس اپني ساس ندول سے کیا سلوک ہوگا۔ خیر مجھے اس سے بھی غرض تهیں۔ کیکن میں شرمندہ ہوجا تا ہوں۔جب ان کے گھر جاکر صدف کی بدزیاتی اور ہٹ وھری دیکھتا ہوں۔ لگتا نہیں کہ اس کا تعلق کسی شریف گھرانے ے ہے۔ بھائجی کتے ہوئے شرماجا تاہوں۔" "اوروه جودو سرى شادى كرنے والا ہے-" آيا كونئ

شكايت ياد آئي-جس كامن كر آئي تھيں۔ ''دیکھوعارف اِبری بھلی ہے۔جیسی بھی ہے۔تم اس کا گھر اجڑتے دیکھ کر بھی خاموش رہو گے؟" آنسو بحرآئے آخرمال تھیں۔ بھائی بھابھی متاثر ہو گئے۔ ''فیک ہے آیا!آپ کے حکم کوٹالنا۔میرامنصب نہیں۔ کوشش کروں گا' لیکن کامیابی کا دارو مدار صدف کے رویے برہے۔ آپ اُس سے پوچھیں کلیاوہ معافی مانگ کے گی ساس سے بدتمیزی کی۔ کیا رویر کو منانے پر سجیرہ بھی ہے؟ وہ سب کے ساتھ رہے پر آمادہ ہے۔ آیا کھھانے کے لیے تھوڑی قرمانی دِی بِرِنی ہے۔ ہم توجائے ہیں۔وہ خوش رہے۔اس کا لفر آباد ہو۔ کوئی بھی لڑگی میکے میں کب تک رہ سکتی - لیکن اے یہ بات سمجھانے میں آپ کامیاب ہو گئیں۔ تومیں دعوے سے کتا ہوں کہ پرویز کوسیدھا كرنامشكل نهيل-"

سكير بوه توخود صدف كوالگ رہنے كى تلقين كرتى رہى "آیا!آپ صدف کوساتھ لے آتیں تواہمی ہم بھائی جان کے گھر جاکر معاملات طے کر لیتے۔وہ میرا بقيجاب يجه سر پرا مربث دهرم نهيں-اگر بھائي معاہمی کی خواہش ہے کہ سب ساتھ رہیں۔ اکلو یا بیٹا ہے۔اس نے ضد کرے ابی پیند کی شادی کی۔ لیکن گفروالول کومنانے کے بعد-ان کا گفر بھی کافی برطاہے

عارف کی بات درست تھی۔ مگروہ کچھ کمہ نہ

وْخُولتِن وْالْجَسْتْ ( مِحْمِعُ السَّتِ 2016 فِيْكِ

کی بدفتمتی کی ہاتیں کرنے کیس۔ مومنہ نے تسلی ی۔

"جمائی ... دونوں ضدی ہیں۔ اپنے بھائی سے
کئے۔ پرویز کو کسی دو سری جگہ صدف سے ملنے کا
موقع دیں۔ آمنے سامنے دونوں بیٹھ کراپے سائل کا
حل تلاش کریں۔ گھریسانے کے لیے۔ ول بھی صاف
ہونے لگے۔ تب ہی کوئی عل نکلے گا۔"

"کہتی توضیح ہوتم۔ گر۔ آب صدف کوج ہوگئی ہے کہ جو آیا ہے۔ صدف کا پوجھتا ہے کہ سسرال کیوں نہیں گئی۔ صحت خراب لگ رہی ہے ' بھئی لوگوں ہے بھی چڑنے گئی ہے اب دیکھوتم ہے ملنے بھی نہیں آئی۔ حالا تکہ میں نے بتادیا تھا تمہارا۔" "کوئی بات نہیں بھابھی۔ بھاتی جان کی طبیعت

اب کیسی ہے۔ انہیں دیکھنے آئی تھی۔ آپ کے دیور نے بچھے بھیجا ہے۔ خود اجانک کسی کام میں بھنس گئے۔ میں بھائی جان کو دیکھ لوں؟ ان کا حال پھر آپ کے دیور کو بھی بتانا ہے۔ آئیس کے کسی دن ود۔" دلوں۔ تو تمہمارے جیٹھ بھی ان سے کم کمال ہیں۔

عید و سمارت بیطانی ان سے ممال ہیں۔ ذراطبیعت بهتر ہوئی اور نکل گئے۔"

انہوں نے بہانا بنایا۔ مومنہ نے اصرار نہ کیا۔ ملازمہ چائے لائی۔اسا کی انہوں نے جھلک دیکھی۔ تمر کچھ کہ انہیں۔ابھی بیٹھی تھیں کہ بردی آیا بھی بھائی کا حال ہوچھنے 'ان کو دیکھنے آگئیں۔ کچھ دیر بعد مومنہ واپسی کے لیے کھڑی ہو تیں تو مرسری ساپوچھ لیا۔ داسانظر نہیں آرہی تمیامیکے گئی ہے۔''

''ارے نہیں' بیٹی ہوں گی کمروبزد کیے۔''بھابھی چئے کر پولیں۔''میکے سے تعلقات بحال کیا ہوئے کہ اب تو بھی مال 'بھی بمن آجاتی ہیں۔ان کا میکے جانے کا دل نہیں چاہتا۔ جب ملنے کو دل چاہا' ماں کو بلالیا' کر کے دارا نا میں جا ہتا۔ جب ملنے کو دل چاہا' ماں کو بلالیا'

بمن کوبلالیا اور تواور خالہ بھی آجاتی ہیں۔" "اچھا۔۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ لڑکیاں سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں۔" مومنہ کر پچھتا کیں۔ بھابھی کی تیوری چڑھ گئی۔غالبا "انہیں صدف پرچوٹ گئی۔ گرنند کی موجودگی میں پچھ بولیں نہیں۔صدف

متعلق کمناچاہتی ہوں۔ اس کی تعلیم پوری ہوجائے او ہیں اے لے آؤں گی میمان امریکا 'یہ ابھی سے بات اس لیے کردہی ہوں کہ۔ جلال کو بھی دوسال لگیں کے اور شاید عائشہ کو بھی۔ پھروہ میری ہوجائے گی۔ میں اسے جلال کے لیے اگلی ہوں 'تم ہے۔" میں اسے جلال کے لیے اگلی ہوں 'تم ہے۔" بتایا نہیں۔ عاشی کو تو برزی آپا۔ دانیال کے لیے مانگ پھی ہیں۔ ابھی با قاعدہ تو نہیں۔ گرزبانی رشتہ ہوگیا پھی ہیں۔ ابھی با قاعدہ تو نہیں۔ گرزبانی رشتہ ہوگیا ہے۔" نہیں۔ جلال بھی ان کے گھر کئی بارگیا اس کو بھی۔" مومنہ کو افسوس ہوا تھا۔ مومنہ کو افسوس ہوا تھا۔

# # #

اساکافون آیا تھا۔ مومنہ کو محسوس ہوا۔ وہ پریشان ہے۔ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ جیسے چھپ کرسب پوشیدہ بات کر رہی ہو۔ "بات کیا ہے بیٹا۔ کیا پریشائی ہے۔" "پیچی ۔ وہ صدف ۔ اور ای بھی۔ سب جھ پر۔ یہ لوگ بچھے گھرے نکل جانے کا کمہ رہے ہیں۔ میں کمال جاؤں۔ پیچی۔ آپ پچھ کریں۔" رو رہی تھی ہیں۔ " دو رہی

ر<sup>ں۔</sup> ''''''''' کیا ہو گیا؟'' مومنہ کا حساس دل بے چین ''وگیا۔

"وه صدف کهتی ہے کہ میں بغیر شادی نکاح کے آئی ہوں 'مجھے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ "
"غامر کہاں ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے بولٹا نہیں۔ "
"فہ گھر میں نہیں ہیں 'یہ مجھ پر الزام۔ اووف۔"
لائن ہے جان ہوگئی تھی۔ مومنہ گھرا گئیں۔ کسی نے فون اس سے چھین کربند کرویا تھا۔ نہ جانے اس گھر میں کیا ہورہا تھا۔ فراز کو بتایا۔وہ بھی فکر مند ہوگئے۔ گر میں کیا۔ مومنہ کا جذبہ ہمدروی بیدار ہوچکا تھا۔ وہ کرتے کیا۔ مومنہ کا جذبہ ہمدروی بیدار ہوچکا تھا۔ وہ کست سوچ کر بھائی جان کی خیریت معلوم کرنے پہنچ کست سوچ کر بھائی جان کی خیریت معلوم کرنے پہنچ

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 2014 اكت 2016 إلى

ملنے آئی نہ اسائی' سوچابعد میں آیا ہے پوچھالوں گی۔ گرانہوں نے ص کھڑی ہوگئی تھیں۔ کھڑی ہوگئی تھیں۔

آسا کا فون نہیں آیا جو یتا چلتا کہ معاملات کمال پہنچے۔سدھرے کہ بڑے اللہ نہ کرے۔
ایک دن آیا آگئیں۔ کچھ البھی ہوئی ہی لگیں ،
مومنہ تو بیشہ ان کی آمریر بے صد خوش ہوئی تھیں۔ آیا
طبیعتا " زم اور مہران فطرت کی تھیں۔ مومنہ کو بیشہ
اپنی دونوں نمدوں کی پُر خلوص چاہت کا اعتراف رہا ان
سے تعلقات بردھانے میں جھک نہیں ہوتی تھی اور
اب تو آیا نے نیا رشتہ قائم کرکے انہیں ممنون احسان
کردیا تھا۔

جبکہ جعیفیائی صاحبہ نے تواسے بدنام کرنے میں کسر
انہیں رکھی تھی۔
ایا شروع سے مومنہ کی قدردان تھیں۔ کئی موقع
الیے بھی آئے جب انہوں نے بھابھی پر مومنہ کو ترجیح
عنایت پر سرشار ہوجاتی۔ مومنہ میں اعکساری تھی۔
عنایت پر سرشار ہوجاتی۔ مومنہ میں اعکساری تھی۔
بھابھی میں تفاخر تھا۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں
کرنے لگیں۔ عائشہ جائے کے کراندر گئی۔ تو مومنہ
کوجی جی ساد بھا۔ دو گود میں رکھے آئیل کومسل
کوجی جی ساد بھا۔ دو گود میں رکھے آئیل کومسل
کوجی جی ساد بھا۔
دی تھیں۔ بلاسب بھی ہو تھا تی سے بوچھا۔
دی تھیں۔ بلاسب بھی و فرطی رکھے آئیل کومسل
دی تھیں۔ بلاسب بھی و فرطی کیا فارغ ہوگئی

'' ''نمیں پھیھو! چھٹیاں ہیں۔ پچھلے دنوں ہنگاہے ہوئے تھے۔ یونیورٹی بند کردی۔ ورنہ پڑھائی کاحرج نہ ہو آ۔''

''اچھا۔ابھی رہھائی ہاتیہ؟ بی ایج ڈی کرناچاہتی ہو؟ آخر کب ختم ہوگی تمہاری اعلا تغلیم؟'' لہجہ چبھتا ہوا ساتھا۔وہ کھٹک گئ۔جواب نہ دیا' بلکہ مال سے کما۔

"امی! آپ بھی چائے لے لیں محتذی ہوجائے گ- پھیچو چیلی کباب آپ کیدیب کے ساتھ لیس تو زیادہ مزا آئے گا۔ میں حلوہ لاتی ہوں۔"

مگرانہوں نے صرف چائے پی۔عاشی حلوہ لائی اووہ کھڑی ہوگئی تھیں۔ ''اچھا مومنہ! میں چلتی ہوں۔'' وہ فورا'' چل رئیں۔عاشی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سلام کرنے کی

نوبت ہی نہ آئی۔ ''پھپھو کیا کرنے آئی تھیں ای!جلدی چلی گئیں۔ عجیب لگ رہاہے مجھے"علوہ میز پر رکھ کروہ مال کے پاس بیٹھ گئے۔ یقینیا ''کوئی 'نکلیف دہ بات ہو چکی تھی۔ مومنہ کم صم تھیں۔

مومنه گم صم تھیں۔ "ہاں۔۔۔ بہت جلدی تھی انہیں۔ "کھوتے کھوئے انداز میں انہوں نے کہا۔ "واپسی کی جلدی۔" "ای ۔۔۔ کیابات ہے "کچھ کیا کہ گئی ہیں۔" "وہی۔۔۔ جو ان کے خیال میں میں کرتی رہی ہوں۔ بھائی جان کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی۔ ان ساس 'بہو کے درمیان غلط فہی۔ ان کے گھر میں جھڑے۔۔ صدف کی طلاق کی وجہ میں

بریں۔ عاشی جرت ہے دم بخود تھی۔" کیسے۔" ہی کی آواز میں نمی کی بھراہٹ جیرے کی زردی ان کے صدے کی انتہا آشکار کر رہی تھی۔

"سیری عادت ہی ہے آن آدگوں کو میری چاہلوسی کی دجہ سے اندازا ہی نہ ہوا۔" وہ اب آنسو ہما رہی تھیں۔ "بیہ سب لوگ استے معصوم تھے کہ میری حالا کی اور سازشوں کو سمجھ ہی نہ سکے۔" خواب کے عالم میں تھیں شاید۔

البه منه وئی وانیال اندرداخل ہوا۔
"آبا۔ خوشبو" السلام علیم مای۔ واہ یہاں تو وعوت خاص کا اہتمام ہے۔"اس نے کباب اٹھا کرمنہ میں رکھا۔ پھر چچہ بھر کر حلوہ منہ میں بھر لیا۔ "سنا ہے ممیری عزت ماب والدہ تشریف لائی تھیں اور سنا ہے کمی خاص سلسلے میں۔ یتا نہیں کیا کارنامہ کرکے گئی ہیں۔ یہ تو بھر بھر کر حلوہ کھارہا تھا۔

" الى حمل الى كوزليل وخوار كرف." عاشى غرائى وانيال كے باتھ سے حلوہ كرا مركراس نے



عا۔ ''کیا۔۔ ہو گیا بھی؟''بہت گھبرا گیا تھا۔ ''بتایا تو ہے۔ ای کو ذلیل کرنے۔ ان کے تاکردہ داخلہ امریکن یونیور شی میں کروں گا۔'' ''بتایا تو ہے۔ ای کو ذلیل کرنے۔ ان کے تاکردہ داخلہ امریکن یونیور شی میں کروں گا۔''

" "ایازتم بیٹا!عاتی لڑی ہے۔اس کواور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک سال میں اپنا کورس پورا کرلے۔ تو پھراور تم اتنا خرچ کروئے کیسے۔ بیٹا پچھ اینےبارے میں بھی سوچو۔"

مومنہ کو ایاز کے ارادے سے کوئی خوشی نہیں' کوفت ہوئی۔

"ایک سال بهال پورا موجائے "پھرامریکا جاکر پڑھ کے۔ میرا آپنے سوچیں۔ آپ لوگ کیوں جھتے ہیں کہ لڑکیوں کو اعلا تعلیم کی "رقی کی ضرورت نہیں اچھاتو... بجیت کی ایک صورت ہے وہ یہ کہ میری شادی کے دن عائشہ کی مندی میرے ولیمہ کے دن عاشی کی رخصتی ' عائشہ کی مندی میرے ولیمہ کے دن عاشی کی رخصتی ' کفایت کی کفایت بجیت کی بجیت۔ ہلدی گلی نہ

مومنہ کے لیوں پر مسکراہٹ آئی۔"بیٹا۔ تم مرد ہو۔ شہیں اندازا نہیں۔ بات طے ہونے کے بعد اچانک…. رشتہ ختم ہوجانالڑکی کے اوپر بہت برااٹر پڑتا ہے۔جبکہ رشتے دارہوں۔"

''تورشے داروں کو بھی سوچنا جاہیے اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ آج کل لوگ تعلیم یافتہ لڑکی پند گرتے ہیں۔رشتہ ختم ہونے سے لڑکی پر کچھا اثر نہیں ہو آ۔ یہ سب فعنول یا تیں ہیں۔''

# # #

فراز نے آگر سنا۔ یقین نہ آیا۔ بہن کو فون
کو کھڑایا 'جواب ملا۔
''ال… میں نے رشتہ ختم کردیا۔''
''کوئی وجی۔ کوئی سبب نہیں۔ میری مرضی' میں
نے جو ڑا تھا میں نے ہی تو ڑدیا۔''
وانیال نے بہت خوشار کی 'وضم کی دی 'گرنہ جانے
ہڑی ممانی کون سی پر اسرار کمانی سنا گئیں کیے سب پچھ

الث بليث ہو گيا۔ مومنہ كو جيب لگ محى تقى۔ عاشى

'کیا۔۔ ہوگیا بھی؟'بہت گھبراگیا تھا۔ ''بتایا تو ہے۔ امی کو ذلیل کرنے۔ ان کے تاکردہ گناہوں کی فہرست لائی تھیں۔وہی جوہمارے خاندان والوں کا و تیرہ ہے'الزام 'بہتان دہ بھی صرف ہم لوگوں پی۔۔"

" مجھے یقین نہیں آیا۔ میراخیال تھا۔وہ شادی کی آریخ کینے آئی ہیں۔" " میں شور محتر کا عن میں "میدون نہیں اف

"وس بیر رشتہ ختم کرگئی ہیں۔"مومنہ نے صاف آواز میں کما۔ تیز بلند آواز عاشی تھی۔ دانیال نے منہ کھولا 'مومنہ کو 'کھرعاشی کودیکھا۔عاشی نے خود ابھی یہ خبرسنی تھی' دم بخود تھی۔ خبرسنی تھی' دم بخود تھی۔

د کل بردی ممانی آئی تھیں۔ بند کمرے میں دیر تک ڈاکرات۔ میں سمجھا۔ صدف کی طلاق کی خبردیے آئی ہیں۔ میں ابھی جاکر پوچھتا ہوں۔ مامی۔ فکرنہ کریں۔ میں انہیں منالوں گا۔" کمہ کروہ تیزی سے باہر نگل گیا۔

تعاشی نے مال کو گلے لگالیا۔"امی۔ آپ فکر نہ کریں۔ آپ فکر نہ کریں۔ آپ فاری ہے۔ کریں۔ آپ فکر نہ کریں۔ آپ فلر نہ کریں۔ آپ فلر نہ کا فقصان تو نہیں ہوا۔ میرا نام لے کر میرے بچوں کا نقصان ۔ سزا جھے ملنی چاہیے 'تم کو نہیں۔" آنسو تو اتر سے دو پٹے میں گر رہے تھے عاشی کو ترس آگیا۔

''اجھا۔ اس کیے رورہی ہیں آپ' تو آنسو پونچھ لیں۔ بچھے کوئی ہزانہیں لی۔ بلکہ چھکارا ملاہے۔'' لیمین کرلیں میں ایسے بد کمان لوگوں سے رشتہ مضبوط کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ چلیں اب انتھیں۔'' جسے منجمد ہوگئی ہوں۔ عاشی انہیں تسلی دی ہوئی ان سے منجمد ہوگئی ہوں۔ عاشی انہیں تسلی دی ہوئی ان کے کمرے میں لے گئے۔ پچھ دیر بعد ایاز آیا۔ مال کو بے سدھ بستر پرلیٹا دیکھا۔ اشارے سے پونچھا۔ 'کیا ہوا؟''عاشی نے بتادیا۔

"دیکھاآی! کیا کہ اتفاق اس اکسی کو آپ کی ہدردی کا فائدہ شیں۔ نہ این دل کو دوسروں کے لیے وکھایا عافی خوش ہوگئ۔ ''اچھا۔ شکریہ۔ بھائی بھی
کوشش کررہے ہیں۔ کامیائی ہوگی تو بھائی کو بتادیں
ہمائی کو کمیں کامیائی ہوئی تو وہ آپ کو بتادیں گے۔ اب
تو پچھ نہ پچھ ہو ہی جائے گا۔ دولوگ مل کر تلاش
کررہے ہیں۔ کاش میراداخلہ آسانی ہے ہوجائے ''
صدف کو طلاق کی خبرہ سب کو افسوس ہوا۔ اس
میں آگئے اور بمن' بھائی میں ناجاتی ہوگی۔ ایک
دوسرے سے خسلک رہنے منفنول روائے کی دومی آکر
میں آگئے اور بمن' بھائی میں ناجاتی ہوگی۔ ایک
دوسرے سے خسلک رہنے منفنول روائے کی دومی آکر
مام ہوجاتے ہیں۔ محبت کی اپنائیت کی۔ بگانگت کی
داستان رہ جاتی ہے انسان اتنا بھلکڑ کیوں ہو تا ہے۔
مارے قربی تعلق بھلا دیتا ہے۔ کس لیے؟ شاید

ایے مفاد کے لیے۔ فراز 'صدف کے تکلیف دہ واقعے کے بعد بھائی سے افسوس کرنے جانا چاہتے تھے۔ مگر بھابھی سے ملنے کو بالکل ول نہیں چاہتا تھا۔ ول پر جرکرکے بیٹھے رہے۔ بھابھی نے ان کی محبت' خلوص اور تعظیم کا بیہ صلہ دیا۔ پہلے بھی عاشی کے خلاف باتنس پھیلا کیں اور اب آیا کو درغلایا۔ مومنہ کے خلاف۔

ایا زکے بارے میں تو شروع ہے ہی فراز کے کان بھرے 'بد ظن کیا۔ابان کی آنکھیں تھلیں مخور کیاتو ان کے بہت سے کارناہے یاد آتے گئے۔

سب سے پہلے مومنہ کوبدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ جب فراز کی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے تواپی سادگی میں دلی مسرت کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اسے ''عاشقی کا چکر''مشہور کردیا۔

\* \* \*

"بهت اہتر حالت میں اسا آئی تھی۔ فراز نے مومنہ کو بلایا۔ رور بی تھی۔ "اسے پانی پلاؤ" تسلی دو۔" وہ مومنہ سے لیٹ گئی۔ " چی ہے میں مصیبت میں ہوں۔ آپ بی بچاسکتی ہیں 'پلیز چی ۔۔۔ "

مومند نے تسلی دی کیاس بھایا۔ "ہاں۔ اب

ردهائی میں منہ کہ ایاز حسب معمول۔

قراز خود آپائے گھر گئے۔ وہاں سب کا خشک روبیہ ،

مویاان مکوں میں تیل نہیں کیا خرورت تھی۔ آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے دست مگر ہیں۔ وہ رشتہ کریں گے تو ہوگا۔ ورنہ عاشی بیٹی رہے گی۔ آبا! ہمیں یہ حقیقت تنایم کرلئی چاہیے کہ خاندان میں مفادات کی۔ برتری کی جنگ جاری ہے۔ کھی چی المال عالب ہوجاتی ہیں کہی چی چھو ہم رعایا ہیں جو بر تمال منائی جاتی ہے۔ وانیال عالب ہوجاتی ہیں کہی چی چھو ہم رعایا ہیں جو بر تمال دنیا کا واحد رشتہ نہیں ہے۔ ونیا بردی ہے ہم طرف دیکھنا ہم ابھی بچہ ہو ' ہم طرف کر رہنا بہت مشکل انتم ابھی بچہ ہو ' انتہ ہے کار ہو۔ خاندان سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو ' انتہ ہے کار ہو۔ خاندان سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو ' انتہ ہے کار ہو۔ خاندان سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو ' انتہ ہے کار ہو۔ خاندان سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بچہ ہو نادران سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ناتم ابھی بھو کر بھو کہ کو کہ کو کہ بوری کی کر بھو کی کر بھو کر بھو کر بھو کر بھو کی کر بھو کر

ہو تا ہے۔ تناہوجا آہے بندہ۔" فراز دل گرفتہ تھے۔ لاڈی بیٹی کا مستقبل؟ سوالیہ نشان تھا۔

وقی کٹ کررہے کا نہیں کمہ رہا۔ ہم کیوں کمی کو چھوٹریں گے۔ مان لیس کہ آج بھی چچی امال کی حکومت ہی ہے خاندان پر۔ وہ جو جاہتی ہیں تکسی سے بھی کروا لیتی ہیں۔ کرنے دیں ہم بھی صبر کے ساتھ اجھے وقت کا انظار کریں گے۔ عاشی کو اس سے بمتر رشتہ ملے گا ان شاءاللہ۔"

امریکا سے جلال کا فون آگیا۔ ایا زنے بات کرکے عاشی کوریسیور پکڑا دیا۔ وہ کمدرہا تھا۔

" برسوں میرے علم میں بیات آئی ہے کہ صدف کوطلاق ہوگئے۔ بہت افسوس ہوا۔"

" ماشی جران ہوئی۔" کو مجھے کول۔ افسوس کرنے کے لیے صدف کو فون کرناچاہیے۔اس نے کمہ بھی دیا۔

"ال ... ہاں کروں گا۔اصل میں تم سے توبیہ بات کرنی تھی کہ میں تمہارے یہاں واضلے کے لیے معلومات لے رہا ہوں۔اللہ کرے جلد کسی بہت عمدہ یونیورٹی سے رابطہ ہوجائے تو بتاؤں گا۔"

## مِيْ خُولِين دُالْجُنْتُ 2016 السَّت 2016 فِيْدُ

آپ آگر عامرے میری سفارش کریں گی تو وہ سمجھ جائیں گے۔"

قراز نے سنجیدگی ہے کہا۔ دمیں سمجھ سکتا ہوں مہیں وہاں کیا پریشانی ہے 'لیکن بیٹا! ہم کچھ کر نہیں کئے۔ بھابھی کو خبر ہوگی کہ تم یہاں آئی ہو۔ تو وہ ہم لوگوں پر الزام لگا دیں گی کہ ہم نے تنہیں ان کے خلاف بھڑکایا ہے یا کچھ بھی کہ دیں گی اس لیے جو عامر کھے تم اس پر عمل کرو 'تمہیں سب کے مزاج اور خواہش کے مطابق رصاح ہے۔"

خواہش کے مطابق رہنا چاہے۔"
اسابے چاری چرانی ہے اُنہیں دیکھنے گئی۔
"چا! میں اب تک ہی کررہی ہوں۔ کمی ای کو جب موقع ملتا ہے۔ میرے میکے والوں کی تذکیل کرتی ہیں۔ میری دہنے والوں کی تذکیل کرتی ہیں۔ میری دہ ہے میری بہنوں کو ایائے غلط ہاتھوں میں دے دیا۔ کب تک یہ سنوں۔ ابا ای تو یہ بھول میں دے دیا۔ کب تک یہ سنوں۔ ابا ای تو یہ بھول کے ہیں۔ اپنی اور میری غلظی کا تدارک کررہے ہیں۔ کیے ہیں۔ اپنی اور میری غلظی کا تدارک کررہے ہیں۔ کیے ہیں۔ اپنی اور میری غلظی کا تدارک کررہے ہیں۔

یں ہیں۔ ''ہاں بیٹا۔ یہی دستورے دنیا کا۔خود کسی نعل پر شرمندہ نہیں ہوتے۔دو سروں کوان کی غلطی یا دولائے بیس کو تاہی نہیں کرتے۔ میں پھرتم سے کہتا ہوں۔ اپنے گھرکے معاملات تم خود سلجھاؤ۔''

اما سرجعکائے روئے آنسو بھانے کا شغل کرتی رای۔ پھرچیکے سے اٹھ کرچلی گئی۔

''دیکھا آپ نے ای !''عاشی نے مومنہ سے کہا۔ ''آپ کی ہدردیاں اور عامر بھائی کی خود غرضیاں۔ وہ بیوی کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ توشادی کی ہی کیوں۔۔ ابھی نہیں'' کچھ دن بعد دودھ کا دودھ پانی کاپائی ہوجائے ص

مومنہ کی سجھ میں نہ آیا کہ اب اور کیا ہوتا باقی ہے۔اساکی ہے بسی پر ترس آگیا۔ایا زسے ذکر کیا۔ اس نے فوراسٹوک ویا۔

ر و کا این کا این کا خرورت نمیں۔ وہ جو جاہیں کریں۔ یہ جارے گھر کا نمیں۔ عامر بھائی کے گھر کا معاملہ ہے۔ کل کو عامر بھائی اپنی والدہ کے کھنے پر آپ

کهو-" بیه کمه کردل نه توژاکه مین اب پچھ نهیں کرسکتی-

''چچی!سبنے میرے خلاف محافینالیا ہے۔ میں ای گھرمیں رہناچاہتی ہوں۔عامرے ساتھ۔'' ''ہاں۔۔۔ ہاں خلامرے' عامر ہی کے ساتھ رہنا

چاہیے۔" ''نظر۔۔ دہ لوگ ہریات میں مجھ پر شک کرتے ہیں۔ صدف کا میں نے کیا بگاڑا ہے۔ وہ سب سے زیادہ میرے خلاف ہے۔ ذرا' ذراسی بات پر نکتہ چینی اور امی

كے كان مرتى ہے۔"

''بیٹا! مبرسے کام لو' عامرے کمو' وہ صدف کو سمجھائے صدف ابھی صدمے سے گزر رہی ہے۔ حزیژی ہوگئی ہوگی۔ تم بھابھی سے ہدایات لو' جیساوہ کمیس دیساکرد۔''

" عامر بھی۔ ان کے جیسے ہیں " کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے۔ سب تو غلط بیانی تنمیں کرسکتے۔ میری غلطی تنمیں ہوتی۔ چر بھی میں معانی مانگ لیتی ہوں تو اس پر بھی مجھے چالاک کا خطاب ملتا ہے۔ میں کس طرح آن سب کورامنی کروں۔ چی مجھے بتا ہے۔ "
مرح آن سب کورامنی کروں۔ چی مجھے بتا ہے۔ "
دبیٹا! میرا تو مشورہ ہی ہے کہ تم بھا بھی سے ہریات بوچھ لیا کرد۔ وہ تمہیں خود کے کر آئی ہیں۔ تمہارے کے مراکز تمہارے ماں 'باپ کو منایا ہے۔ اب تمہارا

فرض ہے کہ ان کی بات مانو۔" "مریات ان ہی کی مانتی ہوں چی۔ کوئی جھ سے بات کرے ٹوکیاان سے پوچھوں کہ کیا جواب دوں؟" مومنے کو ہمی آگئ۔ اربے کتنی معصوم ہے ہیں۔

''بس بھابھی جیسا جاہتی ہیں' دلی بن جاؤ۔''
''دلی ہی بننا چاہتی ہوں۔ لیکن کوئی بننے بھی دے۔ گھر کاجو کام کروں اس میں میم منخ نکالنا ضروری' نے کی نہ کروں تو چغل خور' پچی اب آپ ہی میری مدد کریں۔ آپ نے ہیشہ میری رہنمائی کی ہے۔ عامر کہتے ہیں۔ تنہیس رشتے برتے نہیں آئے۔ بہمی کہتے ہیں ہم برے گھر کے طور مطریقوں سے نادانف ہو۔ اس لیے غلطیاں کرتی ہو۔ طریقوں سے نادانف ہو۔ اس لیے غلطیاں کرتی ہو۔ طریقوں سے نادانف ہو۔ اس لیے غلطیاں کرتی ہو۔

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 2018 الست 2016

وجمیں خاندان میں اؤ سے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں اب اس وسیع دنیا میں جوعاشی کا نفیدب ہے کہ سے مل جائے گا۔ "
مومنہ بتانہ سکیں۔ لوگوں کی ذائیت کتنی گری ہوئی ہے۔ ہے۔ پچھلے دنوں بروس میں مہمان خانون کسی کے بارے میں کمہ رہی تحقیں۔

ارے میں کمہ رہی تحقیں۔

اسے جولوگ لڑی کی عمر کم کرنے کے چکر میں اکیس ہے ؟جولوگ لڑی کی عمر کم کرنے کے چکر میں اکیس با کیس سال میں ایم اے کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔ وہ با کیس سال میں ایم اے کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔ وہ با کیس سال میں ایم اے کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔ وہ با کیس سال میں ایم اے کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔ وہ با کیس سال میں ایم اے کرتے کا دعوی کرتے ہیں۔ وہ با کیس سال میں ایم اے کرتے کا دعوی کرتے ہیں۔ وہ با کیس سال میں ایم اے کہا تھا کرتے ہیں۔ وہ باکٹ کرائی کی عمر کے مطابق کر بالڈی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کی عمر کے مطابق پر بیل کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کرائی کی عمر کے مطابق پر بالڈی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی حدوث کی عمر کرائی ک

وہ تب ہے ہی فکر مند تھیں۔ عاشی نے او تیزی
ہے ایک سال میں دو و کلاسیں پارکی تھیں۔ کس
سے وضاحت کریں گے۔ عزیز رشتے داروں کو تو
علم ہو تا ہے۔ مگر غیروں سے کون کے گااور پھین بھی
کون کرے گا؟ دانیال سے رشتہ ہوا تو مومنہ اور فراز
دونوں مطمئن تھے۔دانیال انہیں پہند تھا۔امن پہند '
صلح جو ' دوسرے لڑکوں کی نسبت وہ نیک اطوار تھا۔
سکو جو ' دوسرے لڑکوں کی نسبت وہ نیک اطوار تھا۔
سکو کہ عاشی کی نسبت تعلیم کم تھی۔ لیکن شریف خون '
نیک مال کی اولاد۔

ایاز کواس رشتے براعتراض تھا۔خاندان کی آپس کی چھپلنس 'چھپھواور چی اہاں کا باہی النفات کوئی نہ کوئی گل کھلا سکتا تھا۔ کیئن اس کے اعتراض کو فراز نے گل کھلا سکتا تھا۔ کیئن اس کے اعتراض کو فراز نے کر دانا ہی نہیں۔اب دانیال سے رشتہ ختم ہونے کے بعد عاشی کی فکر ہوئی۔اس نے خاموشی اختیار مراضی کی گریوں کے در افعال کی اس نے خاموشی اختیار کہا۔ پھر پچھے در ہوا تھا کہ کہا۔ تو میں جی رہی 'اب پھران کی مرضی 'مجھے تو کوئی جلدی بھی تہیں ہے۔نہ انسانوں کی بھیان ہے۔" جا میں بھی تو کوئی جلدی بھی تہیں ہے۔نہ انسانوں کی بھیان ہے۔"

جلدی بی میں ہے۔ نہ السانوں کی پیچان ہے۔ ''ہاں۔۔ سمجھتا ہوں' دراصل ہمارے معاشرے میں آپس کے تعلقات کچھ یوں ہوگئے ہی کہ چہوہ دو کمہ رہا ہو تاہے۔ آنکھیں اس کی نفی کرتی ہیں۔ زبان پرجو ے لڑنے آگئے 'ٹوکیاعر'ت وہ جائے گی آپ کی۔'' ''بیٹا!اگر ذراس مددے 'کسی بے قسور لڑکی کا گھر پچ جائے تواللہ کے گھراس کا بڑاا جرہے۔'' ''تواس اجر کو۔ عامر بھائی یا ان کی والدہ ہی سمیٹ لیہ مراس کی نیک بھی ان کی نظر میں میں میں۔'آ

''تواس اجر کو عام بھائی یا ابن کی والدہ ہی سمیٹ لیں۔ امی! آپ کی ٹیکی بھی ان کی نظر میں بدی بن جاتی ہے۔ چھوڑ دس ان کے حال پر۔ بیدوہ زمانہ نہیں رہاکہ ہوگئی کسی کی تقییدہ قبول کرے۔ آپ نے وہ مشل سنی ہوگی۔ سکیے واکو ہیجئے جاکو سکیے سمائے۔ سکیے نہ وہ بجئے بائد را کہ ہے کا بھی گھر جائے کسی نے بندر کو تقییدت کی۔ اس نے غصے اور ضد میں ہے کا گھونسا نوچ کی۔ اس نے غصے اور ضد میں ہے کا گھونسا نوچ کی۔ اس نے غصے اور ضد میں ہے کا گھونسا نوچ کی۔ اس نے عصے اور ضد میں ہے کا گھونسا نوچ کی۔ اس نے غصے اور ضد میں ہے کا گھونسا نوچ کی بھلائی کی بھلائی کی بھلائی ہے۔ بواس کا اہل ہو۔ ہم بھابھی کی بھلائی جائیں۔ان کی بریادی ہوجائے گا تدہے۔"

'' مومنہ کواواس دیکھ کرایا ز کا دل دکھا۔اس نے پھر کیا

''ابھی اتنا عرصہ تو نہیں گزرا کہ آپ سب مجھ بھول گئیں۔ ابھی تو چچی امال کے لگائے زخم پر کھرنڈ بھی نہیں آیا۔ آپ دوسری چوٹ کھانے کو تیار ہیں۔''

مومنہ فکرمند تھیں۔ ''جھےلگ رہا ہے کہ۔بات بہت بردھ گئی ہے۔ ورنہ اسا' کھیے کا بہانا کرکے یہاں نہ آئی' ہم نے اسے بابوس کردیا۔ آج میں کسی لڑکی کا گھر ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرداں گا۔ کل کو میری بنی کا گھر بے گا۔ یہ اللہ کے گھرے انعام ہوگا۔ اجراسی کو کہتے ہیں' کہتے ہیں'اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔'' دعا ان کے لیے بھی' اپنے لیے بھی' عاشی کے لیے موان کے لیے بھی' اپنے لیے بھی' عاشی کے اللہ دے گا' مالوی کیوں'اکے وربند ہو آب میں در کھلتے ہیں اور یہ مالوی کیوں'اکے وربند ہو آب 'ستردر کھلتے ہیں اور یہ کام قدرت کے سیرد ہے' ہم انسان ہے ہیں۔ ای کیوں پریشان ہوتی ہیں' عاشی کی عمر تو نہیں نگلی جارہی۔''

"خاندان میں اس کے جوڑ کے اڑکے تو نکلے جارہے ہیں۔"

عِيْ خُولِين دُالْجَسْتُ 229 الرت 2016

شمد میں ڈوبے الفاظ موتیوں کی طرح برس رہے ہوئے ہیں۔ ول میں انگاروں کی راکھ سلگ رہی ہوتی ہے۔ لکین دیکھنے پر کھنے کے لیے دیدہ بینا کسی کے پاس نہیں ہو یا۔"

' 'تو بھائی۔۔ غیرول میں بھی امکانات ایسے ہی سکتر ہیں۔''

''ہاں ہے شک۔۔ 'لیکن اپنے پرائے کا فرق بھی ہو تاہے۔ غیروں سے ہم ہریات کی توقع کرسکتے ہیں۔ اپنوں کا پنچایا ہواد کھ برداشت نہیں ہو یا۔ازیت تاک زندگی کاسامناکر تاریخ اہے۔''

عاشی سوچنے گئی۔ اپنوں سے باند ھی امیدیں پوری مہر ہوں تو افسوس کی حد ختم ہوجاتی ہے۔ غیروں کا دیا ہوا دکھی۔ برداشت کی حد ختم کردیتا ہے۔ میں اتن بھی اہم ارفع اعلا نہیں ہوں کہ اپنا یا برایا میری ساری امیدوں پر پورا اثر کر میرے لیے خوشیاں جمع کرے۔ کیا پچھتاوے میرانھیب بنیں گے۔ بھروہ اذبت تاک زندگی نہیں ہوگی؟ کیسے بچاجا سکتا ہے اس۔

و کیاسوچ رہی ہو' عاشی۔ میں آئی آو امید کرسکتا ہوں کہ میری نیک نیت قناعت پیند بس کو اس کاہم پلہ نیت سیراولوالعزم شریک زندگی مل جائے گا۔ یہ میرا ارمان اور خواہش ہے۔ ان شاءاللہ پوراہو گا۔ بچھے فکر بالکل نمیں۔ تم بھی اطمینان رکھو' میں تہمیں کمی بھی آزائش ہے بچانا اپنی ذھے واری سجھتا ہوں۔" ایا ز

کے لیجے میں محبت کی جاشنی تھی۔
عاشی اپنے بیارے بھائی کودیکھ رہی تھی۔ جس کے
چرے پر بھین کی روشنی تھی۔ وہ اس کے ذہر کی رسائی
کی قائل تھی۔ مگروہ تو اس کے دل کی آواز بھی من سکنا
قطا۔ وہ مسکرا دی۔ دل بالکل ہاکا ہو گیا تھا۔ البتہ مومنہ
اور فراز فکر مند تھے اور گھر میں خاموشی بھی تھی۔ جیسے
خزاں نے پنجے گاڑ دیے تھے۔ عاشی کو ماں 'باپ کے
تظراور پریشانی کا احساس تھا۔ کیسے ان کی فکریں دور
کردے یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پچھ عاشی کی فکر اور
کردے یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پچھ عاشی کی فکر اور
پچھ دنیا کی 'لوگ کیا کہیں گے۔ اچانک رشتہ ٹوٹ
جی دنیا کی 'لوگ کیا کہیں گے۔ اچانک رشتہ ٹوٹ

کی برایشانی اپ خوان کے رشتوں سے دوری وہ جو
ہوئے تھے۔ اب یک دو سرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اب یک
دم ہی کوسول دور چلے گئے۔ بر گمانی رنجش بھی تصور
میں کیا کہ سکے بمن بھائی ذہنی فاصلے طے کرنے کے
سیس کیا کہ سکے بمن بھائی ذہنی فاصلے طے کرنے کے
الیے۔ کسی اور کے مختاج ہوں گے۔ بھی سوچتے امریکا
والی آیا ہے رابطہ کرکے ان سے سفارش کی درخواست
کروں بہمی وانیال کے والد کا خیال آبا۔ لیکن ہمت
نہ برتی ۔ عاشی نے گھر کو چیکانے کا سلسلہ شروع کردیا
دوز کیس نہ کسی۔ جھاڑ ہونچھ سیٹنٹ کی تبدیلی۔
دوز کیس نہ کسی۔ جھاڑ ہونچھ سیٹنٹ کی تبدیلی۔
ادھر بردے دھوے اکشن کور تبدیل ہوئے۔ مومنہ کو
گھراہ شہونے گئی۔

" ماشی! آیه کیا سلسله شروع کردیا تم ف امتحان میں چندون رہ گئے ہیں۔ پڑھائی زیادہ اہم ہے۔وقت ضائع نہ کرو۔ یہ کام پھر کرلیزا۔"

عاثی کا جواب کن نہ سکیں کہ اس نے ول میں کہا تھا۔ جب دل اچاہ ہوجائے تو کیا اہم کیا غیرا ہم۔ پتا نہیں ایا کی فکریں کب ختم ہوں گی اور بھائی کی امید کب بار آور ہوگی۔ امتحان نزدیک ہے۔ زندگی تو مسلسل امتحان لے رہی ہے 'پھر کیسا ڈر۔

### \* \* \*

موسم عجب رنگ بدل رہاتھا۔ طوفان کی خاموشی، خطرے کی دار ننگ ابالان میں کرسی پر نیم دراز بادلوں کا شار کرتے رہنے۔ بادل جو باران رحمت کی تو ید ہوتے ہیں، مگریارش روشھے ساجن کی طرح نخرے دکھا رہی تھی۔ خزال دور تھی۔ مگر گھر پر عملاً "خزال کا دور چھایا ہوا تھا۔ ایک دن اساکا فون آگیا۔ ایا زنے فون سنا۔ پھربند کردیا۔

''ائی۔ اسابھابھی کافون ہے۔ آپ اس نمبرران سے بات کرلیں یا نج منٹ بعد۔'' ایک چیٹ انہیں دی۔''وہ۔ اپنے اباکے گھر میں ہیں۔''مومنہ نے کچھ تھر کر نمبر ملایا۔ ہیں۔''مارو رہی تھی۔ بمشکل اس نے تفصیل سائی۔

عَ خُولِينَ وَالْجَيْثُ 230 الَّتِ 2016 إِلَّتِ 2016

اسے سرال سے نکال ویا گیا تھا۔ اساکی معافیاں خوشاریں۔ کسی براثر انداز نہیں ہو کیں۔وہ والدین سے شرمندہ تھی۔ عامر بھی خفا تھا۔ ابو بات کرتا چاہتے۔فون نہیں اٹھا تا۔ آفس گئے تو ملا نہیں۔وہی ساس جو ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگئی تھیں۔ اس سے متنفر ہو چکی تھیں۔اپنی مرضی کی بمولانے کی وارنگ کے ساتھ۔

وارسات سے ماتھ۔ ''میں عامرے کہتی رہی 'میں نے کوئی غلطی نہیں کی' پھرسزا کیول' عامرے منہ میں اپنی اس کی ذبان ہے' پلیز چچی۔ ایک بار پھر آپ میری مدد کریں۔ عامرے بات کریں' وہ آپ کی من لیتے ہیں۔'' ''آخر جرم کیاہے'' کچھ تو بتاتے ہوں گے۔''

"جرم لے شار اب ایک نیا شوشا چھوڑا ہے ' برگانی کی حد 'چی 'ابونے میری وجہ ہے میری بہنوں کو خطہ اللہ کی حد ' معمولی حیثیت کے لڑکوں ہے بیاہ ویا خطہ اب انہوں نے دونوں کو سمجھا بجھاکر آگے پڑھنے پر ایک بیال اور انہیں سویڈن بھی دیا۔ سویڈن میں میرے آیک بچا ہیں۔ انہوں نے ذے واری کی ہے۔ وہاں ابھی اسکول میں داخلہ ہوا ہے۔ بھر کانچ میں پڑھیں ابھی اسکول میں داخلہ ہوا ہے۔ بھر کانچ میں پڑھیں کے۔ بچائے امید دلائی ہے کہ سویڈن کی زبان سکھ کے۔ بچائے امید دلائی ہے کہ سویڈن کی زبان سکھ کے۔ بچائے امید دلائی ہے کہ سویڈن کی زبان سکھ کے۔ بھی انہیں وال بست انجھی جاب مل جائے کے۔ بعد انہیں والوں کے افراجات عامر کے بیمے کے بورے ہوں گے۔ بچی عامر نے بھی جھے بھی انتی رقم ہے کہ سویڈن میں دونوں کے افراجات عامر کے بیمے میں نہیں کہ میں کہ میں بچھانا اور کسی کی مدد کرتی نمر میں ابو دی ہیں ابورے میں ابود کسی کی مدد کرتی نمر سے کیا کہوں۔ غلطی میں نے کی ہے ' مگر میں بچھانا عامر بھی جائی اور کسی کی مدد کرتی نمر سے کیا کہوں۔ غلطی میں نے کی ہے ' مگر میں بچھانا عامر بھی جائی۔ "

یں ہوں۔ مومنہ نے ایا زے کہا۔ ''بس ایا نہ ۔ تم عامر کانمبر ملاؤ۔ میں ضروری بات کروں گی۔'' ''ہمی مجھے بھی اسا بھا بھی سے ہمدردی ہے۔ گر۔ آپ کہیں مزید الزامات کے چکر میں نہ آجا ہیں۔عامر بھائی کا بچھ بھروسانہیں' آپ کی بھی نہ مانے۔ تو۔۔۔'' ''جانتی ہوں۔ گر الزامات میرا بچھ نقصان نہیں

کرتے عامر کو علم ہے کہ میرا اس معاطم میں کوئی مفاد نہیں۔ آگر مفاد ہے تو وہ عامر کا ہے۔ بھٹک جانے والے کوسید ھارات کہیں ٹیڑھانہ ہوجائے خیر۔ ''امی سید ھارات کہیں ٹیڑھانہ ہوجائے خیر۔ نیک نیتی سے کیے کسی اقدام پر اعتراض نہیں کر سکنا۔ عامر بھائی کو آپ کا پیغام دے دوں گا۔'' اگلے دن عامر کا فون آگیا۔ ججبک رہا تھا۔ شاید ول کے چورنے ڈرادیا تھا۔

قرام رسی ہے جانے ہو' میرا اپنا کوئی مفاد شام اسے ہم کو سمجھانا جاہتی ہوں۔ ''کوئی فیصلہ کرنے ہے ہیں۔ اپنا محاسبہ ضرور کرلینا۔ تم اور اسا ودنوں کی مرضی سے شادی ہوئی۔ وہ اکمیلی تو نہیں تھی۔ میں ماتھ تھے۔ پھر ایسے گھر لیا۔ تم دونوں ساتھ تھے۔ پھر والیس اپنے گھر آئے۔ اساساتھ 'اسانے تو نقصان بی اٹھایا۔ بے تصور کو جنا کردینا تمہارا جن نہیں۔ اپنی زیادتی تا اسانے ساتھ دیا۔ ناانصانی بہت برط جرم ہے اور تم اسائے ساتھ دیا۔ ناانصانی بہت برط جرم ہے اور تم اسائے ساتھ انصاف نہیں کررہے دور جب اس بردی توت کا انصاف نہیں کررہے دور جب اس بردی توت کا انصاف نہیں کررہے دور جب اس بردی توت کا انصاف نہیں کردے دور جب اس بردی توت کا انصاف نہیں کردے وہ اپنی زندگی کو مشکل نہ بناؤ۔ ہے؟ تدبیر کرو بیٹا۔ فلطیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ہر اس کے پاس جاؤ۔ جو شکایت ہے دونوں اس کردور اس کے وہ وہ اسائی ہو شکایت نظا ہرنہ کی۔ ہاں اس کے پاس جاؤ۔ جو شکایت ہے دونوں اس کردور اس کردور کردور کردور اندوار بنالیا۔

### 0 0 0

اور پھرایک روشن صبح طلوع ہوئی۔ چکتی دھوپ' جیزگرم' ہائے مون سون کمال غائب ہوگئے؟ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ ابائے اسے بلوایا۔ کمپیوٹر بند کرکے وہ ابا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مومنہ متفکر سامنے بیٹھی تھیں۔ (کوئی نئی اور خاص بات)وہ ٹھٹک گئے۔ بیٹھی تھیں۔ (کوئی نئی اور خاص بات)وہ ٹھٹک گئے۔ اشارہ کیا' وہ بیٹھ گئے۔ "بجھے تم سے پچھ خاص باتیں

کنی ہیں۔"ابائے گلاصاف کیا۔النی خیر۔اب یہ س فتم کی تمیدہ۔

"تہماری ای کا خیال ہے کہ بیہ بات تہمارے امتحانوں سے فارغ ہونے کے بعد کی جائے۔ لیکن۔ پیس کچھ بے صربوں اور یہ بھی کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتاد ہے۔ وہ کسی بات سے نہ تو متاثر ہوگی' نہ

پریشان۔ ''اسے لگا ابنچکی رہے ہیں۔
''گا ہے گا ابا بنگی رہے ہیں۔
ہوتی۔ بھائی کا خیال ہے میں سمی بات پر پریشان نہیں
بھی۔ میں نے برساتی میں محفوظ ہو کر ڈالہ باری۔
طوفانی بارش ہے ہی نہیں۔ دنیا کی گولہ باری ہے بھی
ہاہ لے رکھی ہے۔ دراصل آبا میں تو بس اللہ کے تھم
کے بالع ہوں۔ اس کے تھم کے بغیر تو تی نہیں ہا۔ جو
وہ چاہے کرسکتا ہے۔ بھر تردد کس بات کا' واویلا

"شاباش ویے تم بھی اپنی ال کانمونہ ہو۔ نڈر'
تہیں ایسانی ہو تاجا ہے۔ اللہ کے عم کے بابع۔ "
وہ پچھ رکے شاید الفاظ جمع کررے تھے۔ "میں جاہتا ہوں' میری صابر' یا کیزہ خیالات رکھنے والی بنی'
آسان زندگی گزار ہے۔ اس کو کسی البحن' پریشانی سے مابقہ نہ ہو۔ یوں تو ہم سب اللہ کے سامنے جواب وہ ہیں۔ اللہ سے مائتے ہیں اور وہ دیتا ہمی ہے۔ شکر ہے اس کا۔ سمجھ میں نہیں آ تا۔ کس قسم کی آسانی چاہتے ہیں۔ زندگی خودا یک مشکل امتحان ہے۔ اس سے زیاوہ ہیں۔ زندگی خودا یک مشکل امتحان ہے۔ اس سے زیاوہ کیا مشکل ہوگی۔ "

0 0 0

' فنیر۔ پرسول۔ معجد میں بھائی جان کے۔ میری کو آئی کہ میں صدف کے المیے پر ان سے افسوں کرنے نہیں گیا۔ اس لیے شاید وہ میرے گھر نہیں آئے۔ورنہ اصولا ''تو انہوں نے جو سوال کیا۔وہ گھر آکر کرنا چاہیے تھا۔ خیر۔۔ آمدم برسر مطلب۔ وہ تمہارے لیے پریشان ہیں اور میری پریشانی کے ازالے کے طور پر۔۔ مجھ سے خاص طور پر معجد میں کھنے

ائے۔ انہوں نے کہا عامراور بیاسردونوں میں ہے سمی ہے بھی' عائشہ کارشتہ کرنا جاہتے ہیں۔"عاشی سانس روک کر خود کو چیخنے سے زیج سکی' ورنہ۔ بال نوچنے کی سررہ گئی تھی۔

روں بات من لو۔ عامر نہیں تو یا سر'انہیں تو اسا سے تھارا ارشتہ چاہیے۔ ان کے خیال میں تو اسا سے چھاکارا مل کیا ہے۔ 'عاشی نے بال کی طرف نظر والی۔ پھٹکارا مل کیا ہے۔ 'عاشی نے بال کی طرف نظر والی۔ برسمت ویرانی کا نماز تھا۔ 'دھیں نے ان سے کہا۔ میں عائشہ کی مرضی معلوم کیے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکنا۔ بیٹا یہ تو معمولی آزائش ہے۔ زندگی میں تو اس سے بھی زیادہ آزائش ہے۔ زندگی میں تو اس سے بھی زیادہ آزائش مقدر سے ملتی ہیں۔ بچھے معلوم ہے 'بھائی آزائش کے موقع کم ملیں گے۔ بھائی کو آسان زندگی گزار نے جان کے کھر میں کی بھی لڑی کو آسان زندگی گزار نے خان صدف کے موقع کم ملیں گے۔ بھائی کے زیر سایہ مصدف کی جان صدف مقابلہ۔ چھوڑو 'خیر میرامقصد تھیں خوف ذوہ کرنا نہیں 'کل شام 'میں لان میں تھا۔ وانیال خوف ذوہ کرنا نہیں 'کل شام 'میں لان میں تھا۔ وانیال میں سے اس آبا۔ "

اُنہوں نے گردن گھماکر مومنہ کودیکھا'جو کسمسا

دس نے مجھ سے کما۔ وہ ای ماں کے قیملے کا پابند نہیں۔ وہ بالغ ہے ' اپنا اچھا برآ سمجھتا ہے۔ ماں کی اجازت یا ان کی مرضی ' کوئی اہم نہیں۔ ہاں زندگی گزار نے کے لیے اپنی خوشی خواہشات کا بالع ہے۔ وہ اکیلا آگر شادی کر سکتا ہے۔ وہ سرآ گھرلے کر رہ سکتا ہو اکیلا آگر شادی کر سکتا ہے۔ وہ سرآ گھرلے کر رہ سکتا خطرہ نہیں 'بہت چاہتی ہیں اسے پچھ دن بعد وہ قبول خطرہ نہیں 'بہت چاہتی ہیں اسے پچھ دن بعد وہ قبول کر ہی کیں گی۔ اب تم فیصلہ کر سکتی ہو۔" ابا چپ ہوگئے۔ کم وہ نا نے سے بھرگیا۔

عاشی۔ وقت طلب سوال نامے کے درمیان۔۔ گویا سزاسننے کے لیے مجرم کی طرح سرجھکائے کھڑی رہ گئی۔ابانے بڑے سکون سے سرکری کی پشت سے ٹکا ل انتہا

۔ وسیں جانتا ہوں۔ یہ بھی کوئی آسان زندگی نہیں ہوگ۔ مربیٹا! زندگی میں اس سے بھی زیادہ مشکل



## www.enalksocietyscom

سوالوں سے سابقہ بڑے گا۔ میں اندازا کرسکتا ہوں۔
آپا کو اپنی شکست قبول کرنا ہرگز منظور نہ ہوگا۔ وہ
بسرصال آپک ماں ہیں۔ لیکن دانیال کے اس دعوے کا
مطلب آگر آپا اس شادی کو قبول کرکے انہیں معانب
کردیں۔ کیا گارنٹ ہے کہ وہ مجھے اور تہماری ای کو بھی
معاف کردیں گی۔ کیونکہ ظاہر ہے اس جرم میں ہم
بھی شریک ہوں گے۔ دانیال وہ نین دن بعد جواب
لینے آئے گا۔ تم کو ابھی جواب دیتا ہے موچ کر مجھے
جواب دو۔ "

''لبا۔!''اس نے صاف آواز میں کما۔'' میری طرف سے انکار ہے۔ میں ہر مشکل برداشت کرلوں گی۔ لیکن میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہو۔ یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس کے علاوہ خاندان میں چپقلش جھے پہند نہیں۔''

و شاباش ۔ مجھے اس جواب کی توقع تھی۔ میں مطمئن ہوں۔ تمہارا ان شاء اللہ کمپیوٹر انجیئئرنگ کا استحان ختم ہوجائے گا۔ توہم تمہیں ایک بہت چھی خبر دیں گے۔ آیک خوش دیں گے۔ آیک خوش سے تمہارا یونیور شی میں داخلہ ہو گیا ہے۔ آگی خوش سے تمہارا یونیور شی میں داخلہ ہو گیا ہے۔ آگی خوش خبری امتحانوں کے بعد۔ آیک ایجھے شان دار مستقبل خبری امتحانوں کے بعد۔ آیک ایجھے شان دار مستقبل کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرتا پڑے گا۔"

0 0 0

مومنہ منہ پر دوہنا رکھے کھلکھلا رہی تھیں۔ ایا

ہے حد پرسکون انداز میں آنکھیں بند کیے ہیم دراز
خصہ آسیاں گلابوں کی ممک نے بہار کامژدہ سادیا
تقا۔ یونیورٹی امریکا وار جلال بھائی نے وعدہ پورا
کردیا تھا۔ اب انہیں شکریہ کیسے کموں۔ خوشی و
انبساط نے گھرکولپیٹ میں لے لیا تھا۔ امریکا سے چھوٹی
آپاکافون۔ انہیں بڑی آپانے دانیال کارشنہ ٹوننے کی
اظلاع دی تھی۔ انہوں نے اب دیر نہ کرتے ہوئے
فورا "جلال کارشتہ مانگ لیا۔ مومنہ اور فراز اس لیے
مطمئن تھے۔ ایا زنے آکردھاکاکردیا۔
مطمئن تھے۔ ایا زنے آکردھاکاکردیا۔
مطمئن تھے۔ ایا زنے آکردھاکاکردیا۔

آئے ہیں۔ دراصل وہ پہلی بارباپ بننے جارہے ہیں۔ اکلوتے باپ پہلو تھی کے والدصاحب پہلو تھی کے بیٹے نے سارے شکوے شکایتی سمیٹ کی ہیں اور وہ اس کا کریڈٹ آپ کو دے رہے ہیں۔"ایاز مطمئن اور خوش تھا۔

د حولی اللہ میں۔ کیوں۔ پاکل تو نہیں ہو گیا عامر-"دہ شیٹا گئیں۔

''نہیں ... مطلب شکوے شکایتیں دور کرنے کا سرا آپ کے مربندھاہے۔ آپ اصل میں ان کے لیے خضر راہ بن گئی ہیں۔اسا بھابھی اور عامر بھائی کل آپ کاشکر ۔ اداکر نے آئی سے''

آپ کاشکر یہ اوآ کرتے آئیں گے۔"

دا ہے ہے۔ میں کیوں۔ اللہ کاشکر اوآ کریں اور

یمال آنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بھابھی کچے اور

گل پھند نے لگالیں گی۔ "مومنہ اب ڈٹ گئی تھیں۔

اور کسی نے شاخسانے کے لیے ہر کرنتارنہ تھیں۔

دمیں مبارک باودے آیا ہوں۔ ان کے گھر جاکر۔

کیونکہ انہوں نے بھی سب سے پہلے بچھے یہ خوش نہیں

جو میں۔ لیکن ناخوش بھی نہ تھیں۔ کیونکہ انہیں

ہو میں۔ لیکن ناخوش بھی نہ تھیں۔ کیونکہ انہیں

ہو میں۔ لیکن خوش خبری کی ہے۔ عامر بھائی کی خوش خبری

کے علاوہ۔ بتا ہے کیا؟ بری چھچو نے وائیال کارشتہ ویا

ہے۔ صدف کے لیے۔ کیما؟"

' جور انیال دهان گیا؟ بائیس کل تو... "ده بے چین ہو گئیں۔

"جی المال کی المال کی المال کی المال کی المال کی کوششیں کچھور دواؤ۔ پہلیے ابسارے خدشے دور ہوگئے۔" وہ مطلم من تفاد مومنہ اسے جلال کے سلطے کی خبرسنانے کو بے چین تھیں۔ اصل خوش ہونےوالاوہی تفا۔

مبار تواب محل کربرس رہی تھی۔ ہرسمت ہریالی ا کیک گخت کالے بادل چھا کئے اور باران رحمت کانزول ہوگیا۔ سو تھی زمین سراب ہوگئی۔ در جنوں چوں نے بارش میں نماکر کویائے کپڑے بین لیے تھے۔

مُرْخُولِين دُالْجَيْثُ 233 اللَّت 2016 في

اس دفعه رمضان میں گرمی کچھ زیادہ ہی پڑ رہی صی-بادل 'بارش 'ہوا سب جیسے تاراض تھے۔ آتے اور تن من کو سرور دیے بغیر ہی جلے جاتے۔ باغ عامن اور ٹاہلی کے در ختوں اور رنگ برظے میرولوں کے بودول سے بھرا تھا۔ اودے 'گلالی' مختلف ر تکوں کے بیفولوں ہے لیجی بیلوں نے باغ کی او تجی جار دیواری کو ڈھانیا ہوا تھا۔ مشرق کی طرف گیٹ کے لے کر باغ کے ورمیان میں بی چھولی می پھروں کی خوب صورت روش بچھائی گئی تھی۔مغ ل طرف آمول كاحصه خفا-اس قدر سنهرى اور ميتھ نتے کہ دوسری طرف سے جھلک دیکھ کر دیوار کی او نجائی کی پروا کے بغیر کئی نوجوان ایک بار اوپر جائے گی کوشش نو ضرور ہی کرتے۔

شال کی طرف مالٹوں کا حصہ تھا۔جو ٹی الحال ہرے بھرے پنوں سے ہے ورختوں یہ محیط تھا۔ ورنہ تو بیردیوں میں بھی اس طرف کی خاصی رکھوالی کرنی پڑتی

مغرب کی طرف شہتوت انار عامن ٹاہلی مفیدے اوردیگر انواع واقسام کو پودے تھے۔ سفیدے اوردیگر انواع واقسام کو پودے تھے۔ ہوا چلنے لگی تھی۔جھو تکوں نے تھے ہارے وجود کو



## www.andksociety.com

نیند کی محیکی دی اور خوب صورت سنهری آنگھیں بند ہونے لگیں۔

''دوھپ۔'' زور داردھاکا ہوا تھا۔وہ تیزی ہے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ساتھ پڑی بانس کی لمبی سی چھڑی اٹھائی اور آواز کی سمت کا تعین کرنے گئی۔ آموں کے جھے میں دیوار کے بالکل قریب اس نے آسانی کرتے کی جھلک دیکھ لی تھی۔

"" "تیری توسد" چھلاوے کی طرح صرف دو تین قلانچیں بھر کر دہ چھپنے کی کوشش کرتے وجود کے قریب تھی۔

"الله- بابن معاف كردس اوئى- وائى ..." نه جانے كس كى قسمت چوئى تھى جو گل پروك باتھ لگا نفا-

دومعاف کردول!ساراسال میں اور جاجاتم لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں تا۔ "اس نے اور تیزی سے بانس کی چھڑی محمالی۔ ویوار کے اس پار تیز دوڑتے قدموں کی آواز سائی دی۔

دوپورا کشکر کے کر آیا تھا میرا ٹارزن۔ رک کجھے بتاتی ہوں۔ ''وہ بھاگ اٹھا تھا۔ گل پروچھٹری سنبھا کے اس کے پیچھے بھاگ۔ تب ہی مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا۔ وہ اڑکا تیزی سے دروازہ کراس کر گیا۔ وہ بھی نگلنے گئی تھی کہ کسی نے مضبوطی سے اس کی تازک کلائی تھام لی۔

المجھوڑو میرا ہاتھ۔ آج اس کی ٹائلیں توڑ کے دم لول گ۔ "وہ تڑیی۔

و توبه گل پرو-تم تو بوری مولاجث ہو-اب جانے بھی دواس بے چارے کو-اور کتنا پیٹوگ-" آنے والا اے اندر تھینچ لایا-اور دروازہ بند کردیا-

"بال توكيول نه بنول مولاجث ميرے چاچا كاباغ ہے۔ ان مفت خورول كا تھوڑى ہے۔ "اس نے بازو سے ناك رگڑ كے صاف كى - طبعہ مسكراتے ہوئے اسے ديكھے گيا۔

"أج آتے دوابا کو-بات کر تا ہوں ان سے۔ یہ کیا

جوان جمان لڑکی کو اکیلا باغ کی گرانی پہ چھوڑ جاتے ہیں۔"وہ وہیں ٹابل کے نیچے بیٹھ گیا۔ جمال پچھ در پہلے وہ آرام کررہی تھی۔

''تم جانتے ہو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں صرف جا جا ہیں جو بس میری مانتے ہیں۔'' وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بوئی۔

و کوئی اور بھی ہے۔ جو صرف تہ ماری انتا ہے۔ گر تم شاید سمجھتا نہیں چاہتیں۔ " طبعہ کا بو جھل لہج۔ گل پرودور مالٹوں کے در ختوں کے جھنڈ کودیکھنے گئی۔ ونیس صرف یہ چاہتی ہوں کہ تہمیں کم از کم میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پنچے۔ خیر میری کتابیں لائے۔ "وہ اس کی طرف مڑی۔

لائے۔"وہاس کی طرف مڑی۔ "تم جانتی ہو میں تمہارا کام بھی نہیں بھولتا۔"اس نے مسکراکر کہا۔

''جتلیامت گرد ہروقت۔''وہ مند بنا گئی۔ ''تنمہارے کمرے میں رکھ آیا ہوں۔ جاکر دیکھ لیتا۔''

''اوراگرجوچاچی نے دیکھ لیں۔''وہ پریشان ہوئی۔ پہنگ کے گدے کے نیچے چھپائی ہیں۔اماں کم از کم گدا اٹھانے کی تکلیف کرنے سے تو رہیں۔'' وہ مسکراما۔

''قیجا۔''وہ خوش ہوئی۔''پھرمیراایک کام کرد۔'' طبعہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔

"چاچاشرگئے ہیں کام سے آنے والے ہوں گے۔ تب تک تم باغ کا دھیان رکھ لو۔ میں بس سلسلے وار ناول بڑھ کرواپس آئی۔" تیز تیز بولتی وہ اس کے دل میں اثر نے گئی۔

''اوراگرامال نے تنہیں پھردو تین کام بنادیے تو؟'' ۔ ہ سوچتے ہوئے بولا۔

 و کام بھی سکھ جا ئیں گ۔ گل پرد کو بھی تو میں نے لھایا ہے۔ "

'تم'نے نہیں۔اس بے جاری کو توونت نے سب کچھ سکھادیا۔" فورا "تضیح کی گئی۔" شاید اس لیے ظفری نے جیسے ہی کسی انچھی لڑکی کا کہا اس کا نام آگیا میرے لبوں بر۔"

''اور پھرویے بھی میرا ارادہ طععہ کے لیے تھا۔ لیکن دہاں بھی تمہیں، ی عذر تھے۔ سواب معاملہ ہاہر کا ہے۔ اور میں تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا۔ سوجو کہا ہے۔ اس پہ عمل کرو۔ اور ہاں طععہ کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کروادیتا۔'' وہ برتن میزیہ رکھ کر آرام سے لیٹ گئے۔ صغریٰ بی بی بے چینی سے انگلیاں چٹنانے لگیں۔

\* \* \*

الایا! آب بول کسی انجان بندے کو گھر میں رہنے کی

اجازت کیے دے سکتے ہیں؟ "صغریٰ بی بی نے فی الحال بات طعورے کان میں ڈال دی تھی۔ انہیں ہر صورت اس طوفان کا منہ موڑنا تھا۔ جو ان کے بچوں کے مستقبل کی آیک اچھی امید ان سے چھینے کے دریے تھا۔ طعمہ فورا" باپ کے پاس آیا تھا۔ جو زمینوں کے حساب کتاب میں مصوف تھے۔ دمینوں کے حساب کتاب میں مصوف تھے۔ وی سمجھو تمہمارا سگا چھا زاد آرہا ہے۔" انہوں نے وی سمجھو تمہمارا سگا چھا زاد آرہا ہے۔" انہوں نے

محبت سے بنایا۔ ''ابا! سمجھنے اور ہونے میں کافی فرق ہے۔'' ''فرق مٹادینے میں کافی آسانی ہوتی ہے بیٹا۔ورنہ گل پرو کے معاملے کو ہی دیکھ لو۔ تمہاری ماں اس میں

اور بینیوں میں فرق نه کرتی تو مجھے یوں باہر حیلہ نه کرتا پر ایک دلیل کھوس تھی۔ وہ چپ رہ کیا۔ رحمت علی

آٹھ کراس کیاس آگئے۔ ''ظفری کی خواہش ہے کہ اس کابیٹا میرے گھر میں رہے۔ یہاں کے ماحول کو دیکھے اور اپنے لوگوں کو

رہے۔ یہاں نے ماحول کو دیکھے اور ایسے کو لوں کو جانے ماکہ نے رشتے بنانے میںوہ صحیح فیصلہ خود کر ''فکر مت آرو۔ آم تو کیا ایک مختصلی بھی نہیں جائے گی باغ سے باہر۔'' وہ ہنتے ہوئے بولا۔ گل پرو مطمئن ہوگئی۔ دمطہ محرمی ناول رمہ کر ابھی آئی۔''اس نیانس

''سے بانس کی چھڑی طبعد کو پکڑائی۔اور چھلاوے کی طرح یہ جاوہ جا۔وہ ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو تکتارہ گیا۔

# # #

'کل افطاری میں کچھ زیادہ چیزیں بنالینا۔''رحمت علی نے کندھے پہ پڑی سفید چادر سے کیلے ہاتھ منہ پو مجھتے ہوئے صغری کی کی دیرایت کی۔ ''وہ کس لیے ؟''حسب توقع ان کامنہ بن گیا۔ ''خلفری کا بیٹا آرہا ہے ولایت سے۔اس کے لیے۔''میدھاجواب آیا۔ ''کون ظفری ؟وہی آپ کادوست۔''

"إلى ظفرى اس كے ليے كسى الجھى الوگى كى تلاش ميں ہے۔ جو ہارے گاؤں كى ہى ہو۔ اور پڑھى لكھى سمجھ دار ہو۔ ميں نے تب ہى اس سے گل پرو كے بارے ميں اشار ما"بات كى ہے۔ اس نے بھى خوشى كا اظهار كيا ہے ہيں لڑكے كو ہمارا ماحول پيند آجائے " رحمت على نے سامنے ركھى چنگيرسے رونى اٹھاتے ہوئے كما۔ صغرى إلى كاتو منہ كھل گيا۔ ہوئے كما۔ صغرى إلى كاتو منہ كھل گيا۔ "آپ استے بے و توف ہيں كان وہ مشكل ہولئے

کے قابل ہو تیں۔ ''کیوں 'کیا کردیا ایسا میں نے۔'' رحمت علی اسی مطمئن انداز میں کھانا کھاتے رہے۔ ''انتااچھارشتہ آیا۔اور آپ کواپنی دوسکی بیٹیاں یاد

''اننااچھارشتہ ایا۔اور آپ تواپی دو سی بیلیاں یاد نہ رہیں۔ وہ ڈائن یاد رہی۔''صغراں بی بی کی آواز غم کے مارے چھٹنے کو تھی۔

'' تجھار شتہ کمی آخمی اڑی کاطلب گارہے'' ''میری بچیوں میں کیابرائی ہے؟''وہ تڑپ گئیں۔ ''کوئی کام تو سکھایا نہیں۔ سارا دن چاریائی تو ژتی رہتی ہیں۔اوپرے تعلیم بھی ادھوری۔''انہوں نے آئینہ دکھایا۔

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 236 الست 2016

تھا'وہ گھریں بھی ہڑی سی جادر لینے لگی تھی۔ ''بغی کہاں'یہ تو میرا بیٹا ہے بیٹا ۔۔ بازد ہے میرا گل پرو۔۔۔'' رحمت علی کے لیجے میں غرور اور آیا اور صغریٰ ٹی کی کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔

بہا ہم میں مصروبہوئی۔
''دیسے بچ کہوں' نیچرکے بہت قریب ہیں آپ
لوگ۔ بہت خوب صورت یکھے تو یقین نہیں آیا
کہ بابا اتی خوب صورت جگہ رہتے تھے۔ میں تواب
واپس جاکر بابا کو یہیں آنے کے لیے فورس کروں گا۔
ابی تعلیم اور قابلیت سے اس گاؤں کی ترقی کے لیے
کام کروں گا۔''اسامہ کے لیچ میں جوش بول رہاتھا۔
رحمت علی اور طحمہ کو وہ سادہ فطرت لڑکا بہت بہند آیا
تھا۔ اچانک ہی طحمہ کی نظر گل پردیہ پڑی تھی۔ وہ
جران سی اسامہ کو دیکھے جارہی تھی۔ طبعہ اس پرسے
نظریں نہ ہٹار کا تھا۔

#### # # #

وسترخوان کے درمیان میں مٹی سے بنی سرخ رنگ

کی پرات دھری تھی۔ جس میں کے پی کے گی ایک روایتی ڈش ثوبت (پہلے سالن میں روٹی کے خشک گڑے ڈبو کر اوپر سنہرے تیل کی تہ تھی) پرات کے در میان میں روٹی کے اوپر مچھلی مسالا لگا گوشت اور ساتھ سلاد اور را انتے کے برتن رکھے تھے۔ ایک پلیٹ میں گھرے ہے شامی کہاب کی اور ساتھ میں ہے ہوئے چاولوں کی کھیر۔۔

"اتنا لذید کھانا آج سے پہلے میں نے جھی نہیں کھانوں کی کھانوں کا عادی اسامہ دلیں کھانوں کی مرج مسالوں سے سول سول کرنے کے باوجود تعریف کے بنانہ رہ سکاتھا۔ سب ہی مسکرادیے۔
"نیرسب گل آئی نے بنایا ہے۔ کھانا ہمشہ وہی بناتی ہیں۔" اقصلی نے فورا" بنانا فرض سمجھا۔ امال اشارے کرتی رہ گئیں۔

"واف جرت مجمئ ... آپ تو کمال ہو۔"اور اس باروہ براہ راست گل پروے مخاطب ہوا تھا۔طعمہ نے چونک کر پہلے اسامہ کی طرف دیکھا۔جو گل بروکو سکے۔ ظفری میرا قابل اعتماد دوست اور عزیز تر بھائی ہے۔ صرف اس لیے میں نے حامی بھری اور گل برو کے بارے میں میری سوچ صرف اور صرف تمہماری ال کے رویے کی دین ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں بند ہوتے ہی اس پہ یہ چار دیواری شک ہوجائے۔ اور وہ کسی بھی ایرے غیرے سے بیاہ دی جائے۔ "وہ اس سمجھارے تھے۔ جائے۔ "وہ اس سمجھارے تھے۔

"آب میرے بارے میں بھی تو سوچ کتے تھے بابا؟"اس نے گلہ کیا۔

" سب ہے پہلے ہی سوچاتھا۔ لیکن تہماری ماں وہ کی صورت برداشت نہیں کرے گی گل پرد کو تمہاری ماں وہ تمہاری ماں میں ہمرہ دوریہ تمہاری ماں نے گل پردورویہ تمہاری ماں نے گل پردے ساتھ روار کھا ہے۔ میرانمیں خیال کہ دول سے اس رشتے پہراضی ہوگ۔ تب ہی میں نے دول سے بات نہیں کی۔ میں نہیں جاہتا کہ صرف اور اس سے بات نہیں کی۔ میں نہیں جاہتا کہ صرف اور صرف میری خواہش کو مقدم جان کردہ اپنی ذات اور صرف میری خواہش کو مقدم جان کردہ اپنی ذات اور

عزت نفس کوپس پشت وال دے "
ان کی باتوں میں وزن تھا۔اوروہ خود بھی کی بارا ہے
اپنے دل کی حالت بتاج کا تھا۔ گروہ بیشہ اس کی بات ٹال
جاتی۔ بدل جاتی۔ واقعی جس طرح کا سلوک اماں نے
اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کے بعد کس طرح وہ
اس کے حق میں فیصلہ کر سکتی تھی۔ایسے میں باہر سے
اس طرح کا اچھا رشتہ واقعی گل پرو کے لیے آزہ ہوا کا
جھو نکا خابت ہو تا۔ قسمت جو بہترین موقع فراہم
کررہی تھی۔گل پروجیسی سمجھ وار لڑکی بھلا اسے کہال
کررہی تھی۔گل پروجیسی سمجھ وار لڑکی بھلا اسے کہال

口口口口

"اف انکل ۔۔ آپ کی یہ بیٹی تو کانی ڈراؤنی ہے۔ دن کے اکثراد قات میں انہیں چارفٹ کمی ڈنڈی کے ساتھ ہی دیکھا ہے۔"اسامہ کی بات پہ سب ہی ہنس دیے تھے دور کھڑی مرغیوں کو دانہ ڈالتی گل پروالبتہ بے خبر کھڑی تھی۔ طبعہ نے اداس سی نظراس کے سادہ ڈھکے وجود پہ ڈالی تھی۔ جب سے اسامہ یہاں آیا

مِنْ خُولِينَ دُالْجَتْ 237 السَّت 2016 فِي

و سرے میں مک (موراخ) کے آم کے ساتھ وہ سنهرى لال آئلھيں اے ديلھے کئيں۔ "آپيمال کيا کردني بن؟" ا''آپ سے مطلب ..."صاف جواب آیا۔ "رات سوئیں نہیں تم؟" طبعہ نہ جانے کب وہاں آیا تھا۔ گل بروٹرم برگئی۔ ''نیند نہیں آئی۔ طبع التی ہونے گلی اور سرورد بھی۔ ''وہ صاف گوئی سے بولی۔ "تب ہی روزہ بھی۔۔"اس کی آواز میں تاسف ''اسی کیے چھپ کر آم تناول فرما رہی ہو۔''وہ مسكرايا- كل پروسرملا كئ-''جاؤ .... گھرجاگر آرام کرو'میں :وں یہاں۔''اور وہ خاموشی ہے آم پھینک کے چل دی۔ "ان کے ال کیا۔" ودگل کی پیدائش کے ایک سال کے اندر ہی دونوں كى ۋېتھ بوڭى كى-" "اوه عب بي صغريٰ آخي..."اسامه جيسے سب و کوئی منوس نہیں ہو آئسب قدرت کے کام میں۔ سیکن لوگوں کو کون سمجھائے۔"طععہ کوافسوس بیں۔ تھااور شرمندگی بھی۔ ''ویسے پچ بناؤں' مجھے آپ سب سے مِل کربہت اجھالگا۔"اسامہ نے اس کی خفت کا تدارک کرنا جاہا۔ "مجھے خود... بلکہ میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ آپ ے تعلقات بے رہیں۔ '<sup>9</sup>ان شاءالله\_"وه مسكراویا تھا۔ # # # #

اسامہ پہلے سے زیادہ گل برد کی دلجوئی کرنے میں لگ گیا تھا۔ کوئی بھی موقع ہو تا اس کی تعریف کرنے میں بخل نیہ کر تا۔ صغری جاچی لاکھ برائیاں کر تیں۔وہ كوئى نە كوئى چەنكىلەجھو ژاڭرېات بدل دىتا بىچھونى اقصى بھی اس کی ہمنوا تھی۔ فرح البتہ کم گوسی تھی۔ زیادہ تر این کرے تک بی محدود رہتی۔ فی دی یا موبا عل عبس

دیکھے جارہاتھا۔ پھراس نے گل پروکی طرف نگاہ کی۔وہ خاموشی سے افطاری کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ "اور آپ عجیب بھی ہیں گل۔ بلکہ الگ سی۔ كيا گاؤں كى سب ہى لۈكيال ايساسوچتى بيں اس عمر ميں رحمت جاجا..."ابامه 'رحمتِ على كي قطرف مزا تقا-جن کے ہونٹوں یہ شفیق سی مسکر اہٹ مجل رہی تھی۔ وسيس- "صغرى في بي بول التحي تحيي-دسب لزکیان الی نهیں ہو تیں بیٹا! صرف وہی لڑکیاں اپنی ہوتی ہیں جو پیدا ہوتے ہی آیے مال باپ کو سالم نگل جائیں۔ "سفائی کی صد کردی تھی صغری آب بی نے \_\_ کوئی بھی بولنے کے قابل نہ رہاتھا۔ گل پرومنہ چھیا کے چل دی تھی۔طعمے نے البتہ اس کا گال پہ لزهكنا أنسوصاف ومكير لبانقاروه ببالبي يصاب كاثنا

ترج موسم خوش گوار تھا۔لطیف سی ہواؤں نے

بادلول بھرے ون كو مزيد حسن بخشا تھا۔ويسے بھى ان یانج دنوں میں طعمہ کی رہنمائی میں اسے راستوں ہے۔ انجھی خاصی شناسائی ہوگئی تھی۔ بردیے پھاٹک کا چھوٹا وروازہ کھول کے دہ باغ میں آیا تورم جم شروع ہو چکی

"رحت جاجا..." رحمت علی کو آوازیں دیتاوہ آم کے در ختوں کی طرف آگیا۔ جس کے سامنے بی بارہ

"رحمت جاجا!"اس فيدوباره آوازدي-"كوئى كام بان سے وہ كر آرام كرنے كئے ہیں۔"جواب موصول ہوا تووہ حیران سایا ہر آسان میں

دو کون ہے وہاں... "اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ "میں ہوں۔"سامنے لگے آم کے بیڑ کے بتول نے حرکت کی اور اسامہ ونگ رہ گیا۔ قدرے نیچی موثی شاخ یہ نیک نگاکر بیٹی وہ مطبئن سی لڑکی گل پروہی نھی۔ اُس کا ہرروپ نرالا تھا۔ ایک ہاتھ میں کتاب اور

خولين ڈاکجنٹ فاقع اگست 2016

بطخوں کے جوڑے یہ جمی تھیں۔ جن کے پیچھے جا یج تیرنے کی کوشش کررہے تصب باربار ذی لگاتے۔ توازن کھو دیتے اور مال یا باپ کوئی انہیں پیار سے سيدها كرويتا-

"اچھابھی ہے اور میچور بھی۔۔ حالا نکہ اس عمر میں ارك كافي فلرني موت بين-"سنجيده لهج مين جواب آباتفا\_طحهمكرايا\_

"تهمارا اشاره میری طرف تو نهیں-" شوخ کالی آ تھوں میں اداس مسکر آئی تھی۔وہ اسے دیکھنے گئی۔ "تم فلرث بھی کرتے ہو؟" بوچھا گیا۔ ' *فعین سمجھاشاید تم سوچتی ہو۔*'' وہ *کند بھے*اچکا گیا۔ وحمارے بارے میں۔ میں اتنا برا بھی مہیں

''اتنا احِيما بھی تو نہيں سوجا تا بھی۔ جتنا اتنے کم عرصے میں تم نے اسامہ کے بارے میں جان لیا۔ "وہ خفاتھا شاید ... گل مسکرادی۔

"تم جیلس ہورہے ہو۔" "حق بنا ہے میرا۔ تسارے سامنے میری بوزیشن کلیئر ہے۔" وہ بھی صاف گو تھا۔ گل پرواٹھ کھڑی ہوئی۔اُے دیکھ کر بھا جھی... دوكبھی تو نسمی خواب کا سرا تھا دیا کرو۔ کہانی شروع

کرنے لکتا ہوں ہم دی اینڈلگادی ہو۔" "تبدیلی کااختیار نہیں ہے میر سیایں کدور میان کی کمائی مروار میجویشنر سب این مرضی سے بیان كروں۔ تب تك آغازاور اختام كے حافثے ہى رہے دو-"نرى سے كہتى وہ آگے بردھ كئى-اس كى سبردھانى وار چزی ہے کناری کی ایک بوئی اکھول) نہ جانے کیسے أ كُورُكر بِحِي تبلي مِنْ برِكْر كُنْ - طبعت نے وہ بوئی اٹھا كر منھی میں جکڑتی تھی۔

ظفری چا چا آرہے تھے نہ جانے اسامہ نے انہیں کیا سکنل دیا تھا کہ انہوں نے اچانک ہی رحمت علی کواینے آنے کی خروی تھی۔ رحب علی سمیت ان کی دونوں بیٹیال بھی خوش تھیں کہ سی کے نصیب

یہ دوہی مشغلے تھے اس کے ۔۔ یا ہر کیا ہورہا ہے 'امال کیا سوچ رای بین اسے کھ دیچیںنہ می۔ "اتا بارالوكاياته سے نكل رہا ہے۔ارے ميں کہتی ہوں باپ دسمن بن رہاہے تو تم خود تو عقل کے ناخن او-"ابھی بھی وہ ایئر فون کانوں میں دیے بے فکر لیٹی تھی کہ اچانک ہی اماں نے وصاوا بول دیا۔

"كياب المال؟" "بائے بائے کمال مقدر پھوڑ بیٹھی۔ اوھروہ میسنی ہے۔ دو دولڑکول کوہا تھ میں کیے بیٹھی ہے اور اوهرميردوالي.

ر ہے۔ ''توبہ کریں امال ِ۔ ہروفت گل کے پیچھے پڑی رہتی ہیں آپ تو۔ "فرح کوبرالگا۔

''لو۔۔ ابِ اس پہ بھی جادد چڑھ گیا' اس منحوس کا\_"امال نے مرمیں دو زور کی لگادیں۔وہ بے جاری سك كرده كل-

ودحق مار رہی ہے تم بہنوں کا۔اسامہ جیسالڑ کامقدر

ووید بی تومیس که ربی مول ال مقدر میں ب تو کوئی کیے لے سکتا ہے مجھ سے ۔۔ آپ خود کونہ جلائمیں۔" وہ بازنہ آئی۔ دو جھانیر مزید لگے۔ بیڑے

"فَي وِي دَيِكِيهِ وَ مِكِيهِ كِي زُانيلاگ سِيَهِ كَتِي ہے۔ مِجھے يرهائے گي۔ تھسرجا۔۔ تجھے تومیسِ بتاتی ہوں۔ "امال تو پیچھے بی رو کئیں۔وہ اباکے کمرے کی طرف بھاگ۔

و کیاسوچ رہی ہو؟" شرکنارے آم کی جڑول میں پیرجمائے نہ جانے وہ کن سوچوں میں کم تھی۔طبعد کی آوازيه چونک گئی۔

"أسامه كے بارے ميں سوج ربى مول-" يطعم نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔وہ کنٹی صاف گو تھی۔ جودل میں ہو تا وہی زبان پید دوچھاہے ویسے کافی انچھا بندہ ہے مئیں۔" وہ

اسے بغور دیکھنے لگا۔ گل بروی نظریں دور نہریس تیرتی

و 2016 اگست 2016 اگست 2016

شیں ہوگا۔ "کس قدر عزت بھراسوال اٹھایا تھا نظفری نے اس نے آخر میں بھی دوستی نبھادی۔ رحمت علی بے اختیار اٹھ کران کے گلے لگ گئے۔

# # #

آج آخری روزہ تھا۔ قوی امکان تھاکہ آج چاند نظر آجائے گا۔ تب ہی اس نے افطاری میں گلاب جامن اور جلیبیاں بھی بنالی تھیں ماکہ خوشی کے موقع پر چاند نظر آتے ہی سب کامنہ میٹھاکرائیکے۔ سب کچھ تیار کرکے وہ وضو کرنے کمرے میں آئی تو باباکوا پنا منتظرایا۔

'خچاچا آپ..."وہ جیران ہوئی۔ ''ادھر آؤ... میرے پاس بمٹھو۔'' وہ خاموثی سے ان کے قریب بیٹھ گئ۔ چاچانے ظفرعلی کی ساری بات اے بتادی۔

''اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹا۔ میرابس چلے تومیں تنہیں ایک پل کے لیے تظروں سے او تجل نہ ہونے دوں۔''انہوں نے شفقت سے اس کے سر رہاتھ چھیرا۔

" درکین میراضمیر... اسامه صاحب روزگار ب-ایجه علاقی میں میں اللہ ب- نیک ہے۔ اور طحعد... میری دلی خواہش تھی کہ تم اور طحعد... مگر تمہاری عاجی کے سلوک نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں نہارے سامنے دست سوال دراز کرسکول۔" وہ شرمندہ تھے۔

روسی بھی ہے، ہی سمجھتی تھی چاچا۔ کہ چاجی نہ سمی
آب تو میرے اپنے ہیں۔ جمعے خودسے دور بھی نہیں
در کریں گے۔ "وہ نم لہجے میں بولی تھی۔
در کل پرو۔ "رحمت علی دنگ رہ گئے۔
در انسان بیشہ ایک ساکھاں رہتا ہے چاچا۔ وقت
برل جا تا ہے۔ رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ چاچی بھی
برل بی جاتی۔ "وہ دبی آواز میں رور بی تھی۔
در کیکن کب تک بیٹا۔ میں کب تک تجھے ذلیل
مو تاریکھوں۔ "

'میں انتظار کرلیتی چاچا۔'' اور رحمت علی حیب

۔ ہے ہی ان کے گھر میں بھی خوشی کے شادیائے جیں گے۔ گل برونے سب اللہ پہ چھوڑر کھا تھا۔ اور یول مطمئن تھی جیسے فیصلہ اس کی پسند کے مطابق ہی ہونا تھا۔ بے چین تھاتو طحد۔۔۔ اسے اپنی منزل کھونے کاڈرستارہا تھا۔

مضطرب تھیں تو مغری ۔۔ انہیں گل پرو کاروش تھیب ڈرا رہا تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے افراد 'ایک ہی اللہ کے بندے 'فطرت' سوچ اور چاہت سب کی ایسے الگ جیسے واقعی باہم کوئی رشتہ نہ ہو۔ یہ ہی تو ہیں میرے رہ سوہنے دے رنگ ۔۔ کمہ دیا کہ سب فانی ۔۔ تو پھرکیا جرت ۔۔ یا جرت ۔۔۔

عبادتوں کی رات تھی۔۔ رحمتوں کی رات۔۔ ظفری چاچا آگئے تھے۔ساری رات جاگ جاگ کراللہ کے حضور سربسجو در رہا ہر فرد۔۔ سارے سوالی رہے۔ کسی نے بھی بے لوث عبادت نہ کی تھی۔

سب انگفے آئے تھے۔ دعاؤں کے لیے ' حاجوں کے
لیے نیند قربان کی تھی۔ قسمت کے لیے روئے تھے۔
مقدر کی جیت کے لیے دعا کی تھی۔ رات ڈھلنے لگی
تھی۔خاک بدن تھکنے لگے تھے۔ آنسو خشک ہو گئے اور
ہاتھ اور زبان تھکن سے چور ' نزجانے مقدر میں کیا کچھ
بدلا گیا تھا۔ کس کی دعار دہوئی تھی۔ کس کی دعامقول۔
وقت جلدیا بدیر سب و کھانے والا تھا۔

"رحت علی ..." رحمت علی سرجھ کائے منتظر تھے کہ ظفری کوئی بات کریں۔ان کے پکارنے پر انہوں نے سراٹھاکران کودیکھا۔

"اسامہ تیرابھی بیٹاہے 'ہے تا؟" "بے شک۔۔۔ مجھے طععہ کی طرح ہی عزیز ہے۔" انہوں نے اعتراف کیا۔

"اس نے بھی تہمارے فراں بردار بیٹے کی طرح فیصلہ مجھ پہ چھوڑا ہے۔اسے اس گھر کا ماحول 'اطوار' سب بہت بہند آگئے ہیں۔اس لیے اس نے آخری فیصلہ ہم پہ چھوڑا ہے۔اب آخری فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ تہماری تینوں بٹیاں میرے لیے برابر ہیں۔جس کے بھی قابل اسامہ کو سمجھو۔ ہمیں کوئی اعتراض

عَنْ حُولِينَ وُالْجَنْتُ 240 السن 2016

' میں یہاں چاجی کی ڈانٹ ڈبیٹ توسہ سکتی ہوں <sup>م</sup>گر فرح کے حق یہ ڈاکے کے طعنے نہیں چاچا۔ میرا اللہ وارث ہے۔ آپ فرح کے لیے ہاں کردیں۔"وہ اٹھ عنی تقی اور رحت علی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔

ومیںنے فیصلہ کیاہ۔ اسامہ کے لیے فرح کانام فیک رے گا۔" وہ افظاری کے لیے جاجا عالی کو بلائے ان کے کرے کی طرف آرہی تھی۔ جب رصت علی کی آوازاس کے کانوں میں پڑی۔وہ مطمئن

د الله ياك كالا كه لا كه شكر به كم آپ كو بهى عقل

آئی ہے۔"چاچی بولیں۔ ووريس جامتابول كهاس موقع برطععهاور كل يرو کی بات بھی طے ہوجائے"

دىيا ... "چاچى ئىست رئيس- كل بروكى آئھول

"ورنه تمهاري مرضى ... بين نام بدل دول كالبطعد نہ سی اسامہ سی۔ گل پروبسرحال میری بری بین ہے

اوررہےگ۔" "دنہیں 'نہیں<u>ہے جھے بھلا کیااعتراض ہوگا۔گھرکی</u> بچی ہے۔ دیکھی بھالی ہے۔ باہروالوں کا کیا پتا جی۔.." پچی ہے۔ دیکھی بھالی ہے۔ باہروالوں کا کیا پتا جی۔.." وقت واقعى بدل جاتا ہے۔وہ طحد كوبلانے جل دى۔

روزه كھلنے ميں تھوڑي درياقي تھي اور طبحيه كاكهيں تام ونشان نه تفا- وه سب كود سترخوان بد بلاكر تعجوركي ایک بلیٹ ہاتھ میں اٹھائے گھر کی مجھٹی طرف شر وألے حصے میں آگئ۔ حسب توقع طعمہ نہر میں یاوں ويوت بيضائقا-

" مجھے پتاتھاتم بہیں ملوگ "وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ وقتم يهال كياكروى مو؟ حميس تو گھروالوں كے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔" طعد دور ڈوہے سورج کو

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 241 الست 2016 في

د کوئی کام ہو گاتو یہاں ہوں نا۔۔ "وہ خاموشِ رہا۔ "ایک بات بتاؤ طحسه" طحدنے اس کی طرف

"دو مرے کی مرضی کو مقدم جاننے والے ایک وم ے ان کے بارے میں سب کھ خود کیوں فرض کر لیتے ہیں۔"وہ بولی توطعه تظریں چھیر گیا۔ د واگريد سوال ميرے بارے ميں ب تومين نے پہنے

بھی فرض نہیں کیا۔صرف خود کو تمہاری راہ کا کا نٹا بنے ے روکا ہے بس کے ونکہ میری راہ سے زیادہ وہ راہ سل ہے تمہارے کیے..."وہ صاف گوئی سے بولا۔ "يه تم كيے جانے ہو؟"ايك اور سوال-"صرف سوچتا ہوں۔" وہ پانی پہ انگلیاں پھیرنے

''توکیول سوچتے ہو۔ خود کو خوار کرتے ہو۔ اللہ یہ چھوڑ دوینا۔ یہ زیادہ آسان نہیں۔"سائرن بجا۔ اذان ہونے لگی۔ اس نے مجوری پلیٹ ایک مونی جڑ پہ جمائى اور دعاما تكنے كلى -طعم بھى روزه كھولتے لگا- كل برونے دونوں پیر شرمیں ڈال دیے اور تظریس آسان

• "کیونکہ جب بھی ہم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں 'تووہی دے دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔"طبعدات

"وہ دیکھو۔ چاند نظر آگیا۔" طعمہ نے اس کی بیہ باستندی-

"تم مجھے پھرسے امیدولار بی ہو؟"وہ حیران تھا۔ المبيد نهيل القين ولا ربي مول- آگے جو تم معجمو-" وه انهم كيري مولى- طععد جيران سابيشاره كيا- وه دور بوتى كئ- پائے كى آواز بلند موئى- وه جونكا\_اٹھا\_چلايا\_

"ركى سنوبى" طعد خوشى سے چلا آا اچھلتا اس کاہم قدم ہوا۔ گلِ پرونے مسکراتے ہوئے نظر روپ الفاكرد بكصاب جاندتهي اس كامهمنه امواتفا

# wwwapolismene keom



گزشتہ کئی دنوں سے ڈیجیٹل ڈائری کے اندرورج یہ اوراق میں لاتعداد مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ اپنی انگلیوں سے ان الفاظ کوچھو چھو کر محسوس کر ناکوئی مجدوب ہی تھامیں!

«فروري2011°e»

دهیں نے ساتم مجت کے گیت گارہے تھے۔ سرخ اور گلابی کلیوں کو کو ندھ کر تراشے گئے تھے اس کے بول جیسے۔ مدھ بھرے اور المدید بخش۔ عجب مہارت سے تہماری انگلیاں پیانو پر رقص کررہی تھیں۔ میری محبت آمیز گنگناہ نے اس گیت کو مزید میٹھا اور راحت بخش بنا دوا تھا۔ تم نے پہلے خدائے واحد کے راحت بخش بنا دوا تھا۔ تم نے پہلے خدائے واحد کے محبت کی عنایت کے ذکر پر تم تھہر گئے۔ اور دہرانے محبت کی عنایت کے ذکر پر تم تھہر گئے۔ اور دہرانے محبت کی عنایت کے ذکر پر تم تھہر گئے۔ اور دہرانے محبت کی عنایت کے ذکر پر تم تھہر گئے۔ اور دہرانے محبت کی عنایت کے ذکر پر تم تھہر گئے۔ اور دہرانے محبت کی عنایت کے ذکر پر تم تھہر گئے۔ اور دہرانے محب دیر تک ہم نے گنگنایا۔ گیت ختم ہوا تو جسے سحر توٹ گیا اور بچھ میں ساگیا خمارین کر۔ "

میں تمہارے قریب اسٹول پر بیٹی تھی تم سے نیک لگا کر بچھے ایسے بیٹھنا پہند ہے۔ گیت حتم ہوا تو جیسے سحر ٹوٹ گیا اور ہم میں ساگیا خمارین کر۔ تم نے مجھے اپنے ساتھ لپٹالیا۔ اور میرے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کرکے ان کو اپنے گرم ہاتھوں سے رگڑ کر گرم ک

واب توسردی ختم ہو چکی ہے۔ "میں اٹھلائی اور تم مسکرا کر کافی مینے لگے۔ تہبیں کافی پیے بغیر سوتا پہند نہیں۔ کچھ چیک کرکے واپس آئی تو تم کو فون پر مصروف دیکھا اور تمہاری فراغت کا انظار کرتی لیٹ گئے۔ دن بھرکی تھکی نجانے کس وقت سوگئی۔

صبح بہت تاشتا کرنے تم پین میں تیبل پر آئے تو میں نے بے ساختہ داو دی۔ سیاہ پینٹ کوٹ آور سرخ شرٹ مانتھ پر گھرے بھورے بال 'روشن چک دار پیشانی۔ میں بھاگ کر گئی اور سرخ کلی تو ڈلائی اور اسے تمہمارے لباس میں ٹانک دیا۔ مسکرا کر غنچے کی طرح کھل گئی دواس پزیرائی پر۔

تأشیخے بعد میں ۔ اپنی چائے میزر چھوڑ کر آئی تہیں رخصت کرنے۔ تم ہائیک پر ہیں اور فورا "
آئی تہیں رخصت کرنے۔ تم ہائیک پر ہیں اور فورا "
ای بیہ جاوہ جا۔ بنام م نیا میری طرف دیکھے۔ میرے خدا حافظ! کا جوار بھی نہیں دیا شاید۔ یہ آج تیسرا دن قفا۔ دل پر ایک بوجھ سا آگرا' وہیں پر آمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کرمیں گلاب کی کلیوں کو دیکھنے گئی۔ سیڑھیوں پر بیٹھ کرمیں گلاب کی کلیوں کو دیکھنے گئی۔ امرود پر چڑیوں کا ایک جوڑا لاڑ کر رہا تھا۔ زرد چینیلی کی امرود پر چڑیوں کا ایک جوڑا لاڑ کر رہا تھیں۔ اور ان کی مسک اردگر د چکرا رہی تھی۔ یہ چھول اور پے اور موسم مسک اردگر د چکرا رہی تھی۔ یہ چھول اور پے اور موسم بونی دیوان کر کر تھیں۔ یہ چھول اور پے اور موسم بونی دیوان کر کھا

ان سے دامن بیچاکر اندر چلی آئی۔ صفائی سخوائی
کرکے کپڑے دھوئے بھر بہت ول لگا کر پلاؤ بنایا۔
رائنۃ کے لیے چیزس تیار کیس۔ رنگین پھولوں سے
بچی شیفون کی ساڑھی اٹھا کر بخسل کرنے چل دی۔
تیاری پر خاص توجہ دی بخوشبوؤں میں بس کر باہر آئی
ہی تھی کہ موڑ سائیل کی آواز آئی۔ تیزی سے باہر آئی
دیکھا تو تم سے بگر تمہارے پیچھے ایک لوگی بھی بیٹی
وست۔ میں تھم سی گئی۔ تم نے تعارف کرایا۔ تمہاری
وست۔ نام تو تم سے سناتھا بگراس قدر سے تکلفی کا
اندازہ نہ تھا۔ خیر مہمان سے خیرسگالی کی کلمات ادا
کرکے اس کو تمہارے ساتھ جھوڑا اور خود کچن میں
کرکے اس کو تمہارے ساتھ جھوڑا اور خود کچن میں

تفا۔ نیبل سیٹ کرتے چلی آئی تم کوبلانے کو ویکھائم دونوں آبی رہے تنصہ تمہارے بازوے انتجلی کپٹی ہوئی تھی۔اسکائی بلیواسکرٹ بلاؤز میں اس کاسنہری مرایا

جلی آئی 'کھانے میں کچھ اضافہ کرنے جلدی ہے چکن کا سالن چڑھایا' روٹیاں بنانے اور آئس کریم کو۔ فروٹ کیوبڑسے سجانے تک خوش رنگ سالن تیار

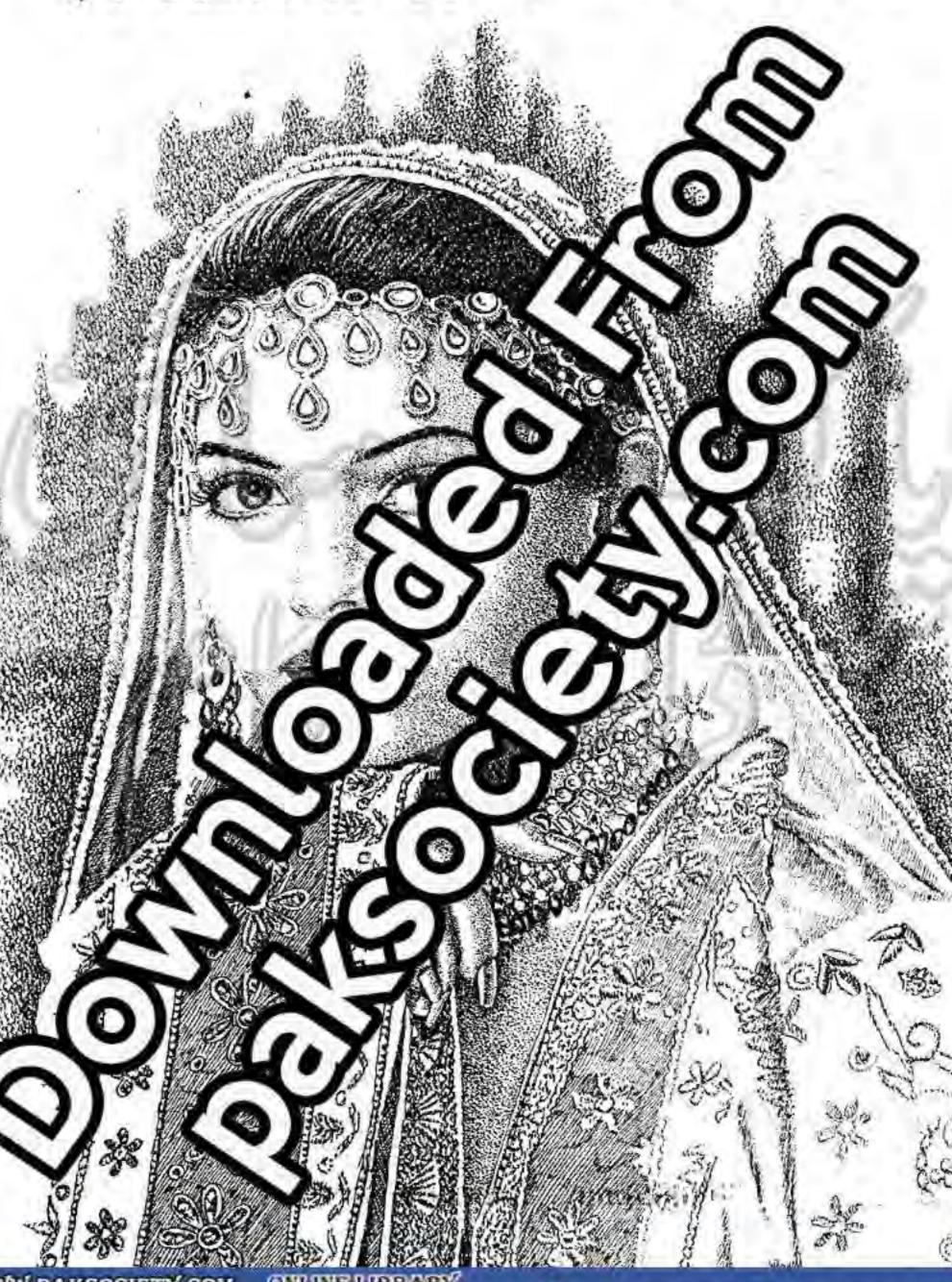

دیک رہاتھا۔ سنرے نم بالوں کے کچھے پشت پر ارار ہے تھے۔ میں نے بلاوجہ بی اپنا آئیل درست کیااور سامنے لگے آئینے میں خود پر نظر ڈالی۔ سلے ایسے موازنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی 'نہ بی اتبی بے چینی سے میں نے آئینہ دیکھاتھا۔

نے آئینہ دیکھاتھا۔ انجلی نے قاب دیکھتے ہی کہا۔ ''واوُ! پلاؤ۔''اور جھٹ سے ذکال لیا۔ پہلے تمہاری پلیٹ میں پھراپی میں۔تم بھی بلاؤ کے ساتھ سالن نہیں کھاتے 'گر آج

کھارے تھے۔

"تمهاری بیوی کھانے پر تمهار اانظار نہیں کرتی؟" اس نے انگلش میں پوچھا اور تمهاری پلیٹ سے نوالہ لیا۔

تم نے ایک لعظمے کے لیے دیکھا اور بولے "تم کی کھاؤناں!"

وہ بول رہی تھی اور تم س رہے تھے۔ چند مجھ مزید گزرے تو مجھے نگا کہ میرے آنسو بلکوں سے باہر آجائیں گے۔ میں میٹھالینے کے بہانے سھاؤے اٹھ مئی- سرخ گلاب مرتھانے لگے ورو کلیوں کارنگ پھیکا پڑرہا تھا۔ ہررات تم نغمہ سرا ہوتے وہ تمہارے ساتھ بیٹے جاتی۔ میں سامنے دریے سے نیک لگالیتی ا تمہارے گیوں سے تمہارا عکس کم ہونے لگا۔ محبت مچل کر تمہارے ہونٹوں سے باہر آتی تھی مگر میں نے سرطانا چھوڑ دیا۔ ستارے اب روفنیاں لے کر نہیں اترتے تھے۔ میں تہمارے من پیند رنگوں سے خود کو سجاتی۔ اودا' ہرا' سرخ اور بھی صندلی۔۔ مگرتم دیکھتے ہی نہ مجھ رات گئے تک ہم دونوں تحفل لگاتے اورشامول كوبهى باغ مين سائقه مسلقه ميرے خدايا بيد زندگى كاكون ساباب تفا-يدكيسي دورى تھى-رات دىر تك تمهارا انتظار كرتى- إورتم كچھ كبنے كاموقع بى نہ ہے میں اپنی گزشتہ زندگی پر پار بار نظر ڈالتی اور اپنی غلطی تلاش کرنے میں تاکام ہوتی۔

میرے سحدے طویل ہونے گئے اور پھرطویل تر۔ تم جول جول مجھ سے بے رخی برتے گئے میں معبود کی

بناہ تلاشے میں بی جان ہے جُت گئے۔ تمہاری نوکری کی دجہ ہے ہم اپنے بزرگوں ہے دور رہنے پر مجور تھے۔ بہت بار فون اٹھاتی اور والدین ہے مشورہ لینا چاہتی مگر حیا آڑے آئی کہ کیا کموں۔ تمہاری دوست تو اس خطے ہے آئی تھی جمال ایسی دوستیوں کا رواج ہے مگر تم۔ اس بات کو سوچ سوچ کردل ہو لیا کہ تم کو کیا ہوگیا ؟ تم تو ایک مشرقی گھرانے کے فرد تھے۔ اور یہ بھی تو واپس جانے کا نام نہیں لیتی۔ اس سارے معاملے کو ایک ماہ کا عرصہ ہونے کو آیا تھا۔ گلاب ' بیلے

اور چنیلی کی کلیاں میرے ساتھ ہی مرجھارہی تھیں۔ کو کل کی کوک میں یہ کیسی چین در آئی تھی۔ میں تمام تر آزردگی کے باد جود پہلے سے بردھ کراس در پر جھکتے گئی کہ دعایرایمان میری تھٹی میں رواتھا۔

کہ دعار ایمان میری کھٹی میں روا تھا۔

شاید میں نے اپنے کھانے سنے کابالکل خیال نہیں

رکھااس لیے بہت کمزور ہور ہی تھی۔ چکر بہت آرہے

تضے کیا آج چھٹی کادن ہے۔ ہم ناشتے کے لیے بناتیار

ہوئے آرہے ہو۔ میں پوچھٹا چاہتی تھی کہ آیک دم

سب گول گول کھو شنے لگا۔ اور شاید میں کر گئی مگر

نہیں تم نے جھے تھام لیا اور کمرے میں لے آئے۔

ہمارے بروس میں ڈاکٹر فاطمہ رہتی ہیں۔ تم ان کولے

ہمارے بروس میں ڈاکٹر فاطمہ رہتی ہیں۔ تم ان کولے

ہمارے بروس میں ڈاکٹر فاطمہ رہتی ہیں۔ تم ان کولے

چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے اب تک

بریکنسٹ کیوں نہیں کروایا۔ اور تہمارے

بریکنسٹ کیوں نہیں رکھا۔

ہمی۔ میری آنھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے

بھی۔ میری آنھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے

بھی۔ میری آنھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے

گئی۔ یہ قولیت کادن تھا۔

#### 0 0 0

آفس میں ایک دن بریک کے دوران آسیہ سے دائس ایک دن بریک کے دوران آسیہ سے دائس اپ بریات کررہاتھا کہ فیس بک برانجلی کی فرینڈ ریکونسٹ آئی۔ بروفا کل کوغور سے دیکھا۔ واقعی وہی تھی۔ بردی جیرت آمیزخوشی ہوئی۔ تقریبا سےار سال



بعدرابطه در باقعال بست من آیااس سے بات کر کے مانچسٹر یو نیور شی میں اکاؤنٹس کی کلاس میں انجلی میں انجلی میں کاؤنٹس کی کلاس میں انجلی میں کائونٹس کی کلاس میں انجلی کائے تک اردو پاکستانی نژاد مسلمیان تھا۔ اس لیے وہ کانی حد تک اردو بولنے ہے آگاہ تھی۔ میں جیب سا "جنون" بن گئی تھی۔ انجلی کی طبیعت میں جیب سا "جنون" اور حاکمیت سی تھی۔ وہ مجھے اینے تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ میں کی اور سے بات بھی کر آنووہ تاراض چوجاتی۔ بردی مشکول سے مانی۔ امیریاں باپ کی بردی مشکول سے کی بردی کی بردی مشکول سے کی بردی بردی مشکول سے کی بردی ہوئی سے کی بردی ہوئی ہوئی ہوئی سے کی بردی ہوئی ہوئی ہ

"آسو" آس آس" آس" میں شائی ہوی کو آدازوی لیکن بہت ڈل ہو گئی ہے یہ لڑکی تو۔ جھے اسمجلی پر بھی غصہ آیا کہ بلادجہ مجھے مصروف کرلیا اور میری بیوی سوگئی۔ خیر کل سی۔الارم سیٹ کرکے سرہانے رکھا اور سونے کے لیے لیٹ کمیا۔ مبیح جلدی تیار ہوتے بھی در ہوگئی۔ یہ آسیہ کھوجاتی ہے جانے کمال…

دسنوارى چندون تك مجھے آفس آدھ گھنٹہ پہلے نخاسے"

" " و الله محص اب بتارے ہیں۔ رات میں بتانا جاہئے تھاناں!"

. ومغورا " فکلوں تو جہنے ہی جاؤں گا۔۔۔ " میں ناشتا کرتے ہی بھاگ نکلا۔۔۔

رات بستر بہنجائی تھاکہ استجلی آن لائن بلنگ
کرنے لگا۔ آسیہ کے آنے تک ذرا دیر حال احوال
پوچھ لوں۔ اس سے باتیں ختم ہو ئیں تو دیکھا آسیہ
سوچکی تھی۔ زیادتی ہی ہورہی ہے چند دنوں سے آسیہ
کے ساتھ ۔ خیر کل منالوں گااپنی پیاری سی ہوں کو۔
شجانے کیوں اس کو اس قدر نینڈ آنے گئی ہے۔ دیر
شک میں اس کے بلی کو اس قدر نینڈ آنے گئی ہے۔ دیر
آفس میں آج کل آڈٹ ہورہا تھا۔ شخت ٹاف
شیڈول اور تھکاوٹ ہے حد۔ درمیان میں جمال
مویا کل پر نظریزتی استحلی کا کوئی مزے دار سامیسیم

سطرائے پر مجبور کردیتا۔ "بہت فارغ ہوتی ہو آج کل۔"میں نے اس سے ہوجھا۔

''درونوات کہ میں مینیج کرسکتی ہوں۔'' بیشہ کی حاضر جواب صی وہ۔روز سوچنا تھا کہ آسیہ کولے کر ذرا باہر نکلوں۔ گھر میں قید ہی ہو کررہ گئی وہ تو۔ گر آفس سے والیسی تک سب خیال ہوا ہوجاتے۔ شاور کے بعد کھانا اور پچھ دیر کے لیے پیانو۔۔۔ کتنا خوش ہوتی ہے آس میرا گاناس کر۔ کل تو گانا سنتے سنتے ہی سوچکی تھی۔ آسیہ کا چہو میری نگاہوں میں پھول کی طرح کھلا ہوا تھا کہ فون کی رنگ ہوئی۔۔۔ اسخلی

کالنگ .... اسنجلی کالنگ حیران ہوتے ہوئے فون آن کرلیا .....

''کیا۔۔۔؟!یارایسازاق تونہ کرا۔'' واقعی وہ تو آچکی تھی۔۔ میرے شربلکہ میرے آفس کے باہر ۔۔۔ میں بریف کیس سیٹتا ہوا تیزی سے باہر آیا تو واقعی آیک چھوٹا سا بیک پیٹے پر لادے براؤن پینٹ اور بنک شرٹ میں انجلی موجود تھی۔۔ ''حیران کردیا تم نے تو۔۔'' ''بلکہ پریٹان بھی''۔۔اس نے گلزانگایا۔۔''گھر

"بلکہ پریشان بھی"۔۔اس نے مکڑالگایا۔۔."گھر کے چلو اپنے فوراس" میں بھوک سے مرنے والی ہوں۔"

میں مرناکیانہ کرتا بھاکرلے آیا۔ میراخیال تھاکہ
ایک یا دودن کی مہمان ہوگی دہ۔ مگر دو تورک ہی گئی۔
وہی حاکمیت بھرا' قابو میں کرنے والاا نداز۔ وہ جابر تھی
اور حاکم بھی۔ ایسے کرو' یمال چلتے ہیں۔ یہ گانا
سناؤ۔۔۔ تھمو' میں یہ دھن بچائی ہوں۔ آس کی
آکھوں کے جگنو دھم بڑنے گئے تھے۔ روز سوچناکہ
رات میں اس کو منالول گا۔۔۔ مگر استجلی تو بلاکی طرح
وار دہو چکی تھی۔ رات دیر تک جاگتی۔ آس میراانظار
کرتے کرتے سوچاتی۔ میری بیاری آس۔
کرتے کرتے سوچاتی۔ میری بیاری آس۔
انجلی صبح اٹھ کر میرے ساتھ ہی نگل جاتی۔ جب
انک میں آفس میں رہنا مشرکی خاک چھانتی والیسی پر پھر

مِنْ خُولْتِن وُالْحِيثِ عُلِي عَلَيْ £245 السنة 2016 في

وہماری فیلی برس رہی ہے ۔ یہ تھوڑی می جدائی آنے والے دنوں میں بہت می سمولتیں بھی لائے گی بار۔ "میں نے اس کے آنسوچن لیے۔۔۔ لندن پہنچاتو و ھیروں مصوفیت نے گھیرلیا۔ آفس نے نے آنگ گیسٹ کے طور پر میری رہائش کا انظام آئی انڈین نژاد فیملی کے ساتھ کرویا تھا۔ جمال سے آفس قریب ہی تھا۔ فیج سات ہے ہے رات نو ہے آفس قریب ہی تھا۔ فیج سات ہے سے رات نو ہے تک آفس میں کام کام اور کام۔ کیج بریک میں آسیہ تک آفس میں کام کام اور کام۔ کیج بریک میں آسیہ تھالیکن ایدو گلویان کم تھا۔ جھے اس کی بہت فکر تھی۔ قالیکن رات آفس میں ہی تھاکہ اسمجلی کا میسے آیا

خوشی کے ساتھ اس نے مجھے مسیع کیا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا واقعی میں انگلینڈ میں ہوں۔ میرے اثبات میں جواب دیتے ہی تواج سے میسیع آنے لگے۔ اس نے میری رہائش کا پوچھا۔ اسکلے دن ہفتہ تھا۔ میرا آفس سے آف تھا۔ وہ صبح ہی میرے پاس پہنچ چکی تقی ۔۔

حیرت انگیز طور پر اس نے آسیہ کے روئے کابرا نہیں مانا تھالیکن ہیں اس سے زیادہ رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مگروہ انجلی ہی کیاجو پیچھے ہیں جاتی۔ میری قسمت وہ ان دنوں کوئی جاب نہیں کررہی کی بس پھر آفس ختم ہو مااور انجلی شروع ہوتی۔ چھٹیوں میں تو ہم نے پورا لندن چھان مارا۔ مجھے لگنا کہ یونیورشی کے ون لوٹ آئے ہوں۔ لندن آئی سے شروع ہو کر برٹش میون یم 'یونیورشی کے قریب پرانے کافی ہاؤس شاپنگ مالز 'سینٹرل لندن کے فی ہاؤسز پر اہدس۔ آدھی آدھی رات تک ہم پھرتے۔

میری واپسی میں ابھی دس دن تھے۔ میرے متنوں کورسز ختم ہو چکے تھے۔ اسخبی نے مجھے پیرس چلنے کی آفری۔ میراڈر یم لینڈ پیرس۔ آسیہ کی دلیوری میں ابھی تقریبا" ایک ماہ تھا۔ لیکن اب وہ بہت اداس ہورہی تقریبا" ایک ماہ تھا۔ لیکن اب وہ بہت اداس ہورہی تقی۔ باربار کمہ رہی تھی کہ میں واپس آجاؤں۔ لیکن پیرس۔ مجھے زندگی کب ایسا موقع وے گ۔ شاید

سیرے ما ہے۔

"نیار! تمہاری ہیوی بہت ول ہے ۔۔ کیسی زندگی

ہے تمہاری بحس میں کوئی تھرل ہے نہ ایڈو نچر ۔۔۔

"سے تمہارامشاہرہ کمزور ہے۔
"میری عقل تم سے تیز ہے۔ اب دیکھوناکیا پہنتی

ہے تمہاری ہیوی ۔۔ ساڑھیال ۔۔ پہننے میں ہی ٹائم

مت ماننا کین مجھے یہ کمہ لینے دو کہ آسیہ بہت ہی

پورنگ ہے۔ وہ تمہیں ڈیزرد نہیں کرتی ۔۔۔ بلکہ وہ

"بل بہت ہوگیا مس انجلی۔۔"انجلی کے جملہ
عمل ہونے سے قبل آسیہ کمرے میں داخل ہوگئی اور
سخت اواز میں بولی۔ "جھے اپنے شوہر سے محبت نہیں
عشق ہے۔ بہت فائدہ اٹھالیا تم نے میری خاموشی اور
مروت کا۔ خاموشی سے اپناسامان اٹھاؤ اور یہال سے
روانہ ہوجاؤ۔"اور مرکز مجھ سے بولی۔
دیرا اشد یہ طاب سے کہ ایولی۔

'نہمارا شہرہوٹلوں سے بھراپڑا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہردوست کو اٹھا کر گھرنے آیا جائے میں اس غانون کو اب ایک اور منٹ بھی اپنے گھر میں رکھنے کی روادار نہیں ہوں۔''

### 

ہماری شادی کو تعبرا سال تھا کہ ہمارے گھر سنھے
مہمان کی امید ہوئی۔ میں بہت خوش تھا۔ اور آسیہ
بھی۔ اس کی ای ہمارے باس آناچاہ رہی تھیں مگر میں
نے روک دیا۔ کیونکہ آفس نے اکاؤنٹس کے چند
شارٹ کور سزکے لیے مجھے انگلینڈ بھیجنے کافیصلہ کیا تھا۔
ہمارے آفس کی ایک برائج وہاں بھی تھی۔ ''آسیہ ''
ہست کمزور ہور ہی تھی۔ میں یوں بھی اس کو پنڈی اس
کے والدین کے اس بھیجنا چاہ رہا تھا۔ اس سے بات کی تو
دہ میرے جانے کے خیال سے گھراکر رونے گئی۔
میرے جانے کے خیال سے گھراکر رونے گئی۔
میرے جانے ہے خیال سے گھراکر رونے گئی۔
میرانی تین چار مہینوں کی توبات ہے آسیہ۔ ''

من خولين والجيط 245 اگست 2016 الله

تبھی نہیں اور اگر دیا بھی توبہت تردد کے بعد دے۔ کپیٹ دیا۔ایہ ای کرنا آسیہ کے پاس بھی تھا۔ بس دس دن 'پھراس کے ساتھ ہوں گا۔۔۔ "میں

نے خود کو تسلی دی۔ اگلی صبح میں اور انجلی پیرس پہنچ گئے۔ ایک بار تو أورمير إزوت ليث كرتيلفي لين كلي-

آسيہ مجھے بہت ياد آئي۔ سيكن وہاں كي فسول ساز فضا اور انخلی کی دل رہا صحبت نے مجھے گھیر سالیا تھا۔ غضب کی ڈرینک کررہی تھی انجلی تو یہاں۔ میں اس کو ویکھاکہ بیرس کو!! درمائے سین کے کناریے شکتے ہوئے' بلک رکیٹی میکسی میں وہ امراری تھی بل کھارہی تھی۔ اس پر لگے تکوں میں جیسے روفنیاں منعکس ہورہی تھیں اور اس کی سنہری رنگت کو مزید ولفريب بنارى تحيي-

ومیں کی کے ساتھ ہوں بھر بھی میں کسی کی یاد

مجھے یوں معلوم ہوا جیسے آس میرے ساتھ گنگانا

و کوئی قرار ہے۔ یاد ہے۔۔ بیار ہے۔۔ " جس روز ہم راکل اکیڈی آف آرٹ دیکھنے کے جس روز ہم راکل اکیڈی آف کیے نظے تواس نے قدیم شزادیوں کاروپ وحارا تھا۔ اوليو كرين بلاؤزكے ساتھ سياہ اسكرٹ اسكرث لمبا تفااور بہت تھیردار۔ قدیمی طرزے موتیوں کابراساہار اور لم آورز علال كرنے كے ليے اس تے سمرى بالوں کے لچھوں کو اونجی ہونی میں باندھا ہوا تھا۔ میک اپ کی تو ضرورت ہی تہیں تھی آسے۔ آسیہ کے کیے بھی ایا ہی ہار آویزے خریدوں گا میں۔ ہم آرث میوندیم بھی گئے اور ڈنٹی لینڈیس تو بہت لطف آیا۔ برے برے کی ماؤس سے بچی ہوئی ایک جیسی بی شرنس لائی تھی انجلی-اوراس کے اصرار پر مجھے پہننی

أور آخرى دن تواس نے مجھے حران بي كرديا تقا۔وه شیشوں کے کام کامیرون کر تاہین کر آئی تھی جو میں نے اس کو یونیورٹی کے دنوں میں گفٹ کیا تھا۔اس کے ساتھ موجودا جرگ کواس نے میرے گردمفلر کی طرح

" گورجنیس "میںنے جیسے آسیہ کو کہا۔ " مائی ہلیور "انجلی نے امرا کراہے وصول کیا آٹھ دن پیرس میں گوتے ہوئے ہر بریل ہے خوشی کشید کرتے ہوئے میں نے آسیہ کو بہت کم ميسعو كيد البترين في اس كے ليے بهت ي شاپنگ کی تھی۔ انجلی کی پیند بہت کلاسیکل تھی۔ والس لندن آكريس نے بيكنگ ممل ك- آج مجھے النجلي كے ليار مُمنٹ پر ڈنر كرنا تفائيب كے كراس كے كريمنيا-أوركيب وألے سے طے كرلياكه وہ مجھ دد محض كے بعدویں سے یك كر لے۔ الخلي كالإر ممنث الى كى طرح خوب صورت تقا\_

لائث بلواور گرے رنگ سے سجاہوا۔ بہت سکون بخش ماحول تھا۔ انحلی نے بہت مزے دار کھانا بنایا ہوا تھا۔ میں اس کے لیے ایک یل اوور اور کچھ شرکس تھے میں کے گیا تھا۔وہ بے مدخوش ہوئی۔ کھانا کھا کر ہم نے كافى لى -اب ميس رخصت موت كااراده كررما تفاكه وه جھے رک جانے پر اصرار کرنے گئی۔ کان کے مک يكن ميں ركھ كرجب وہ واكيس آئى تو سرخ بلاؤز ميں تھی۔ میں نے نظریں جھکالیں۔اس نے میرے بازو سے لیٹ کرسیلفی ٹی اور میرے کان کے قریب ہو کر رک جانے کے لیے سرگوشی کی۔ اس کے منہ سے آتی ہوئی تاگوار بدیونے مجھے جھنجوڑ کر رکھ دیا۔ میں ایک کفظ میں اس سے بازد چھڑا تا اپنا اوور کوٹ اٹھا کراس کے کھرسے بھاگ نکلا۔ اور پچھ دور بھا گتا ہی جلاكيا...

"اف میرے خدایا!"میرے رو تکنے کھڑے ہوئے تھے اور دل شرمساری کے گڑھے میں جاگرا تھا۔ کچھ دير مين سرك يربى شكاربا-بدرات مجهير بهت بهاري مى- مبع چار بىج مىرى فلائث تقى- يدران سفر بھى سکون نه ملا۔ آسیہ بھی آن لائن نہیں تھی۔ کال کی تو اس كاموباكل آف تفاـ

الست 2016 على خولتين دا كالمنت 2016 على

''کیسی طبیعت ہے آس۔''اس نے پوچھا۔ میری آوازے ای بھی اٹھ گئیں۔وہ بیٹھنا چاہ رہی تھی۔سمارے سے میں نے اسے بٹھادیا۔ صبح کا اجالا پھلنے لگا تھا۔ حسان اور آیا ہمارا ناشتہ لے کر آئے۔ ناشتے کے بعد حسان بولا۔

"آسید!آب تم آپنے میاں سے کمو کہ وہ گھرجائیں اور نہائیں دھو ٹیں اور آرام کریں۔" "نہاں پیٹا اب میں بھی تہمارے ساتھ چلوں گ۔ ان شاءاللہ دو بسر تک ہم دوبارہ آجائیں گے۔" آسیہ نے بھی اثبات میں سرملایا۔ تو میں ای کولے کر گھرچلا آیا۔

د مینااب تم نهادهولواور کھ در سوجاؤ اور یہ آسیہ کا پرس اس کی الماری میں رکھ دینا۔" انہوں نے مجھے برس پکڑایا۔ میں کمرے میں چلا

آیا۔ ہم جب بھی پندی آتے تھے تو اس کمرے میں اُلے۔ ہم جب بھی پندی آتے تھے تو اس کمرے میں اُلے مقدرتے تھے۔ میں نے موائل نکال کرچار جنگ پرنگایا اور خود نهانے چلا کیا۔ نها کر آیا تو دستک ہوئی۔ ای چائے کے کر آئی تھیں۔ ان ہی کے توجہ دلانے پر جھے کا فرون کرنے کا خیال آیا۔ چائے بی کرمیں نے آئی کو کال کی۔ ای تو گھٹوں کی تکلیف کی وجہ سے سفر نہیں کال کی۔ ای تو گھٹوں کی تکلیف کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کی بے چینی کا اندازہ جھے ان کے رونے سے ہورہا تھا۔ میں ان کا برط بیٹا تھا اور آسیہ ان کی لاڈلی بہو۔ کی لاڈلی بہو۔

ان کو تسکی دیے ہوئے جھے بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ فون بند کر کے میں بٹر پر لیٹ گیا۔ سائے داس کی تصویر تھی کھلکھوا کر ہنتی ہوئی۔ میں دیر تک اس کی تصویر تھی کھلکھوا کر ہنتی ہوئی۔ میں دیر تک اس کے موبا کل کی ذول ذول نول نے بچھے متوجہ کرلیا۔ آن کیا تو کمپنی کا میں ہے تھا۔ سائے وال بیپر پروہ مسکرارہ کی تھی۔ زندگی ہے بھر پور مسکراہ ہ ہماری شادی کی تصویر تھی۔ میں اس کی تصویر سے کو نا کا۔ بیہ تو میں اس کی میری اور انجلی کی تصویر تھی !!۔۔ بیہ یہ ایفل ٹاور میرے بازو سے لبٹی ہوئی انجلی۔ میرون کرتے تھا۔ میرے بازو سے لبٹی ہوئی انجلی۔ میرون کرتے میں ہے قراری سے انگلی آگے پیچھے بھرکر میں۔۔۔ میں بے قراری سے انگلی آگے پیچھے بھرکر

آپاگھرے کچھ سامان لینے آئی تھیں کان ہی ہے مجھے یہ معلومات ملیں۔ان کے بہت چاہنے کے باوجود مجھ سے چائے تک نہیں پی گئی اور میں ان ہی کے ساتھ اسپتال چلا آیا۔حسان (اس کابھائی) اورامی وہیں تھے۔ آئی سی یو کے باہر سے ہی ایک نظر میں نے آسیہ کو دیکھا اور پھروہیں کوریڈور کے ایک کونے میں کپڑا بچھا کر نوافل میں مشغول ہوگیا۔ خدانے کرم کردیا۔

انگلے جھ گھنٹوں کے بعد اے ہوش آگیا۔ ڈاکٹرنے اس کودنگھنے کی اجازت دے دی۔اس کے پاس پہنچاتو مجھےا بنے آنسووں پر اختیار نہ رہا۔۔۔

رات کواے را کیویٹ روم میں شفٹ کردیا گیا۔
اے عالبا اپنی خالی کو کا اجساس ہو گیا تھا۔ اور وہ باربار
اینے نیچ کے متعلق بوچھ رہی تھی۔ ای نے بہت بیار
اور طریقے ہے اسے جالیا کہ بچہ نہیں رہا۔ تو وہ اتنا روتی
کہ اسے سنجھالنا مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے سکون
آور انجکشن دے دیا۔ پچھ دیر بعد وہ سوگئی۔ حسان کی
زیردسی کے باوجو دیس گھر نہیں آیا۔ آسیہ ابھی سورہی
تھی۔ ای بھی بہت تھک چکی تھیں۔ انہیں بھی لیننے کا
تھی۔ ای بھی بہت تھک چکی تھیں۔ انہیں بھی لیننے کا
کمہ کر میں آسیہ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ ای نے
آسیہ کا پرس اور اپنا پرس میرے حوالے کیا اور لیٹ

میری این والت اور موبائل اور دیمیش دائری پر نظربری به میری این و الت اور موبائل اور دیمیش دائری نکال نظربری معلوم تفایس ورد آس تفالی حجمے معلوم تفایس نے ہی سیٹ کیا تھا۔ بجھے معلوم تفایس نے ہی سیٹ کیا تھا۔ بجھے دی سیٹ کیا تھا۔ نجانے کتنی دیر گزرگی تھی مجھے دائری بڑھتے ہوئے کہ آسیہ کی کراہ سنائی دی۔وہ جاگ گئی تھی۔

عَوْمِين وَالْجَسَّةُ 243 الَّتِ 2016

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



دیکھنے لگا۔ استجلی نے ہر ہر بل کی لی ہوئی سیلفیز اس کو بھے دی تھیں۔ اور آخری تصویر سرخ بلاؤز میں شعلہ بن ہوئی ۔۔۔ میرادم گھٹ رہا تھا۔ ول کو کیل رہا تھا کوئی جیسے۔ ڈاکٹر کمہ رہی تھی کہ آسیہ کو بہت میڈیس تھا۔ وہ کوئی سخت ممنیش چھیائے ہوئی تھی کہ اس کالی بی خطرناک حد تک بردھ گیا۔ آہ! ہوئی تھی کہ اس کالی بی خطرناک حد تک بردھ گیا۔ آہ! ہدامت سی ندامت تھی۔

口口口口

يقيناً"تم سب جان يك تصراي ني موياكل تم كو دے دیا تھا)۔ تمہاری خاموشی اور شکستگی مجھے تظر آرہی تھی۔عیادت کے لیے آنے والوں کاریش تھا۔ اور تم كووايس جانا تھا۔ آفس رپورٹ كرتى تھی۔ تم چلے گئے بنا کچھ کھے۔ محبت جیسے روٹھ گئی تھی' دن ویران اور راتیں محبت جیسے روٹھ گئی تھی' دن ویران اور راتیں اداس- كياتم واقعي مجھے چھوڑنا چاہتے تھے؟ كياانجلي كامياب مويكل تحى؟ كيا محبت كي ثرائي اينتكل اور برموده نرائی اینگل میں کوئی فرق شیں۔ سب اس اینگل میں آتے ہی غرقاب ہوجا آ تھا؟ یہ تمام تصوریں مجھے انتملی نے بھیجی تھیں۔ جبکہ انگلینڈے آنے والا تمہمارا آخری سیسے بھی محبوں بھرا تھا۔ میں الجھ گئی تھی۔ ایک تھٹن سارے ماحول میں محسوس ہوئی تھی۔ ای اور حسان کے بملاووں سے بھی میں تنگ ہورہی تھی۔حسان سمجھتا تھاکہ میں یج کو کھونے کی وجہ سے تم سے ناراض ہوں۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم میرے بلانے کے باوجود جلدی تہیں آئے۔ وہ مجھے بار بار سمجھا تاکہ ایسی باتوں کو بھلادیتا چاہیے۔ زندگی میں بہت وسیع نظراورول کامظا ہرو کرنا عليه حسان كوكيا خرتهي؟ اس كى بات يريس چيخ

'''''''فاموش ہوجاؤ۔ تم پچھ نہیں جانتے۔ بات مرف اتن نہیں ہے۔''میں نے موبائل حسان کے سامنے پنج دیا۔ '''نید دیکھوں یہ تصویریں دیکھو۔۔۔''

''یہ دیکھو۔۔ یہ تصویریں دیکھو۔۔۔'' اس نے میزاموبا کل آف کرکے مجھے ساتھ لگالیا۔

آوربولا۔"و کھی چکاہوں۔سب کھید کھی چکاہوں۔" "پھر بھی تم کہتے ہو۔"میری آواز شدت غم سے بند ہورہی تھی۔

"ہاں کیونکہ میں ان میں موجود بعض نہ تظر آنے والی چیزیں بھی دیکھ چکا ہوں۔اور میں فریق ٹانی سے مل کر ہریات کی تصدیق کرچکا ہوں۔ قسم سے بہت ہری صالت ہے ان کی۔"

طالت ہے ان کی۔" "میری بات کالیقین کرومیری پیاری بمن یہ تصویر کا صرف ایک رخ نہیں۔اس رخ کا بھی مسخ شدہ حصہ ہے۔اسخلی نے محض تم سے انتقام لینے کی خاطران تصویروں اور ویڈیو کو ایڈٹ کیا۔"

وتعیں تمہاری بات مان بھی لوں حسان کہ میں تمہاری نظر کی فراست کو جانتی ہوں۔ مگروہ کچھ کہتے کیوں نہیں آخر؟"

''تو کہنے ہی تو آرہے ہیں؟ اچھی طرح کیل ڈال لو۔''اس نے کہتے ہوئے میرے سرپریوسہ دیا۔ ''جشششاد رہو' آباد رہو۔''اس نے اباکی طرح دعا دی اور شہملی کی طرح چھیڑا۔

کرے کے باہر تخصوص چاپ ابھری تو میرا ول اچھل کر حلق میں آگیا۔ ہاتھ پاؤں کرزنے گئے۔ تم نے اندر آگر بچھے سمیٹ کیا تھا۔ بے ساختہ افر آنے والوں آنسووں کی بلغار نے کٹافت کو دھونا شروع کردیا تھا۔ جس گھٹ رہا تھا اور ہوا چل پڑی تھی۔ میرے کان تمہارا اعتراف من رہے تھے کہ تحض بے ضرر وسی کے خیال نے تمہیں دوبارہ رابطے پر آبادہ کرلیا تھا۔ صرف چندون کی توبات تھی۔ تم میرے آنسو جنتے تھا۔ صرف چندون کی توبات تھی۔ تم میرے آنسو جنتے میرے باربار کمہ رہے تھے کہ تم بہکے نہیں تھے۔ بس غلطی ہوگی تھی۔ تم بے حد شرمندہ تھاور خودا قسائی کی عدالت میں گھرے ہوئے 'بچھ سمجھ نہیں پارہے تھے۔

میری اناکارچم بھی بھی اتنابلند نہیں رہاکہ کسی کے شرمندہ ہونے پر اس کی طرف مسکرا کر ہاتھ نہ بردھاؤں ۔۔۔۔ اور یہ تو تم تھے۔ میرے ہمنو المیرے ہم سف!

مَرْخُولِين دُالْجَبُتُ 249 أَكْسِتُ 2016



" مانی تم..." یه آداز میرے کیے اجنبی نهیں تھی-وہ ان او سال میں یقینا "بہت بدل گیا تھا۔ قدرے قربہ مر بیشہ کی طرح جاذب نظر وہ سرمٹی گہری آئکھیں بھی چشنے کی آڑنے چکی تھیں۔ کنیٹی پر چیکتے سیفید بال اور لباس کی نفاست اور تر تیب بیباور گرار ہی تھی کہ وہ عمر کابہت سافاصلہ طے کرچکا ہے۔ میرے کیے اب يهلي بي نگاه ميس بيجاننااتنا آسان نه مو تااگروه مجھے ہانی كمه كرمخاطب نه كرنا كيونكه مجصے بانيد كے بجائے بانی يكارنے والا "عمراياز" كے سواكيان ہو سكتا تھا۔

"عراجتم يهال' مائي گاؤ ميفين نهيس آيا-" ميري جرت اور مسرت میں گم آواز اور بے تر تیب جملے اس کے لبوں پر مسکر ایٹ بن کے بگھر گئے۔

میٹنگ میں تم ایزاے در آسکتی ہو تو ایزاے فاور آنے من مجھے کیاعارے؟"

وہی شکفتہ انداز اور دلچیسے پیرابیہ بیان۔وہ طاہرے سواذرا بهمى نيه بدلا تفأكمال ميه تفاكه اس كى يا دواشت بهمى غضب کی تھی ٔ درنہ پندرہ سال بعد مجھے پہچاننا کوئی اِتنا آسان نہ تھا۔ ہانیہ اجسان جواب محضِ میڈنم یا میم کے نام سے بکاری جاتی تھی اس کی نہ تور گلت سرخی ماکل رہی تھی نہ آنکھوں کی چیک اور کچھ کر گزرنے کاعزم ای وہ تھا۔

«كهان موماني إيه بات بات پر كھوجانے والى ستراطى عادت کماں ہے آگئی تم میں بہنئی تم تو حال کو چلنا اور ماضی کورکنا سکھانے والی تھیں۔خودرکنا اور سنبھل منبھل کے جلزاکہاں ہے سکھ لیا؟"عمرایا ز سابقہ بے تکلفی کے ساتھ گویا تھا بلکہ اب تو وہ مجھے بازوے

تفامے كرى يربشا چكا تھا اور ميرى أتكھول ميں جھانکے بنا 'کھ بوجھے اور بنا میرے کے جسے بندرہ سالول كى روداد سفرجان ليتاجاه رباتھا۔

"باادب بالماحظه ورا راسته ويجحّب نگاه جهما ليجح خرمنا لیجئے کیونکہ مس ٹاپ آف آل تشریف لانے

کے انتہائی قریب آچکی ہیں۔"

شوخ و چیل آوازنے اس کے سنجیدہ اور متانت ہے بھربور چرے پر مسکراہٹ کی کئی کرنس بھیروی تھیں ۔ بید کوئی آج کی بات نہیں تھی ہر روز ہانیہ احسان کا یونیورشی میں داخل ہونے پر ایسانی شاندار استقبال ہو تا تھا۔ وجہ بیدنہ تھی کہ وہ کوئی بہت ہی اعلا اور مضهور بستی تقی وجه صرف عمرایا زخفاجےنه جانے کیسے اس کی آمد کی اطلاع ہوجاتی تھی اور وہ یوں ہی اس كاخير مقدم كريا تفا- ديگر كلاس فيلوز بھي يونيورشي کی ٹاپ اسٹوڈنٹ کے لیے تھلے ول سے عمر کی پیکار پر

''اور مس ٹاپ آف آل اس بار کیانوپ چلانے کا ارادہ ہے۔" پنجاب یونیورٹی کے کیفے قیما میں گرم كرم سموسول اور كجھ بے ذاكفه ى جائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے عمر شرارت سے بولا۔

"عمرصاحب! به سوال باربار مجهس كرنے ك بجائے تم خود کیوں نہیں کچھ کرتے 'توپ نہ سہی ایک آدھ بلٹ بی ماردو۔"وہ کمال لاہروائی اور سموسوں سے بحربور انصاف كرتي موع بولي ''ارے! مجھے کھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا

وْخُولِين وُالْجَنْتُ 2010 إِلَّىتَ 2016 فِيْ



اختیار کرنی پردتی تھی۔ ان دونوں کے مشترکہ احباب اس بات پر کافی حد تک مشجب شے کہ دونوں میں یہ گھ جوڑ ممکن کیونکر ہوا 'ایک جو کرنمافقانو دو سری کمانی کیڑا۔ ایک کی ٹیمبل 'میگزین سے قل ہوتی تو دو سری کے باس ادب و نانج کا کون کون ساذ خیرونہ تھا۔ دہ منفر و سوچ کی حامل ہی نہ تھی بلکہ بیان و انداز کے کر سے واقف بھی تھی' عمر کے لیے اس کی ہریات میں ہاں سے ہاں

جان نے ساری زندگی کھیا کے میرے کیے اتا تجھ اکھا کیا ہے۔ اب اگر میں مزید کوشش کرنا پھوں گاتو یہ لاچ اور گستاخی ہوگی کہ نہیں۔" ایک تو شرارت اور شوخی اس کی رگ رگ میں رواں تھی' وہ کسی بات کوسید سے پیرائے میں کہنا ہی نہیں جانتا تھا اور پھر ہانیہ کے ساتھ تو وہ زیادہ تر غیر سنجیدہ ہی رہتا تھا' کیونکہ سنجیدگی کی صورت میں اسے طویل لیکچرز اور نان اسٹاپ ولائل کی صورت میں اسے طویل لیکچرز اور نان اسٹاپ ولائل کی صورت میں ایک

الت 2016 الت 251

ملانانا كزريني هو ناقعات

ہانیہ احسان احسان احمد ایڈود کیٹ کی بڑی بیٹی تھی۔دو بیٹیوں کے بعد بیٹے کی خواہش پوری نہ ہونے کو انہوں نے روگ نہیں بنایا تھا بلکہ اپنی تمام تر خواہشات کا مرکز ہانیہ کو بنایا تھا۔اس پر اپنے علم وفن اور تجربات کی بھٹی کو واکر دیا تھا جہاں سے وہ کندن بن کرنگلی تھی۔

اسکول کھر کالج اور اب یونیورٹی 'وہ ہر جگہ ٹاپ پر رہی تھی۔ قانون ومعاشرت کو اس نے پڑھاہی نہیں تھا بلکیہ گھول کر پی لیا تھااور اب تووہ پڑھانے لا ئق بن گئی تھی۔

آنگھیں اور چرے کے مناسب وجاذب نظر نقوش اسے سب میں ممتاز ضرور کرتے تھے۔ یہ سیج تھا کہ وہ محفل میں نمایاں رہنے کا گر جانتی تھی۔

اس کے برعکس غمرایا زنے پاکستانی و زرا کا گھرانہ پایا تھا۔ دولت کی فراوالی اور آسائشات نے اس کی فطرت و مزاج میں لاپروائی 'شوخی اور کسی حد تک اکھڑین پیدا کردیا تھا باہم ہانیہ کے مقالجے میں وہ بھشہ خود کو آیک سیڑھی نیچے گردائیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہائیہ ہے سیڑھی نیچے گردائیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہائیہ ہے سیڑھی اینے گردائیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہائیہ ہے مترادف سے

یونیورٹی فیلوز تواسے ہانیہ سے مرعوب ہونے کا طعنہ بھی دیے تھے جس کی وہ قطعیا "تردید نہیں کر ہاتھا کیونکہ بات کسی حد تک ہے بھی تھی۔ لیکن یہ کمنابھی بے جانہ تھاکہ ہانیہ سے جس بے تکلفی سے اور سچائی سے وہ مخاطب ہو ہاوہ عمرایا زکے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔

# # #

''حد ہوگئ' آج تم لوگوں نے جس طرح ہے اپنا تماشا بنایا ہے گر ذراس بھی غیرت باقی ہے تو ڈوب مرو

یادوبارہ پر سڑی ہوئی شکلیں لے کر پونیور سٹی نہ آتا۔"
کر جی بر تی آواز اور شعلے آگئی وہ یقینا" ہانیہ تھی۔
عمرایا ذکے لیے اس کا طوفانی جلوہ ذراسانیا تھا۔ وہ غصے
کی تیز تو تھی گر آج کی کیفیت کچھ سواتھی 'سووہ سب
کام چھوڑ کر اس کی طرف لیکا اور بیہ دیکھ کر ٹھٹکا کہ
بونیورٹی فیلوز نیلم اور صبا جھے سروں سے اس کے
سامنے کھڑی تھیں۔ دو سرے ہی کیے وہ معاملہ سمجھ
دیا تھا۔ کیونکہ یہ اطلاع اس تک پہنچ گئی تھی کہ آج
دیکا تھا۔ کیونکہ یہ اطلاع اس تک پہنچ گئی تھی کہ آج
دو سرے سے تھم گھا ہوگئی تھیں اور یہ منظرنہ صرف
دو سرے سے تھم گھا ہوگئی تھیں اور یہ منظرنہ صرف
میں بلا اس کی گروپ لیڈر ہانیہ کے شدید رد عمل کا باعث
تھا بلکہ اپنے موبائل میں محفوظ بھی کیا تھا اور بھی بات

ایک جیٹ لکھ کر تہمارے اٹھے پر سجادوں کہ تم عورت
ہو۔ تم کو اپنی نسوانیت و قار اور عزت نفس کا خیال
ہو۔ تم کو اپنی نسوانیت و قار اور عزت نفس کا خیال
ہیں ہی تو تم سے کم اپنی صنف کے احرام کو ہی طحوظ
خاطرر کھ لو کم ایسے کم اپنی صنف کے احرام کو ہی طحوظ
حاطر رکھ لو کم ایسا میں ہوا تمہیں یوں خود کو تماشا ہوا کہ
سے مردتو عور توں کو بلی تماشا کے طور پر لیتے ہیں یا پھر تھر و
سے مردتو عور توں کو بلی تماشا کے طور پر لیتے ہیں یا پھر تھر و
کلاس تھیٹر و راموں میں تیسرے درجے کے زہنوں کی
گٹیا بولیوں کا نشانہ بنے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور وادواہ و
کس مور کی تحسین کے ڈو نگرے برساتے ہیں اور

کی خواتین کو کبھی شک کی آڑ کے کرتو کبھی زمین وجائداد
کے لائے کی وجہ ہے قبل اور کاروکاری جیسی رسوم کی
سزاسناتے ہیں مگر قصوران مردوں کائی نہیں ہم جیسی نا
سمجھ عورتوں کا بھی ہے جوان کی ذہنی وجسمانی تسکین کا
ہیشہ سلمان مہیا کرتی ہو 'کسی نہ کسی صورت میں۔"
ہیشہ سلمان مہیا کرتی ہو 'کسی نہ کسی صورت میں۔"
دیمانی اے بانی 'جسٹ لیواٹ بہت ہو گیا۔ کلوز



د کیا عورت کو۔؟"وہ مکمل طور پر بلکہ حدے زیادہ سلگ چکی تھی۔

''ہاں عورت کو۔۔ غبارہ ہونا چاہیے۔''اس کے منہ سے غیر متوقع اور عجیب سیبات س کروہ چند کھوں کے لیے دنگ رہ گئی۔

کے کیے دنگ رہ گئے۔ ''فغبار ہس۔ وہ کیوں؟ وہ حیرت کی انتہا پر سوال کرگئی۔وہ بات اس کی عقل سے واقعی اوپر تھی اور لفظ غبارہ الگ نا قابل برواشت تھا۔''

''ہاں لمباوالا غبارہ جس میں جب دل جاہے جس طرح کا موڈ ہو من پہند لیول تک ہوا بھر لی جائے امیرنگ یار!اگر عورت میں ایسی کوالٹی ہوتولا نف کتی کلر فل ہوجائے ' جب دل کرے دلی امتکوں کے مطابق عورت حاضر 'ایسی کوالٹی وائز بیوی کوچھوڈ کر مرد بھلا دو سری عورتوں کو کیوں دیکھے گا۔'' یہ بات اس نے جس پیرائے اور جس شجیدگی ہے کئی تھی باوجود اس کے کہ ہائیہ کس موڈ اور کس ماحول میں تھی سوائے اسے تھورنے کے بچھ نہ کرسکی وہ یوں سے چکی کھڑی اسے تھورنے کے بچھ نہ کرسکی وہ یوں سے چکی کھڑی

\* \* \*

ہانیہ احسان جس کے بارے میں اسے کروڑہا درجے تیمین تھا کہ اس کی زندگی میں کسی مردکی پرچھائیں بھی نہ ہوگ۔ بوجہ صنف مخالف سے اس کا جارجانہ 'نفرت! تکیزرویہ تھا تمرکتنی کاری ضرب اس کے لیمین پر گلی تھی جبوبی ہانیہ احسان کیویڈ کے تیر کاشکار ہوگئی۔

ہاں ہانیہ کے لیے سینئراسٹوڈنٹ احدر صاکے لیے خاص توجہ اور ہیروں متواتر اس کا ذکر کوئی ڈھکی چیسی بات نہیں رہی تھی اور ہانیہ کے لیوں پر بھی دل کش

مسکراہٹ بھی بھید کا پتا دیے جارہی تھی۔ عمرایا زکیوں جران تھا؟ اس کی بے ریا اور انو کھی دوستانہ چاہت کے لیے بیہ بات فکر انگیز تونہ تھی تاہم بحیثیت وانف کار فطرت رواس تاپالو۔ ہم اس کی نان اسٹاپ بمباری کو روکنے کے لیے عمر کو آگے آنا پڑا اور تقریبا" و تھکیلتے ہوئے ان دونوں سے دور بھی لیے جانا پڑا۔ دور بھی لیے جانا پڑا۔

رور و ب بار ہوں ہے تم پر ہانی!" وہ اسے ریلیکن ''یاگل پن مجتم ہے تم پر ہانی!" وہ اسے ریلیکن کرنے کو نری اور شکفتگی ہے کویا ہوا۔

"مان باگل بن-بالگل ٹھک۔اس معاشرے میں جہال عورت کو بولناکیاسانس کیتے ویکھنا بھی تم مردول کو گورت کو بولناکیاسانس کیتے ویکھنا بھی تم مردول کو گوار انہیں کہوگے۔" وہ سابقہ تلخ رویے کو ہنوز بر قرار رکھے ہوئے تھی اور عمر جانبا تھا کہ وہ اس کا پہندیدہ ترین موضوع ہے جس بروہ گھنٹوں نے تکان بول سکتی ہے اور وہ یہ بھی جانبا تھا کہ اس کا موڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے۔

''پاگل بن اس لحاظ ہے کہ عورت لفظ کی فعلینیشن میں مرد کے ذہن میں الگ الگ ہے۔ تم سر کو ایک لا تھی ہے کیوں ہا تکی موج'' وہ ہے میرانہ انداز میں کہنے لگا باوجوداس کے کہ اس کے لبوں پر گمری مسکراہث اور آ تکھوں میں شوخیوں کاجہاں آباد تھا۔

"تم سب مردایک ی منزل کے متمنی ہوتے ہو۔ بطاہررسے جدا ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے سوچ ایک سی ہے تم سب کی۔" وہ اس وقت بحث کے موڈ میں تھی اور آستینس چڑھائے کڑنے کے لیے تیار تھی۔ "قطعا" نہیں۔ اوروں کو چھوڑو میرے نزدیک تو عورت کو۔۔" وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے میدم اشکتے ہوئےرک کیا۔ "کیا عورت کو گونگی بسری بعقل سے اندھی

مستر میں عورت کو کو تلی ہمری منطق سے اند سی تمہارے اشاروں پر چلنے والی ہونا چاہیے ''۔ وہ اس کی دھوری مارت کو استر طور پر مکما کر سی شرق میں آتش

ادھوری بات کو آئے طور پر ممل کرتے ہوئے آتش فشانی لیج میں بولتی گئی۔

"ارے نہیں بلکہ عورت کو۔" دویارہ ادھورا جملہ شرارت سے مسکراتے لیوں سے نکلا تھا۔

مِنْ خُولِتِن دُالْجَتْ عُدَى 253 السَّت 2016

موخالا تكسهانيه احسان سيعهانية احدرضا كاسفرات كمخص تونه تفا-" وواس كا دوست مراز وم ساز اس كى آ تکھول میں آ تکھیں ڈالے ہاتھوں کومضبوط ہاتھوں كاسماراديداس جرا"جواب دى كے ليے تيار كررہا تفا-بانى كے آب مزيد خاموشي كى آژند لے سكے۔ "ال عمرا بانيه احسان سے بانيه احمد رضا تك كا مرحله میں نے گویا خواب میں طے کرلیا تھا مگراس سے آگے زندگی میرے لیے سراب سے کم اابت نہ ہوئی میں آج تک محض اس سراب کی جل دیکھ رہی ہوں مرنہ تووہ نگاہ میں سچائی بن کرانزی اور نبیمیں اس کے قرب كاراسته ياسكى-"وه كرب كى انتتاير تقى باوجوداس کے کہ لیوں نے ابھی ابتدائی کی تھی۔ " بيشه چھ كر كزرنے والى بانىيە كچھ بھى نە كرسكى-تم جانے ہو کہ احد رضاہے میری ملاقات یونیورشی کی لا برري ميں موئى تھى كتابوں سے عشق كرنے والى كو كتابول كى دنيا بي مين وه ملا تقاجس في مجھے أيانيه كوبيه بھلانے پر مجبور کرویا کہ وہ نہ صرف اس معاشرے کا

عورت بحوایک گھر ایک محبوب ہم سفراور ایک بچے کا خواب دیکھتی ہے ۔ احمد رضا کی رفاقت نے میرے خوابوں کو تعبیردی تھی۔ ایک گھروندہ بنایا تھا 'جس کے

وہ متجب ضرورتھا اور من ہی من اسے سدا کھلکھلاتے رہنے کی دعائیں دیتا تھا۔ دونوں کے باہم روابط ویسے ہی پر خلوص 'شوخی بھرے اور ''سب کمہ دو''کاراگ الاپتے تھے۔ انبیہ نے کئی باراسے حال دل سایا تھا۔ احمد رضا سے پہلی ملا قات سے لے کر دلوں کے ایک ساتھ دھڑ کئے کی ادا تک کابترائے جاہمت کی گرامرے لے کر آرزوئے وصال کی تھیوری تک وہ سب سے بخوبی جانیا تھا۔

آسے آج تک یا دھاکہ ایک سال کی یہ بہار کہانی کتے تخص اور وشوار مراحل کے بعد عین ہانیہ کے والدین کی مرضی و رضامندی کے تحت جبکہ احمد رضا کے والدین کی مرضی و رضامندی کے تحت جبکہ احمد رضا ای اسل ڈگر پر رواں ہوئی تھی۔ ایک نے سفر کا آغاز ہوا تفالیکن عمرایا ذکے لیے ماسوا ہانیہ کی شادی میں شرکت تفالیکن عمرایا ذکے لیے ماسوا ہانیہ کی شادی میں شرکت کے مزید مسلک رہنا ممکن نہ رہاتھا' بیرون ملک جانے کے مزید مسلک رہنا ممکن نہ رہاتھا' بیرون ملک جانے کے مزید مسلک رہنا ممکن نہ رہاتھا' بیرون ملک جانے کے مزید مسلک رہنا ممکن نہ رہاتھا' بیرون ملک جانے دونوں کی دونوں ک

### 000

''ہائی کم آن یار! ہوش ہیں آئے' نظر کرم فرہائے' حال دل یا حال سفر کچھ توارشاد فرہائے۔'' عمرایاز آج بھی وہیا ہی شوخ و چنجل تھا۔ حتی کہ گفتگو کی روانی اور ترنم ہیں بھی کوئی فرق نہ آیا تھا۔ ہانیہ کونگا کہ آج اسے ۔ ول کھول کے مسکرانا بھا ہیے جو کہ چھلے وس برس سے وہ تقریبا ''فراموش بی کرچکی تھی مگر نجانے کیول دل کی شدید خواہش کے باوجود لیول پر آیک دم تو ڑتی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ باوجود لیول پر آیک دم تو ڑتی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ مہرسکا اور بھی بات عمرایا زکے لیے اجیسے کا باعث تھی ۔ وہ یک دم آیک سنجیدہ مدہرانہ روپ کے ساتھ گویا ہوا۔ ''ہائی! تم صرف ظاہرا''نہیں فطر آ''بھی بہت بدل

منى مو- ثاب آف آل اور "بوسوچاكرد كهايا" والى انيه

احسان اب اليي كيول لگ ربي ہے جيسے يا پيادہ طويل

مسافت طے کی ہواور شاید زادراہ سے بھی محروم ہو گئ

من دخواین ڈاکجسٹ 254 اگست 2016

جاروں جانب میری مترخم کی کھلامٹ اور اس کی گدگداتی سرگوشیاں جگمگاتی تھیں۔ ہائیہ ایسے میں کچھ سوچی بھی توکیا؟

وہ پاس ہو تا تو ہر بل اس کالس 'زم نرم سرگوشیال' کشمی میٹھی شرار تیں ایک نیا جہان آباد کے رکھتیں اور دور ہو باتو بھی اس کا احساس' رگ دیے میں دوڑ با رہتا' مجھے لگنا تھا کہ زندگی محض ایک میلہ ہے اور ہم دونوں یماں خوشیوں کے لمحات کشید کرنے آئے ہیں مجھے نہ اپنے ارادوں کے ادھورے بین کی فکر تھی 'نہ تعلیم وہنر کے رائیگاں جانے کی۔ زندگی میں جوایک کمی تعلیم وہنر کے رائیگاں جانے کی۔ زندگی میں جوایک کمی

ضیوہ بھی جلد پوری ہوگئ۔ احد رضا کی فیملی نے مجھے بحثیت ہو تسلیم کرلیا مفا۔ احد رضا کی اپنوں میں لوٹ جانے کی خواہش پوری ہوگئ تھی 'مگر ہزارہا گزیر مشتمل حو ملی کے مکینوں کے ول 'سوئی کی نوک سے بھی شک تھے۔ وہاں تحفظ اور چار دیواری تو بھی مگر محبت و احساس و خلوص جیسے جذبات تابید تھے۔ وہاں ہر رنگ ونسل کا گھوڑا اور ملازم تورکھا جاسکتا تھا مگر غیر برادری کی عورت تا قابل قبول

آحد رضای محبت کا ساتھ نہ ہو یا تو ان ترجھی نگاہوں اور طنزیہ جملوں کو جو میرے ان لازی سوغات نقی۔ میرے ان لازی سوغات نقی۔ میرے کے سہنا۔ ان آسان نہ ہو یا۔ میں ہرچیز کو آزمائش محبت کا نام دے کر در گزر کیے جاتی تھی۔ مجھے اپنی تعلیم اپنی اہلیت پر اعتماد تھا کہ ایک نہ ایک دن میرے لیے راستہ بھی سس ہوجائے گا۔ اجر رضای میرے لیے راستہ بھی سس ہوجائے گا۔ اجر رضای جاہت بھری شکایت اوا نہ ہونے دیا اور شاید زندگی بچھ بُرسکون ہو شکایت اوا نہ ہونے دیا اور شاید زندگی بچھ بُرسکون ہو بھی چلی تھی مگر ایک ایسی آزمائش سے سامنا ہوا کہ بھی چلی تھی مگر ایک ایسی آزمائش سے سامنا ہوا کہ بانیہ اجر رضا صبر کا دامن چھوڑے کا بنی چاہت کا بی

" احمد رضائم ہوش میں تو ہو۔ یہ الفاظ تم ہی نے اوا کیے ہیں یا مجھے کوئی دھو کا ہوا ہے؟ "جس رفتار ہے اس کی زبان کانپ رہی تھی اس ہے کہیں بردھ کراس کادل

میم و در ایاز! میں نے احرر ضا کوپالیا تھا۔ ایک گھروندہ بنالیا تھا۔ محدود خوشیوں پر قناعت کا ہنر بھی پالیا تھا مگر پھر بھی بدنصیب تھی کہ ماں کا درجہ پانے کے لاکق نہ محمد کئیں "

آحد رضا کی فیملی کو مجھے اولادیا دارث قبول نہیں تھا۔احمد رضا کو مجھ سے رغبت ضرور تھی مگر ہمارے بیار کی نشانی ہے کوئی لگاؤنیہ تھا۔

احد رضا کو میرے نیسلے کا انظار تھا کہ اس کی رفاقت پر سب قربان کردوں گی۔ یا اینے برن کے مکرے کوائی محبت پر مزج دوں گی میں کوئی بھی فیصلہ کیسے کر سکتی تھی کھکٹ کے طوفان میں میری کشی دول رہی تھی۔ میں نے احمد رضا کو اس کے خاندان کے مرفرد کو کن کن واسطوں سے نہیں تعلیم مگردہ کون کی التجامیں میرے لیوں سے نہیں تعلیم مگردہ قائل بننا جانے تھے۔ اس آر ذو کے جو ازل سے ہستی قائل بننا جانے تھے۔ اس آر ذو کے جو ازل سے ہستی بنت آدم میں نمویاتی رہی ہے۔ بچھے لگا تھا میں کھی آر بیار کافیصلہ نہیں کرپاؤں گی تمریب نے احمد رضا کے بیار کافیصلہ نہیں کرپاؤں گی تمریب نے احمد رضا کے بیار کافیصلہ نہیں کرپاؤں گی تمریب نے احمد رضا کے بیار کافیصلہ نہیں کرپاؤں گی تمریب نے اچھے است ایون کی دہلیز عبور کربی ہاں میں نے اپنے چاہت ایپ

قربانی دینے جارہی ہو۔ای اولادی خاطرایے پیاری قربانی 'ہے نال 'می کہنا چاہتی ہو نال تمہ''عمرایا ڈنے ، اس کی بات کو درمیان ہے اچک کر مکمل کیا اور کاٹ دار نگاہوں ہے اسے دیکھنے لگا۔

"عمرتم ایسے کیوں تی ہیو کررہے ہو گیا تمہارے خیال میں میں نے غلط کیا؟" وہ آنسوؤں کوبدفت اندر انار کراس سے سوال کرنے گئی۔

رور اروں کی مفلوک نگاہوں اور گھٹیا ذاہنیہ ہی کو ان جاکیرواروں کی مفلوک نگاہوں اور گھٹیا ذاہنیت ور جاکیرواروں کی مفلوک نگاہوں اور گھٹیا ذاہنیت ور ایک مفلوک نگاہوں اور گھٹیا ذاہنیت و ایک جہد مسلسل سے نبرد آزما ہو ' بن تنما اس کی تربیت و برورش کی ذمہ واری اٹھائے ہوئے ہؤکیا بات ہے مس تالی بیٹ کراسے داددی مگرسا غرطنوش ڈیو کر ہانیہ تا قابل فیم تھا وہ ہنوز می وق میں ایک اوریہ نا قابل فیم تھا وہ ہنوز می وق میں میں اربا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے جیمے میں نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے بیمی نہیں آرہا تھا کہ عمر کو اعتراض کی بات پر اسے بیمی نہیں آرہا تھا کہ دیم کو اعتراض کی بات پر اسے بیمی نہیں آرہا تھا کہ دیمی نہیں آرہا تھا کی بات پر اسے بیمی نہیں آرہا تھا کہ دیمی نہیں آرہا تھا کی بات کی بات کیمی کی کیمیں نہیں آرہا تھا کہ دیمی نہیں نہیں آرہا تھا کہ دیمیں نہیں انہا تھا کہ دیمی نہیں نہیں انہ کی کیمی کیمی کیمی کیمی کی کیمی کیمی

''دعمر آریو آل رائٹ؟' ''آف کورس آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ!بٹ کیا تم ہناسکی ہوکہ نم نے جس ردعمل کا ظہار کیا اس میں نیا کیا تھا۔ آگر تمہاری جگہ رشیدہ ماس 'عائشہ اسکول نیچر'شبو جھاٹر دینے والی یا پھر کسی دور دراز علاقے کی ان پڑھ دنیا کی اونچ بچے نیا آشنا گل بالو ہوتی تو وہ بھی اپنا تی کردار پرلگائی گئی اس بچچڑاور اپنی اولاد کی محبت میں اپنا تی کرتی پھر آگر ڈگری ہولڈر ۔ مامٹرز آف مائیکالوجی' سوشل ورکر' ہیومن راکش کی علم بردار مائیکالوجی' سوشل ورکر' ہیومن راکش کی علم بردار میں اور ان سادہ جائل عور توں میں کون سافرق رہا؟'' میں اور ان سادہ جائل عور توں میں کون سافرق رہا؟'' مائید کے لب باوجود کوشش کے ایک اپنچ بھی نہ بل مائید کے لب باوجود کوشش کے ایک اپنچ بھی نہ بل مائید سے بات بات پر بحث کرنے والی' دلا کل کے انبار مائید سے والی ہائیہ کے ہاس یوں لگنا تھا جسے کہنے کو پچھ مائید سے والی ہائیہ کے ہر عکس ہائیہ کی اہلیت اور تعلیمی ہتی ان لفظوں کابوجھ نہ سمار سکی جواحمہ رضائے لبول سے آزاد ہوئے تھے۔

"ہانیہ! مجھے صرف تم سے لگاؤ ہے، مجھے تم سے اولاد نہیں چاہیے 'یہ فیصلہ میرا تم سے شادی سے قبل کا تھا۔ تم یہ بچہ ختم کرا دو اسے یہاں کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔

رے کا۔ دولیکن تم تو تشلیم کرتے ہوتاں؟ یہ تمہارا بچہ ہے۔ تمہاری وراثیت کاحق دار۔"

و میرے تشلیم کرنے سے صدیوں پرانے اصول نہیں بدل کتے مارے ہاں بچے صرف خاندانی ہوی سے ہی ہوتے ہیں اور انہیں ہی دارث تشلیم کیا جا یا سے ہی ہوتے ہیں اور انہیں ہی دارث تشلیم کیا جا یا

'''اوران الفاظ کاسنتانھاکہ تم احمد رضا کی زندگی اس کی حوملی سے نکل گئیں؟''عمرایا زنے پرسوچ انداز میں اس کی بیان کردہ آپ بہتی کو مکمل کیا۔ ہانیہ کے لیے ماضی کے پر بچاور تکلیف دہ سفر سے

لوٹنا مشکل ہو آاگر عمر کے کیجے میں محسوس کن تکنی کا عضر نہ پایا جاتا۔ وہ قدرے چونک کر اپنی بھیکتی نگاہیں اس کی سمت اٹھلیائی جہاں اسے ہمدر دی یا بھراپنے دکھ میں شرکت کا یا اپنی قربانی پر اداسی کا کوئی عضر دکھائی نہ

"بانی! استے برسوں میں تہمیں بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ تم نے احمد رضا کو نہیں چھوڑا بلکہ ای بنی کی شاخت 'اسکی پھیان کو بھشہ کے لیے کھودیا۔"عمر ایا ز کے لیول سے ادا ہوئے الفاظ انتہائی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھے۔ ہانیہ کے لیے چند لمحول تک سوائے خاموثی کے کوئی دو سراراستہ نہیں رہاتھا۔ مناعراں عمل میں رہا تھا۔

''تمرابیہ عمل میرے لیے انتہائی تکلیف وہ تھااور جان لیوا بھی۔ مگرانی بچی کوایک گالی کی طرح جنم دینا بچھے کسی طور گوارہ نہیں تھااور جس مخص کو میں نے روح کی کمرائی سے جاہا تھا اس کے لیوں سے یہ طعنہ میں کیسے برداشت کرلتی مجھے لگا کہ…''

اور سمبي لگاكه تم اين بچي كى خاطر بهت بدى

مِيْ خُولِين دُالْجُسَتُ 255 اگست 2016

تفا بلکہ ایک ہارڈ ایفرٹ کے بعد نہ صرف تمام میل اسٹوڈ نئس کے موہائل ہے اس ویڈیو کوڈ بلیٹ کیا تھا بلكم آئندہ كے ليے بونيورش ميں مومائل كيمرے كى ممانعت بھی منظور کروالی تھی آئی کانٹ بلیواٹ کہ معمولی سے معمولی بات پر دومن رائش کے لیے كور مون والى الله احسان في الني - بحى ك لیے معمولی می جدوجہ بھی نہیں کی ان جا گیرداروں كى آئكھوں میں آئكھیں ڈال كران كى غلط سوچ كوغلط البت كيول ميس كيا وب جاتيس جم جاتيس الرجاتيس بھی نہ بھی تواحمہ رضا کواٹنی بٹی کے وجود کی سچائی کا يفين آيا اور تمهاري بني أيك أعلا نسب اور خانداني شاخت و تشخص کے ساتھ زندگی گزارتی کاکیدیوں تاویل ور تاویل کے گور کھ وھندے میں الجھی ہوتی۔ ''انسوس ہانی! میں تہریں نا قابل تسخیر سمجھتا تھا' عام عورتوں سے ہٹ کرایک الگ اور منفرد حیثیت دیتا تفا تسارے سامنے بھی کسی ٹایک پربات کرنے ہے كربر كرياتها كيونكه مجص لاجواب بون كادر مو باخفا مَر آج \_ آج مجھے معلوم ہوا کہ تم ایک عام عورت ہے بھی زیادہ عام عورت ہو۔ قوت فیصلہ سے محروم' كمزور ارادول كي حامل عورت 'آج مجھے يقين ہوا كہ اسلام میں عورت کو مردے ایک درجہ کم کیوں دیا گیا ہے'اس کیے کہ عورت فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ر کھتی۔جذبات میں آگر شعورے برگانہ ہوجاتی ہے۔ نازک مزاجی میں وقتی روعمل کی آڑیے کر بیشہ مے ليے اپني نسلوں كو محروميوں كے خلا ميس معلق كردي ہے۔ سوری ٹوسے ہانی!عورت جسمانی کحاظ سے آزاد ہوسکتی ہے مرانی فطرت کے باعث ذہنی طور پر مجھی بلنديرواز ميس موسكتي ألى أيم رائث أرناث؟ فيصله ايك بار پرعورت برے-"

قابلیت ہے ہیشہ مرعوب رہنے والے عمرایا زکے پاس
گویا آج کہنے کو بہت کچھ تھا۔

''ہانی! تم نے سمجھا کہ وہ حویلی چھوڑ دینے ہے 'احمہ
رضاسے علیحہ گی اختیار کر لینے ہے 'ائی بیٹی کواعلا تعلیم
رزبیت دینے ہے تم نے اپنا فرض اوا کر دیا 'مگر کیا ہیں
گیانام کھتی ہو۔ پیر ٹنس میٹنگ میں اس کے خادر کے
شریک نہ ہونے پر کیا ریزن پیش کرتی ہو۔ اپنی بیٹی کو
شریک نہ ہونے پر کیا ریزن پیش کرتی ہو۔ اپنی بیٹی کو
شریک نہ ہونے پر کیا ریزن پیش کرتی ہو۔ اپنی بیٹی کو
اس کی ذات 'اس کے خاندان 'اس کے حسب نسب
کا شعور اور قیم لے کر تمہمارے رو برو ہوگی ' تو اسے
کا شعور اور قیم لے کر تمہمارے رو برو ہوگی ' تو اسے
خاموش ہو کر اس کے جواب کا منتظر رہا' کیھر
خاموش ہو کر اس کے جواب کا منتظر رہا' کیھر
خاموش ہو کر اس کے جواب کا منتظر رہا' کیھر
خاموش ہو کر اس کے جواب کا منتظر رہا' کیھر

یں گویا ہوا۔

''انی اہم نے اس بات سے قطع نظر کہ ہم دوشی خصی یا ہمیں ہم نے ایک معصوم جان کو ہم کا کوئی قصور نہیں تھا کسی اواش میں ہے نام ونشان تھراکرینا کسی شناخت و سمارے کے اس دنیا کے کشرے میں لاکھڑا کیا۔ ہم نے کمال ضبط و حوصلے سے میدان ہی بھوڑ دیا ہجائے اس کے کہ ہم فائٹ کر تیں۔ اپنی بھی کے حق کے لیے 'اس کی اصل میں کی حقیقت کو مندا نہ کر کیے ۔

ہائی کیاں تھی تمہاری اہلیت متمہار اعزم وحوصلہ کیے تھی وہ سمجھ بوجھ وہ شعور جو تتمہیں دوسری عور تول سے متاز کر تا تھا۔ کیا انو کھا کار نامہ انجام دیا تم جیسی حینیس خاتون نے متم تو وہ تھیں نال جس نے صبااور نیکم کے واقعے کے بعد نہ صرف انہیں سخت ست کما

سرورق کی شخصیت ماڈل ۔۔۔۔۔۔ ایٹالور میک آپ ۔۔۔۔۔۔ روز ہوئی پارلر فوٹو گرافی ۔۔۔۔۔ مویٰ رضا





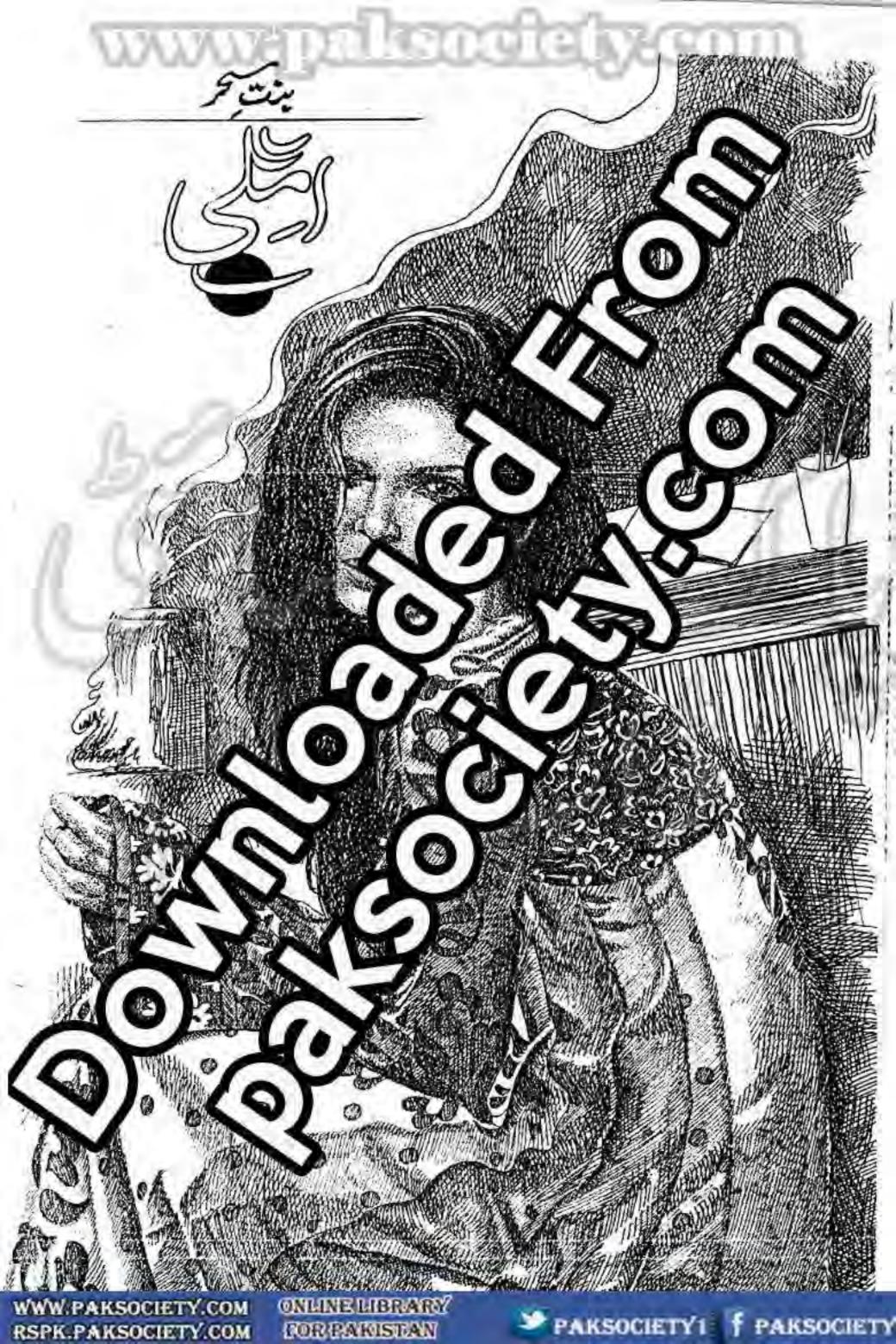

'' مجھے الی سے ہی شادی کرنی ہے۔'' میں نے أظمينان سے جائے ہتے اہا کو شاک کے عالم میں ریکھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ میں نے کون سایٹاخہ پھوڑا تھاجووہ یوں حواس ہاختہ ہوئے جارہے تھے... مگر خیروہ میرے والد محترم تھے۔مان ہی گئے كے وقت بم نانا نانى كے دربار ميں حاضر مو يك تصاور ابائے نانا سے میرا ما مهذب لفظوی میں بیان کرویا تھا۔۔ اور نانا پرسوچ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے میرا انٹرویو لے رہے تھے میں دنیا جمان کا مؤدب ترین

د کیاتم واقعی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟"وہ

پوچھ رہے تھے۔ میں جھنجلا گیا ''جی بالکل۔ '' میں نے پر زور الفاظ میں کہا۔ وہ میری بات کانفین نہیں کررہے تھے۔ میں جانبا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے تھے۔ میں ایک وہل ایجو کہ پیٹھ ۔۔۔ خوش شکل او کا تھا۔ مجھے او کیوں کی کمی نہیں تھی۔ مجھے ہزاروں اڑکیاں مل جاتیں۔ مل سکتی فيں- مگروه 'املی''جیسی تو نہیں ہو تیں ۔۔ اور ''املی' لوخاص تھی۔ کھٹی سی۔ مگروہ کھٹاس کے سانچے میں دبی بھر بھری مٹھاس جیسی تھی۔۔ وہ سرسوں کے کھیت میں اگنے والے ذرد بچول جیسی تھی۔۔۔ ہال وہ تونایاب مى مرے ليے لا كھول ميں أيك ...

پہلی بار ہاں پہلی بار میں نے اے ناتا کے بنائے كيّ سويث موم من لوكوں كے دكھ وردبانٹے ويكھا تھا۔ وہ ہنتی نہیں تھی۔ گھنیٹال بجاتی تھی۔ش۔ ش-

وہ میری طرف بشت کے شکور چاچاکی بیٹی کوروا کھلا رہی تھی۔ جو مسلسل دوا کھانے ہے انکاری تھی۔۔ ا وراملی تو انکار کو ''ا قرار'' میں بدلنے والوں میں ہے

لھو سیم... تهاري ساس نے تنہيں جلانے کی كوشش كى اس كا مطلب ابن قبرين انگارے بھرے ۔۔ خود جلے گی مرے گی۔۔ مگر حمہیں تواہیے ھے کی زندگی جینی ہے تا۔ اپنے لیے نہ سبی اپنے بچے

کے لیے ہی سہی۔ چلومیری بمن دوا پی او-"اور تشیم انگلے ہی کمیح دوا کھاکر لیٹی ہوئی تھی۔اس نے کپڑامنہ دور کر ہے۔ بروال کر آنسوچھیا لیے تھے سیم ہمارے معاشرے کا ہی آیک ہے بس و مجبور کردار بھی۔ جواب نانا کے سویٹ ہوم میں رہائش پذر تھی۔ جانے یہ معاشرتی مسائل بمشه بردھتے ہی کیوں رہتے ہیں؟

الگلے کمحے وہ زر تاب کے پاس کھڑی ایسے خودے لبٹائے ہوئے تسلیال ولاسے دے رہی تھی۔ اور وہ كتنے التھے ولاسے دیتی تھی میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ہیرا ہے... قیمتی ... ان مول ... اللی نے زر باب کو اہے یاں بھایا تھا۔ اور اس کے آنسو یو تھیے تھے۔ سیما كوريدور من يونجهالكاتي موئي كنكتارى تقى-

وساواجران واجتباوك بابل اس الوجائزا

ساۋى كمى اۋارى دے" سیماکی آواز میں لوچ اور اداسی رجی کسی تھی۔ جانے اسے کون سے دکھ کون سے روگ تھے ؟ المی نے تِي اے جب بھی ديکھا تھا 'وہ گنگناتی ہوئی نظر آئی نمی اورامکی کواس کی آواز جک<sup>ر لی</sup>تی۔ پھر کرویتی۔ سیما جب صفائی کرتی ہوئی آگے بردھ کئی توامل نے گفتگو کے سلسلے کونئے سرے سے جو ژا تھا۔

"ویکھو زر تاب۔ اگر زندگی میں انسان سے کوئی غلطی ہوجائے تواس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کبہ غلطیوں کے ڈھیرلگاتے جائیں۔ اور ہم لڑکیاں تو کانچ كى مانىدىي توف جائىي \_ جزيد يائىي \_ والدين كو وهوكا فريب ويتا كناه بي اورتم بيد كناه كرچكي مويد المي اسے سمجھا رہي تھي۔ بال دو اچھي

صرفیہ ایک مخص کے لیے والدین کی محبت' والدين كا آنكن نهيس چھوڑنا جائے۔ بيہ جومال 'باپ ہوتے ہیں'ان کی جان اولادنای فوطے میں بند ہوتی ہے۔ آور آگریہ بے وفاطوطے ہی اور جائیں تو۔؟" وہ سوال کرتی کھڑی کے پاس کھڑی ہوگئی تھی۔ اس کے لمے بال جوڑے میں قید تھے۔اس نے کاٹن کی قیص

خولتن والخيث 260 اكست 2016

نه میں مومن وچ سیتال نه میں وچ کفردی ریتال نه میں آبی نامیں خاک نه میں اندر بھید کتاباں نه کوئی دوجا ہور کچھانا

سیمائی گنگناتی آواز سویٹ ہوم میں رنگ بھردیق تھی۔۔۔ اور آج توسیما ملیے شاہ کا کلام گاری تھی۔وہ جونٹ کے پاس تخت پر میٹھی تھی۔۔۔ وہ دونوں سیما کی آواز کے سحر میں گم تھیں۔ جونٹ عیسائی کمیونٹی سے تھیں۔ وہ آکیلی تھیں' ان کا کوئی رشتہ دارنہ تھا تو وہ یہیں رہائش پزیر تھیں۔ سویٹ ہوم کے سارے افراد ایک دو سرے کے دوست تھے۔ ان سب میں آیک رشتہ تھا اور وہ تھا انسانیت کا ۔۔ وہ انسانیت کی تسبیح میں پروئے ہوئے موتی تھے اور انہیں جوڑنے دالی املی تھی اور ہاں وہ اچھا جوڑنے والوں میں سے تھی۔۔

وربال وه بيا ورسور ول الله الله الله كل و كله ربى تقى جو اللى كل دن سے اس خوبرو جوان كود كله ربى تقى جو وقف سے سويٹ ہوم كا چكر لگار ہاتھا۔وہ روشن بيشانی ستوال ناك سياہ بالوں والا خوب صورت مختص تھا ... المى اسے دو سرى بار ديكھنے پر مجبور ہوئى تقى ... ہال ... وہ الله تقاكم پہلى غير آرادى نظرود سرى ارادى نظرود سرى ارادى نظرود سرى ارادى نظر كاسب بنى تھى۔

'' یہ کون ہے۔ میں اسے کب سے و مکھ رہی ہوں۔'' املی نے خیام کی طرف اشارہ کرکے جونٹ کو مخاطب کیا تھا۔ جونٹ نے تشہیج عمل کرکے ایک لمبی بھونک املی کی طرف ماری۔ پھردور سیما کو دیکھا جو بھونک سے کافی فاصلے پر تھی۔ خیر۔۔۔

دری تقی صاحب کا نواساہے خیام ... بہت اچھالوکا ہے... اور ڈاکٹر بھی ہے... "جونٹ نے معلومات بہم پنچائی تھیں۔ املی نے متاثر ہوکراسے بیسری بار دیکھا تھا۔ آئکھیں چار ہو ئیس تو خیام ہولے سے ہنس دیا۔ املی نے گربراکر تظریں ہٹالی تھیں... بند در ہے سے روشنیاں تر چھے رُخ پہ گر رہی تھیں۔ پھراکٹروہ آئے لگا تھااور کھی کبھار چوری چوری نظراس پر بھی ڈال لیتا تھااور املی توسویٹ ہوم کی رونق تھی۔دلاسے "تسلیاں پہنی ہوئی تھی اور پاؤں میں سادہ چپل تھی۔ پاؤں کی گوری ایڈیاں نمایاں تھیں۔ دحری ان کا سے کہ ٹیریں آت

''توماں'باپ کی کمرٹوٹ جاتی ہے۔وہ زندہ ہو کر بھی ''زندویں'' میں شار نہیں ہوتے۔'' اِتلی کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کرے میں نمی تھلنے لگی تھی۔ زر تاب نے اپنے گال بیٹ ڈالے تھے۔اس کے کھنے بال بکھر گئے تھے۔ ''میں نے نادانی میں ایسا قدم اٹھالیا الی\_احدنے مجھے چراہے میں چھوڑویا۔اس نے مجھے نشو بیری طرح سمجھا۔ استعال کیا اور پھینک دیا۔"زر آب کی چیوں نے املی کو لرزا دیا تھا۔ " ديکھو زر ټاپ جو ہونا تھا وہ تو ہوچکا"اپ لکير یٹنے سے کیا ہو گا۔ دونوں طرف سے نقصان تمہارا ہے۔اور متہیں ہی ثابت قدم رہنا ہو گا۔معاشرے مِن اہم مقام بناتا ہو گا۔ باکہ قدم جماسکو۔ تم نے جو بھی کیا بہت غلط کیا۔ مگر میں اتنا کہوں گی آج کی عورت کواتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔"املی نے اس کے گھنے بال سمیٹ کران میں کیجو لگا دیا اور اس کے آنسوانے دویتے کے پلوے یونچھ ڈالے۔اور زر تاب سمجھ گئی تھی جو بھی املی نے آیسے سمجھایا تھا۔ املی دروازے کی طرف بردھی۔ تھمی اور پلٹ کر اے دیکھا۔"ال'باپ جاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں 'وہ اولاد نامی طو ظے کو بہت عزیز رکھتے ہیں اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔"میر کروہ دردازہ یار کرگئی۔ کھڑی کے شیشوں سے چھن چھن کر وهوپ مرے میں گر آرہی تھی۔ ذریاب اٹھ کر کھڑی میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چرے پر اب پہلے ي زياده اطمينان جملكنا تعاـ

سے روزہ میں اسل میں ۔ ''یہ المی بھی نا۔۔ بس نام کی کھٹی ہے۔ کتنی ڈیینٹ اور سمجھ دار ہے۔'' اور دھوپ کے ذرے دھیمے سے مسکرا دیے ۔ ہاں۔۔ ہماری المی ایسی ہے کہ بیٹھ پیچھے بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔۔ اور المی تعریف کے لاگن نہیں' بلکہ تعریف المی کے لاگن ہے۔۔

经 经 经

بلمياك جانال ميس كون

عَلَيْ حُولَتِن وُالْجَنْتُ 261 أَكُست 2016

املی سویٹ ہوم کے بچوں کے ساتھ کرکٹ تھیل رہی ہے۔۔ارے۔۔وہ اپنی جلدی آؤٹ کیوں ہوجاتی كياً وه أيك الحيمي كھيلنے والى نہيں ہے؟ مروه الجھي لفيلنے والی تھی۔ اپن بار پر دوسروں کو خوش دیکھ کرخوش ہوتی تھی۔وہ مالی بابا کے ساتھ بودوں کی کا ف چھانٹ كررى بي مشور بي بحث ... بودول ير تفصيلي عُفتُكُو ... كَفاد كب ذالى جائے؟ مثى كب بدلى جائے؟ سما کے ساتھ مل کروہ بانا کے آفس روم کے جالے اتار رہی ہے۔ اس کوشش میں بھوت بن جاتی ہے۔ یچے اس سے نہیں ڈرتے۔ وہ توہاتھ ملاکر تالیاں بجائے ہوئے اسے دیکھتے ہیں۔ شریر ہنس ... والمي باجي مم سے وهوكا ... ؟" اور وہ جو دهوكا وين والول ميں سے تميں ہے وہ جسی ميں بيربات اڑا ویتی ہے۔اے لگتا تھا کہ اس کا کوئی نہیں... عربیہ پچ نہیں تھا۔ کچ ایسے ہوتے بھی نہیں۔"سارا سویٹ ہوم۔ سارے افراد الل کریم کے تھے۔ اور وہ اتھے املی نانا کی لا بیرری میں تھسی صفائی کرکے ہر روز ایک نئی کتاب اٹھا کر لے جاتی ہے'جو وہ اور زریاب مل كرعقبى لان كے بين يربين كرير هتى بيں- بحث كريى ہیں اور وہ پہلی بحث ہوتی ہے جمال اللی جیت جاتی ہے۔اور زر تاب کھلے دل سے بار تشکیم کر لیتی اور جب وہ دونوں سہ پہر کے اترنے کے بعد سفیدوں کے ورختوں کے سامے میں چل قدم کردہی ہوتی ہیں تو

زر نابات روک کر کہتی ہے۔ دختمهارے لفظ 'تمهارا وجود'تمهاری سوچ صنوبر کی خوشبو جیسی ہے جو ہر کسی کوم کاریت ہے۔" اور ثابت ہوا۔"املی خوشبوؤں کے ڈھیر میں اچھی خوشبو جیسی ہے۔"اور املی کی ہی وجہ سے سویٹ ہوم کی ساری خواثین کو روزگار ملاتھا۔ وہ ساری مل کر امیر ائیڈری اور پکو کا کام کرنے گئی تھیں۔۔ اور زر باب ان کی ہیڈ تھی۔۔ اور تقی صاحب نے زر باب نے وعدہ کیاتھا کہ وہ اسے اس کے گھروالوں سے معافی

ستقی صاحب مسکراتے ہوئے اے دیکھتے رہے۔ ''جیسے کھٹاس… ذا کقہ برداشت کرنے کو آٹکھیں جھبگی جائیں…بند کی جائیں…''خیام کو دافعی اس کا نام بچیب وغریب ہی لگاتھا۔

تقی صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ ''یہ جو نام کے کھے لوگ ہوتے ہیں نا۔ یہ دل کے برے ہی شخصے ہوتے ہیں۔'' ہال ۔۔۔ وہ میشی تھی۔۔ برنی کی ڈلی جیسی اور دو سری بات اس کا نام امل کریم ہے۔۔ سب کو نام لیتے ہوئے مشکل ہوتی تھی تو میں نے نگ نیم ''المی'' وے دیا۔'وہ محظوظ ہوئے اور خیام جران ہواتھا۔۔

" (اتب نے مجھے تو تبھی نگ نیم سے نہیں بلایا۔" نانا نے اونچا تبقہہ لگایا تھا۔" جھوڑو۔ خومی ڈیئر۔ تبہارا نام تو سیدھا سا ہے جو ہر کسی کو ازبر ہوجا یا ہے۔" خیام نہس دیا تھا۔ اور پھرجہ بھی خیام آیا تھاتھاتا ہی نام کی کھٹی ۔ ول

اور پھرجب بھی خیام آ ماتھاتواس نام کی تھٹی۔۔دل کی میٹھی پر نظرر کھتا تھا۔وہ کیا کر دہی ہے۔۔وہ کیا کرتی

مِنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 2012 الست 2016

دلاشگے...اوراب زر ناب بہت خوش تھی۔ کھانا اکثر زر ناب اور اہلی بناتی تھیں۔ اہلی کے پکائے ہوئے کھانوں کاذا کقہ خیام کوبہت اچھالگاتھا۔وہ حیران ہوا تھا۔ 'کیا ہے فائیو اسٹار ہوٹل سے منگوایا ہے؟''اورسیماکل کل کرتی ہنسی تھی۔ ''تا۔ بی سیرتواہلی ہاجی نے بنایا ہے۔'' ''اوہ! یہ اہلی تو ہرفن مولا تھی۔واہ بھی خوب۔۔'' اور یہ ہی قصہ ہے۔۔ کہانی ہے۔۔ بے شک امل کریم اتی خاص ہے کہ اسے جاہا جائے۔سوچا جائے

تھا۔وہ لاکھوں میں ممتاز نظر آتی لڑکی بردی خاص تھی۔ خالص پاک شہد جیسی۔ شیرس۔۔ اور خیام نے ساری دلیلیں وضاحتیں پیش کرکے ڈیڈ 'نانا' ٹائی کو قائل کر لیا تھا۔

اوراپنایا جائے۔خیام نے یہ فیصلہ یوں ہی تو شمیں کیا

m m m

وہ باغ کے باہروالی روش پر اکٹھے جیتھے تھے درمیانی راتوں کا جاند تک چھپ رہا تھا۔ بلکی ہوا ہے فضامیں سفیدے کی مهک اڑنے لکتی تھی۔ ہفتہ بھر پہلے ہی تو تقی صاحب نے الی کو خیام کیے نصلے ہے آگاه کیا تھا اور اہلی تو جمال کی تماں رہ گئی تھی۔وہ میتم تھی۔۔۔لاوارث تھی۔اس کیاس ایساکیاتھاجو واکثر خیام نے اس کے ساتھ کی خواہش کی تھی؟ یہ بی سوال اس نے تقی صاحب سے کیا تھا اوروہ پیرویٹ تھماتے ہوئے غورے اے دیکھنے لگے تھے۔ جب کوئی بات متمجهانا مقصوبوتي تؤوه اس كابورانام ليتيش 'پتاہ ال کریم۔ میرے کیے انسانوں کو سمجھانا تھی بھی مشکل نہیں رہا۔۔ گرمجھے دوانسانوں نے اس مشکل سے ددچار کردیا ہے۔ تم اور میرانواساخیام... اوراس نے ہمنیں تم میں وہ کھھ دکھایا ہے جو ہم بھی بھی' چاہ کر بھی نہ دیکھ سکتے تھے اور اس نے مہیں ر مجھتے والی آنکھ سے دیکھا ہے۔ جو محبت کی آنکھ ہوتی ہاوروہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں جاہتا ہوں

فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ تم پر کوئی دیاؤ نہیں۔"اور اس نے ان کی بائت پر سمہلا دیا تھا۔

اور آب وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ ڈیوٹی سے سیدھا پیس آرہاتھا۔ وہ نسیم کاروزانہ جیک آپ کرنے آیا تھا۔ اس کے بال پیشانی پر بھرے ہوئے تھے۔ ڈرایس کوٹ اور نیلی جینز کے ساتھ وہ شمان دار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی تھکا ہوا بھی لگ رہاتھا۔

امل نے پہلاسوال اس کے سامنے رکھاتھا۔"آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟"اچھاسوال تھا۔ وہ جی بھرکے محظوظ ہوا تھا۔

''میں نے اپنی یونی لا نف میں لوگوں کو محبت کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر بہت نداق اڑایا ہے۔ مگر آج محبت میرانداق اڑا رہی ہے۔ میں بھی کسی ہے اتن طلدی متاثر نہیں ہوا' مگر آپ کود کھے کرمیں جونگ گیا تھا۔ جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ تھا۔ جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ جو باندھ کرر کھ دے۔ میری روح آپ کی روح سے بندھ گئ ہے۔'' چاند کی مرھم روشتی میں المی کووہ بہت بندھ گئ ہے۔'' چاند کی مرھم روشتی میں المی کووہ بہت بندھ گئ ہے۔'' چاند کی مرھم روشتی میں المی کووہ بہت بندھ گئ ہے۔'' چاند کی مرھم روشتی میں المی کووہ بہت بیاس لگاتھا۔۔۔اداس۔۔۔

"آپ میرے بارے میں کیا جائے ہیں؟" میدو سرا سوال تھا جو کہ اہل کریم کی طرف ہے آیا تھا۔ "آپ میں جانتا ۔۔ بیس نے آج کے دور میں ایسی لڑکی منیں یکھی جو آپ کے جسے اطوار کی ہو۔۔ مہذب۔۔۔ شریہ۔ نٹ کھٹ۔۔ مجھے خوددار لوگوں ہے عشق ہے۔۔ آپ کی خودداری نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ آپ کی ہنسی جل ترنگ جیسی ہے۔" وہ مسکرا کر کہ دہا تھا۔۔۔ اور اہلی ساکت۔۔۔ جامہ۔۔ اور شاید۔۔۔ مسحور

''آپ کاول کتناخوب صورت اور بیاراہے… میں نے اپنی آٹھا کیس سالہ زندگی میں بہت کوشش کی کہ میں ایسا فخص بنوں جو دو سروں کی خوشی میں خوش ہو تا ہو۔ دو سروں کے غم سے ممکنین ہو تا ہو۔ اور میں جاہ کر بھی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں بن ملکا۔ گر آج جب جھے ایسا فخص نظر آرہاہے تواسے

تم اس ہے ملو۔ پر کھو۔ پھر فیصلہ کرو۔ تمہمارا ہر

میں ای زندگی سے جانے شیں دے سکتا۔ "خیام نے ہر طرف تھلے اجانے کو دیکھا آور پھراہے۔۔ جوائے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اور ڈاکٹر خیام کوغور ہے من رہی گی۔

"آپ جانتے ہیں نا۔۔۔ میں ایک لاوارث اور مینیم لؤى بول " ين ي بي الله السود وسرا بير إلى بھيكنے كيے اور جانسيد رشك سے جلنے لگا ... املی جازرے زیارہ "روش" تھی۔

وو کتنی آسانی ہے آپ نے اپنے آپ کو لاوارث كمدوا مرع ولى سلطنت برأمل كريم كانام آب کو نظر آجانا چاہیے تھا۔ "وہ شاک کے عالم میں دیکھنے لكا- بال...وه محبت زاده تها-

. فعيل حقيقول مين زنده رهتي مول دُاكثر خيام... مجھے لفظوں کے جال میں قیدینہ کیا جائے۔"امل نے فيراكوني سوال نهيس كياتھا ... مرجو كماتھااس في خيام كوغصه ولأدما تفا-وه المحد كفرام واتفا-

"آپ کولگ رہاہے میں اس وقت آپ ہے فلرثِ كررما مول- آب يا كل بين يا چرين آپ کی سوچ سونے نمیں دی ہے۔ راستوں سے بھٹکادی ہے۔ پاگلوں کی طرح آپ کا چرہ ہر چرے میں ڈھونڈ یا ہوں۔ ہاں۔ میں یا گل ہوں.... دبوانہ ہوں... جوایک نظر آپ کو دیکھنے دوڑا عِلا آيا هول-اب بهي إگراب بهي جُه پراجنبيت كا فتوىٰنگايا جائے توميس كياكروں \_ كدهرجاؤن؟"خيام کاول چاہا اپنا سر پیٹ لے۔۔۔سفیدے کی ممک چاروں اطراف میں پھیلنے لگی تھی۔۔ پھیل رہی تھی۔۔ وہ شال برابر کرتی اس کے سامنے آئی تھی۔ سنہری

' میں دل اور دماغ' دونوں کے راستے پر چلنے والول میں سے ہون ڈاکٹر خیام... میں اپنی اور آب کی حیثیت سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔۔ مگرزند کی میں بھی کبھی'کسی موڑ پردل کی راہ پر چلنا ضروری ہو تاہے۔ چلوں میں بھی پیہ کوشش کرکے دیکھتی ہوں۔"وہ امل کاانداز تھا۔وہ خیام کی آنکھوں میں صدانت پڑھ چکی

اور ٹابت ہوا۔۔ال کریم۔صادقول کی قدر کرنے جاند کی روشی خیام کے جران چرے بریروی تھی۔ سفیدے کی مهک بیری اجالات می سے كبريز ہوا-واس كامطلب به كه آب راضي بين ؟ وه بجول كي طرح خوش موكرا شتياق سے يو چھ رہاتھا۔ وہ ہنسی تھی۔ یہ محبت بھی تا۔ اچھے بھلے انسان کو

بچے بنادیتی ہے۔ وہ شریر انداز میں دیکھ رہی تھی۔ "میں نے کب كهاعين راضي مول

وه گزیرایا تھا۔ ' انجھی تو آپ نے خود کما تھا۔'' وہ مڑکے جارہی تھی۔ جاتے جاتے ملٹ کراے و پکھا۔ "امل کریم راضی ہے ڈاکٹر خیام۔"سارے تگوں نے ظاہر ہو کر گلال اڑایا تھا۔ وہ خوش خوش تانو كانمبرملار بإنفا

" نانوی وہ مان گئی ہے۔ یچ کمہ رہا ہوں۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آرہا۔ مگرچنگی کاب کرو مجولیا ہے بيرسب سيج ہے۔"اور املی نے اندرونی دروازہ کھو لتے ہوئے بیجھے دیکھا تھا۔ وہ چاند کی روشنی میں کھڑا کال پہ بات كريّا موابهت خوش لگ ربا تفا- ده بنس دي تفي اور جاندكومسكراكرد يماتفا-

"السية ع ب ذاكر خيام الل كريم ك ول كا وارث ہے اور اس كريم واكثر خيام كے ول كى وارث ہے...اور دلوں کی بادشاہت ہمار اللہ عطا کرتا ہے اور وہ بہت اچھاعطا کرنے والاہے۔'' وہ روشن پیشانی والا فخص بیرونی گیٹ کی طرف چلتا

جارہا ہے۔مسکرا تاجارہا ہے۔

خولين والجيث 2014 أكست 2016

## wwweipalksmelielysemm



تجھ سے بڑھ کر کوئی پیارابھی ہیں ہوسکتا ہر تیرا ساتھ گوارا بھی نہیں ہوسکتا

راسسة بهی غلط ہو سکتا ہے منزل بھی غلط ہرستارا توستارا بھی سہیں ہو سکتا

پہلے ہی لڈت ِ انکار سے واقف ہمیں ہو اسس سے انکار دوبارہ بھی ہمیں ہوسکتا

چلیے وہ شخص ہمارا تر کہمی تھا ہی نہیں در کھر میں ہوسکتا در کھر میں ہوسکتا

دُنیا چی بھی نہیں لگتی ہم ایسوں کو سلیم اور دُنیاست کنارا بھی منہیں ہوسکتا سلم کورڈ یں زندگی کاساز بجاتا چلا گیا ہرسانحہ زبین کا مقبلاتا چلا گیا بربادیوں کی تنکہ ہوا کچھ مذکر سکی میں آندھیوں میں دیپ جلاتا چلا گیا

حالات ِمامزُیکا تو دونا فعنول مقیا جو ٹوٹو گرستھے'اِن کو ہنسا یّا پہلاگیا

اس وقت کے سفریس کوئی ہمسفر نہیں "نہا یُوں کا روجہ اُ مصاآبا جلا گیا اب کل کی محکرہے مذصبح فوکی تکریہے ہر فکر کو ہنسی میں اُڑا تا جلا گیا

وشمن سے دُشمیٰ کا کوئی فائدہ ہیں میں ہرعدو کو دوست بنا تا چلاگیا

رازق خوشی کو، دُکھ کومقدرسجھ لیا ہرحرف عم کو دوز مٹاتا جلاگیا دازق عزیز

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 265 السَّت 2016 إِلَيْ

## wwwgpalksnefelytenm

غيارخاط محفل عبرجائے، كبين توكاروان دردكى منسزل عبرجك كنادے آگے عررواں يا دل عبروات امال کیبی کہ موج خوں ابھی سے بنیں گذری كزدجائ تومشايد بإزوت فاتل عبرجك کوئی دم بادیان کشتی صهبا کوت دکھو ذدائه وعنبار خاطر محفل تعثبرجائے خَمَ ساقى يِن جُززهر بلابل كِيهِ بنيس باتى یو ہو معقل میں اس اکرام کے قابل عمروائے ہمادی خامثی بس دل سےلب تک ایک وقفہ يه طوفال سے جویل بھر پرلب سامل مہرجائے ن کا منتظرک تک کرے گی آ بیت بندی کہیں تووشت عمیں یار کامحمل عمرائے فيض احمدنيض

أجزاراجزره زخميسي كرزبال دكھتے ہيں دات معرمال سنلت بس عجم جا گئے دہتے بی سادے مرے کرے مے براغ دردمیرا بائے یاں يب بريك مل مين أتراً تاب كوتي أبرا ما بزيره ا ودعير مسسكيان شورمجاتى بين مواوُل كى طرح اود برمتی ہے تیری یاد کی تندت مجدیں عم كاادراك ميرے ہوش تھلاديتا ہے كيد يكولے ميرے أنكن بي بكعرماتے بيل ين انبين ديون تو وه آنكول ين سمت بیند میکوں سے الحجتی ہے، پہلی جاتی ہے اور حکے سے بھرا مکھول میں تمی آتی ہے اننا تجيلا بواصح إسد عنول كالمجديس كوئى تطره، كوئى دريا ،كوئى قلزم بحى بص تبعى مراآبنين كرسكتا كونى جاسع بعي أكر میرے منسان ٹبستان کوآباد نہیں کرسک شيىل احمد



## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



## wwwgpalksonefelyeenm



استادنے گناہ کے ترک کرنے کی وصیت کی اور فرمایا م مافظ الڈکما نقل ہے اور الڈکما نقل گناہ گارو کونفیب بنیں ہوسکتا ہے ہو یہی وجہے کہ پوری پوری کتا ہیں ایک دفوش کرچوں کا آوں سرکنا دینا کہی کسی غیر مسلم کے بارے

یں بنیں سُناگیا۔

مفروفیت، ابنی مفروفیت کا باگرہ لو . . . کیونکہ آپ کی مفروفیت گرا ہی بھی ہوسکتی ہے افداکپ کی مفروفیت عبادت بھی ہوسکتی سہتے ۔

( واصف على واصف) غوال افقل كمن - كراجي

سے بہتر اسے یہ نتی اسے۔ یہ نتی اسے۔ یہ نتی اسے۔ یہ نتی اسے بہترین کی گزادہے کا ایک بن سے۔ یہ نتی اسے بہترین عارضی طور پر کھوجاتی ہیں۔ کی جسیسزیں مستقل طور پر ہم کی ہم سے جدا " ہو جاتی ہی ۔ مبرے سوا ہم کی ہنس کر سکتے ۔ تو بہتر یہ کہ ہم چبز س کھوکہ جلی خوش رہنے کا فن سیکھیں۔ مورین زینب ۔ کیروڈ لیکا

کیرگاعلاج ، " اگرتم کیرکو توڑنا عاہتے ہو توکسی عزیب اورمغلس درول الدُّصلی الدُّعلیه وسمّ نے فرمایا ،
حضرت اس بن مالک سے مروی ہے کہ دولالہ صلی الدُّعلیہ وسلم کو پی نے فرملتے سنا۔ "جس شخص کویہ لیٹند ہوگہ اس کارزق کمٹنا دہ ہو'اس کی عمر کمبی ہو تو اسے جاہیے کہ وہ دشتہ دادول سے شن مِلوک کرنے "

عقل كى محى ايك مدسه

حفرت امام شافعی علیه الرحمه کما فران ہے۔ « ایسے ملاقے میں ہنیں دستا چاہیے، جہاں دینی مشار بتلنے والا عالم اورجم کا علاج کرنے والاطبیب مزہو۔

انسانوں کو قابود کہ ناجانودوں کے قابود کھتے سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ جس طرح نگاہ کی ایک جدہے، جس سے آگے وہ کام بنیں کرتی ، اسی طرح عقل کی بھی ایک معدہے، جس سے آگے وہ سے کارہے۔ شرک کے علاوہ ہرگناہ کی مفعرت کی امید ہے لیکن گراہی کامعاط بہت سخت ہے۔ دیموالہ ، ملغوظات امام شافعی '')

مافظہ کی کمزوری ،
امام شافتی سے بارہ میں مشہورہ کہ ایک
بارشہرسے بازار میں کسی اجنی عورت کی پنڈلی پرنظر
بڑی۔ فوراً ابنیں اپنے مافظے کی کمزوری کا اصاص ہونے
لگا۔ چنا کچر برلٹ ان ہوکر مصلکتے ہوئے استاد و کسیے
سے پاس کے اوراپ نے مافظے کی کمزوری شکایت
کی۔

مِنْ حُولِينَ دُالْجَسَتُ 267 الست 2016 يُل

## wwwgpalksoeielykeom

عام کو اکراس کی تعریف کی اوراسے انعام سے آوازا۔
جیام انعام کے کہ گفر آیا۔ اوراپنی بیوی کوا پنی
مہارت کا تفقہ ستایا۔ اور کہا۔
« بیری مہارت کی بادشاہ نے بہت تعریف
کی ہے یہ
بیوی نے بوجواب دیاوہ ہی اس محکایت کااصل
مقصد ہے۔ بیوی نے کہا۔
« بادشاہ کی تعریف کی ہوتی تو وہ اصل تعریف ہوتی ۔
بادشاہ حجام نے تعریف کی ہوتی تو وہ اصل تعریف ہوتی ۔
بادشاہ حجام سے کے اور اتھی ناصر۔ کراچی
مادر اتھی ناصر۔ کراچی

ادیب استے بارہ پارہ خالات کو ڈکشریوں

د۔ کئی ادیب ہوا نیا مواد کئی کتاب سے اپتا ہے

د۔ وہ ادیب ہوا نیا مواد کئی کتاب سے اپتا ہے

وہ اس شخص کی ماند ہے ہو قرص پر چلانے

دیم آذاد کی تحریر اور تقریر کا مطالبہ کرتے ہیں ان

کے لیے دولت اُدھار لیتا ہے نہی تحریر کرنے

دیم آذاد کی تحریر کو کھے ہے نہی تحریر کرنے

دیم کے لیے۔

کے لیے۔

دیم شہنشاہ ہوئے ۔

دیم شہنشاہ ہوئے ۔

(ملیس ہران)

مائٹ رہاب کراچی

ہامتی کے بیچ کو پیریں زنجیرڈال کر یالا جاتا ہے۔ وہ زنجیر تورٹے کی کائی ون تک کوسٹش کرتاہے لیکن مہت ہار کے چیوڈ دیتاہے۔ بڑا اور طافت ور ہوجا تاہے تورٹ کی زنجیر ہوتی ہے ج بھی می کوسٹس سے تورٹ سکتی ہے مگر ہاتھی کے دمان یس وہی ہوتا ہے کہ زنجیر ہنیں ٹوٹے گی اوروہ سادی زندگی فلام رہتا ہے۔ ہماری قوم کی طرح۔ ڈرا ہوچے۔ فائزہ ، الویڈ ۔ جدر آباد کوسلام اوردوی قرقے ساعقداس سے مصافحہ کرویہ گڑیا شاہ ۔کمروڈ بیگا

کون م بحت میں میاں ہوں کے درمیان جگردے کی توعیت جانے
سے لیے ان کے ایک بزدگ نے بیوی سے توجیا۔
س کر عمیں اپنے فاوندسے کیا شکایت ہے ؟ ،
م یہ بات بات پر گالیاں دیتے ہیں اور کبخوی آنے
ہیں کہ گزادا کرنا ہمت مشکل ہے ؟
بیوی نے شکایت کی قرفاوند مملکا کر بلولا۔
سرکون کم بحنت اس بد فات ، کمینی اور کھٹیا تورت
سرکوالیاں دیتا ہے ۔ بھواس کرتی ہے اور سا اسے پینے
اس کو دیتا ہوں ، فواہ جیب ہی بھونی کوڈی بھی نہ ہو؟
س کو دیتا ہموں ، فواہ جیب ہی بھونی کوڈی بھی نہ ہو؟
س کو دیتا ہموں ، فواہ جیب ہی بھونی کوڈی بھی نہ ہو؟

تعریف پین تعنی تو بیت سنتے ہی عودت کادل ہی پہلی گراہی دیے گا کہ آدمی ہے شک ہے ہودہ ہے بیکن جو ہری کی نظر دکھتا ہے۔ کتناصیح ہے اور نگاموں کا بڑا سیا ہے۔ (شوکت تقالوی) حوا قرایشی۔ ملتان

مہارت و ایک بادشاہ کے داڑھی کے بال بہت بڑھ گئے منے ۔ وجہ یہ معتی کہ وہ جہا موں سے بال کموانے کوا پنی شان کے خلاف مجھا تھا۔ اور طبعاً بھی اسے کولئے یہ وحثت ہوتی تھی۔ وزیرنے ایک ماہر جہام سے دابطہ کرکے اسے سمجھایا کہ جب بادشاہ گہری نیند پوجائے توتم اس کے بال اس طرح کا شناکہ اسے جرنہ ہوا ور جب بادشاہ نیندسے جائے تو آئید دیکھ کراسے جرت ہوکہ ایساکون سا مجام ہے جسنے اس مہادت سے اس کے بال صاف کردیے ۔ اسخر عجام نے یہ کا ہڑی مہادت سے کی اور داڑھی بنا دی۔ یادشاہ نے اس

الست 2016 الست 2018

ف صاحب السنے بروی کے جنرل اسٹور پر پہنچ اورمانك سے يوجيا۔ "آب نے میر ہے کے کو تو بنیں دیکھا ؟" " ومكيا ... ؟ استوركا مالك معتاكر يولا "ين ت مبع اسے ایک گھنڈ تک تجلگاہے... وہ اسٹور بي كساعقا كاوُنٹر برح مركاس فيمام، شريت اور کیجیب کی برتلیں گرا دیں ۔ وہاں سے اس نے سیدھے انڈوں کے کریٹ پر حیلا نگ لیگائی جس سے انڈے نوٹ کئے ۔ انڈوں سے بیسل کراپک كابك كريرًا اورب بوش بوكيا- يورسه اسورك تہں ہیں رویا اس تے " » اوه بو ... ببت افسوس بوايد سب س كريم ان صاحب نے رسمی سے لیجے میں کہاا ور تھر وہ مادکر سے مکھا ہوا ایک۔ پورٹر ڈکان وادکو دکھاتے ، ہوئے لیرہے۔ " يرين اس كية كا" اعلان كشده " مكوكرلا يا مول-ارآب زار مایس آراب کے اسور کے باہر شیھے برلگادول إ حدين زينب - كروزيكا

امك بزادتابل انسان مرمليست اتنانعقبان ہیں ہوتا متناایک احق سے صاحب اختیار ہوجاتے (مولا تا جلال الدين دوى ) ايمان فټميد-كراچي

أتطوم دار بحاكيل رس بي كم لوليس في ا ماردیار سردار جلدی سے بولیس کی گاڈی میں سوار سيابى تے كما" آب معالكنے بحائے گاڈی میں کیوں آگئے ؟" سرداد اولاً البب تفطه سفة أكياب مارا تو محصّ ميد المبين على معي الم اربيه، منيسه - آزاد کشم

" بىلوپىلورىغرز بىلىلان " بيلىپ لائ ، "جى جى ميں انسپىكٹر ياكستان بات كرد إيون - فرماية بم آب ك كياكا م آسكة إي: د میمیں .. . دیکھیں مہارے علے میں جاروہ شار بيلب لاش ، "كيا وه كى كادى مي بن و" ". جی سیندکارے "

بىلىپ لائ ، يەكادى عبر پلىپ مركارى توپنىن "

"كادك بونث بركسي بارق كاجن داسيه:"

بيلب لاش در وواس وقت كهال سيد " "ایک سرکاری اسکول میں " ہمیلی لائن ، " ہم معددت جاہتے ہیں اسمیل کی قرار وادے بعد ہم کسی سرکاری عمادت میں واخل بہیں ہوسکتے ۔ پہلے وزیراعلاسے تحریری اما دت لينا ہوگی۔ اينا فيال ديھيے گاڙ

عالت ركوجره

سانحهار تحال

بمن بشری سعید کے والد طویل علالت کے بعد دار فانی کوالوداع کمہ گئے۔

انالله واناالیه راجعون۔ مرحوم ایک بهت باعلم شخصیت بنتھ ان کی وفات ان کے ایل خانہ کے لیے بہت براسانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

بين والجيث 269 اكست 2016

www.gniksoelelyeeon

رمة العبود (ما العبود) (ما العبود)

ہزار بار زمانہ ادھرسے گرداہے نئی نئسی سے کھے تیری دیگرد بھر بھی

بلٹ رہے ہی عزیب الطن، بلٹنا تھا وہ کوئے دوکش جنت ہوگھرہ کھرچرجی

تیری نگاہ سے بچنے یں عرکزدی ہے اتر کمیا دگ مال یں یہ نشر بھر بھی

اگرچہ بے فودی عشق کو زمانہ ہوا فراق کرتی رہی کام وہ نظر بھر بھی

فرزار معل کی ڈاٹری وہ

> تم كويدمل كيا ہے متمت سے دائع سا ورية دوسراملتا

تُومِية تعلب كَ وُالْرُى مِن

نوشی گیلانی شاعری بڑھ کواصاس ہوتا ہے کہ ۔۔۔ مکنوؤں اور خلیوں کے خوالوں کے درمیان زندگی کی ان مرادی سچا بٹون کا عکس سے چنیں عرف عام میں عمر دوراں کہا جاتا ہے۔ خواہتوں کی سوندھی بھولی خوشوں اجا گرکرتی یہ عزل آپ سب کے نام ۔ ہر ذرہ امید سے خوشو نماں آگے شہائی کے صحوا میں اگر تونکل آئے۔ شہائی کے صحوا میں اگر تونکل آئے۔

کیسائگہ اس باد اگر موسیم گل ہیں سنلی کا بدن اوڈھ کے ۔ میکنوں کی آئے

بھردن تیری یادوں کی منڈروں برگزارا مھرشام ہون آئیسے آنونک آئے

بے چین کے دہتاہے دھڑکا یہی جی کو تجہ میں مذ زمانے کی کوئی تو مسل آئے

میردل نے کیا ترک تعلق مجاوادہ میر بھوسے ملاقات کے پہلونکل کئے

شفق راچوت کے ڈاٹری وہ

فراق گورکدوری کی یعزول محبّت وعقیدت کاحیین امتراج نبے ۔اشعاری معنویت اوراشاراتی پہلوکو اجاکر کرتی پیٹوب معودیت عزل تمام قاریمن

کے لیے۔ حمدی کا بول تو ہواکون عمر عمر معیر مجھی بیحش وعشق تو دھوکلہے سب، مریمر مجی

مَنْ خُولِين دُالحِيثُ 270 اللَّت 2016

عنوال المنابعة المناب



۱۳ مائدا کرم کے ناواب ''سیاہ حاشیہ'' کی آخری قلط،
 ۱۳ ''بیال ساز'' ایمل رضا کا کمل ناول،
 ۱۳ ''سید حی بات محوادی'' سائرہ رضا کا کمل ناول،

المعنت محرطا بركاناول "آزمائش محبت"،

🎜 نبله وريا كاناول "رقص بسل"،

🎤 عفت محرطا بركاناول "خواب شيشكا"،

🏞 مریم بنت اوشاد، نیرهیم خان، تنزیله زابره اور شبیدگل کے افسانے،

المحرم التحري إلى كاب مارك معروف فحفيات بروك

> "جب تھے اتا جوڑا ہے" تار کین کاسلاء

الم معروف شخفيات م تفتكوكا سلسله "وستك"،

الا خال رات كآرج "محن عباس" علاقات،

> "بيارے في خيالية كى بيارى باتس" اماديث نوى عظاء

> خطآپ کے، مسکراہیں، آئینظ نے یں

اور ديم مستقل سلياشال بين،

اكت 2016 كاشاره سالگره فبيرازج بي خزايد ليري

شبغ شمشاد استحد ڈاٹری وسے
میری ڈاٹری میں تحریر یہ نظم مجھے بہت پندہے
آپ سب بہنوں کے یئے ۔
ریسا بھی ہوتا ہے
میرت کہنے کی جا بت ہو
تلم مرتقا م بھی لیں تو

حرف گذام ہوتے ہیں مجھی ایسا بھی ہوناہے بال مدعاکر لو، بہرے سی گفتگو کرلو توجور حاصل ہیں ہوتا کہ گفتلوں کا افاقہ بھیر۔لونہی ہے کا دجا تاہے مجھی ایسا بھی ہوتاہے

کے ڈاڑی ما

فرح عالى

میری ڈاٹری میں تجہد کرمجود فرنوی کی بیضندل آپ سب بہنوں کے کیے۔ بخبول تو جایش ہم حجھے لیکن زخم ماتہ ہے طود زندہ ہے

> جس کو دل میں بسا لمبیاہے بیٹ دعدول کا ناد ہندہ ہے

سی تریب که کار عشق تمام بچر اور وصل بی کا دهنده

مرف بدید بدل کے ورد یں بھی ذندہ ہوں کوہ بھی ذندہ سے

دل تو محسود عز نوی صاحب خوا ہشوں کا ہی ایک پلندہ ہے



مِنْ حُولَيْن دُالْجَمْتُ 2016 السَّت 2016

wwwgpilksoefelyeeom



- شاه يودجاكم افشال خاك بعطية حق تواز – ملا بنت د ہوجیے بنتے ہیں بھول وُنيائے مارے عم تہیں جائیں میول چاروں طرف میسالار توشیوں کے کیت چاروں فرف ہوں ہے۔ اسی اسید کے ساتھ تہیں مبادک ہوجید سے جوانوالہ ہنسی نوشی تیرے جیوان کا ہر سغرگزرے میری دُعاہے کہ تیری میدخب ترکزدے بڑی یا توں کو خاطریس شرالا نااس کی عادت زراس بات يد طوفان أسمانا أس كى عادت عبت می وه سنده سے کتنا دیجے رسنا ت بركسيسة يون جنا ناأس كى عادت ب ر کارو میں بنظاہر مطبئ یوں توسب اپنی جاگھ ہاں محراک نام پہسے ہے کی اپنی مگ لاكه يه جا كداس كو بفول جا وُل يرفيل وصلے اپنی مگریں ہے بسی اپنی جگر ا الحارة براشهري تطرول مي سے ملنا ہے تو تیرے دل مے حاول ا اس سفریس دیجه گفل جا تا ہے مئی کا بدت عجہ سے ملنے کی رزخوا ہش کرنہ برساتوں میں آ حنالنا وشت بن ریت کے دروں کو بتانا ہوگا كُما وُكُتْنَا بِعِي بِإِنَا بُو بِهِرِ حَالَ أَسِهِ

کیے موسم کی مشرارت سے بچا نا ہوگا

## جيا بخارى ـ ڈى آئى خان

مجھے خط لکھتا بھی نہیں آیا 'شاید بھی سکے بھی نہ پاؤں لیکن میں نے زندگی میں ہمیشہ کو شش ادر بار بار کو مشش کی پالیسی اپنائے رکھی ہے۔

۔ عید کے دونوں شارے بہترین تھے۔ خاص کرافسانوں کی تعداد دیکھ کردل خوش ہو گیا۔ کوزے میں بند دریا۔اس کے بعد شاہین رشید بی کا دلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ جنہوں نے میری فرمائش اتن جلدی پوری کر دی اور بالانخر جن لکھنے والوں کے متعلق ہم جاننا چاہتے تھے۔ان کے شب و روز ان صفحات کی زینت سے ۔بہت سی دعائمیں شاہیں بی۔شاعری میں اس دفعہ شعاع میں ثمینہ اکرم اور خواتین میں فہمیدہ کو ٹر کا انتخاب بہترین تھا۔

خطوط میں مجھے ثمینہ اکرم (جن سے نہ جانے کیوں مجھے دلی عقیدت ہے) عائشہ خان محرا قریشی نوزیہ شمرٹ شمینہ کوڑ عطاری 'کے تبصرے بے حدید ہیں اور خواتین شعاع کی ایک ایسی ہی ذہین قاری اور تبعرہ حادی عمر بھی ہیں۔ لیکن وہ صرف سوشل میڈیا یہ کیوں ایکنیو ہیں۔ بیال خط کیوں نہیں لکھتیں 'یہ بات باعث حیرت ہے۔ انہیں ضرور لکھنا جا ہیں۔

ہیں سرور سے چہتے۔ میں ان بہنوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی۔ جنہوں نے میری تحاریر کو سراہا اور قیمتی رائے سے نوازا'خاص طور پیہ فیفل آباد سے بہن خالدہ قمرالدین کا خط روح تک میں سرشاری بھرگیا'ان کے الفاظ ''بہت عرصے بعد لکھا'' بقین کریں چھلے سال کی ساری تکلیف دہ۔ساعتوں کی یادیں دھندلادیں۔

اس ماہ کے شعاع میں کور خالد جزانوالہ ہے بہن نے
ایک چھوٹا ساسوال کیا۔ "اشک ندامت" حیا کاواقعی اپنا
نا آفھا؟ تواس کاسادہ ساجواب ہے نہیں اور تفصیلی جواب
میرا 'میرے سسرال ہے رشتہ بڑاانو کھا ہے۔
خلوص ہے گندھا۔ یقین کریں اگر میں نے اپنانا ہا بھجوادیا
توشاید کسی کو بھی یقین نہ آئے کہ ایسا حقیقت میں بھی ہو
سکتا ہے۔ لیکن ایسی مکمل زندگی ممکن ہے اور اس کی گنجی
بہت چھوٹی می ہے۔ برداشت 'صبراور مثبت سوچ 'جودوستی
بہت چھوٹی می ہے۔ برداشت 'صبراور مثبت سوچ 'جودوستی
بہت چھوٹی می ہے۔ برداشت 'مبراور مثبت سوچ 'جودوستی
بہت جھوٹی میں ہے۔ برداشت 'مبراور مثبت سوچ 'جودوستی
بہت جھوٹی می ہے۔ برداشت 'مبراور مثبت سوچ 'جودوستی
بہت جھوٹی می ہے۔ برداشت 'مبراور مثبت سوچ 'جودوستی





ڈط بھوانے کے لیے پتا خواتین ڈانجسٹ، 37 - از دوباز ار، کراچی. Emall: Info@khawateendigest,com

پہ چھوڑ دو۔ لڈو کی بات پہ دل خوش ہوا کہ قار ئین کو پہ بات بھی یاد رہی (smiling) سائلنگ لیکن دل ہیں دکھ بھی بھرگیا' کیونکہ اب میں امال کے ساتھ لڈو نہیں کھیلتی۔ دومئی کی ایک ٹھنڈی بھیگی شام امال مجھے چھوڑ کر بھشہ کے لیے سو گئیں۔ آپ سب سے دعائے مغفرت کی التماس ہے۔

ج : پیاری حیا! بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہماری محفل کورونق بخشی۔اس میں شک سیس کہ خط لکھناواقعی بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن سیل نون نے آج کل یہ مشکل مسیح حد تک آسان کر دی ہے۔ آپ اپنی رائے ہمیں مسیح کر سکتی ہیں۔ کیونکہ ہم اپنی مصنفین کی رائے ہمیں ماننا چاہتے ہیں۔ ایمل رضا اور سمیرا حمید اکثر شعاع کی خرروں اور سلسلوں کے بارے میں اپنی رائے ایس ایم ایس کرتی ہیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے۔
ایس کرتی ہیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے۔
صبر 'برداشت اور مثبت سوچ واقعی خوش گوار زندگی کی

## wwwepalksoeietyscom

سنجی ہے لین ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بن سے
واسط بڑے 'وہ کچھ عقل سمجھ رکھتے ہوں ورنہ ان رشتوں
میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی نے مبر 'برداشت کا
مظامرہ کیا توا ہے اس کی کمزوری سمجھ کراس سے فائدہ اٹھانا
شروع کردیا۔سارا ہو جھ اس پرلا ددیا۔ زندگی بہت مجیب چنر
ہے۔ یہاں کوئی بھی کلیہ ہمیشہ درست نہیں ہو آنہ ہی اس
کو فار مولوں کے تحت بر آجا سکتا ہے۔ یہاں جو سکہ سب
کو فار مولوں کے تحت بر آجا سکتا ہے۔ یہاں جو سکہ سب
طرح اور ایسے ایسے لوگوں کو نواز تی ہے کہ عقل دنگ

رہ بیں ہے۔ حادی عمر ہمیں خط لکھیں ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ ہاجرہ عمران ۔۔۔۔لاہور

ابی جیب ناتواں پر ہے جابو جھ ڈال کر خطہ ط کی رجسٹریاں كروانا اس ير بهائيون يا شو ہرون كے تخرے الگ برداشت كرنا بھى مارے بي جيسے اجھے لوگوں كے بس كى بات ہے آب جیسے اچھے لوگ ان خطوط پر اک نگاہ غلط ڈالتے ہیں اور پھر کئی داول کے ارمان حسرت بن کرداول میں ہی مقیم رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے راشدہ رفعت کے ناولٹ " اللهي ت بل " كي بات كرت مين - ايك جيموني مرانهالي فیمتی بات جسے مولوی حضرات محفظوں اینے خراسات میں مجماتے ہیں۔اس چھوٹے سے نادلٹ بیں راشدہ رفعت نے سمجھا دی ہے۔ اسلام میں قطع رحمی کی تحق ہے میانعت کی گئی ہے۔ انتہائی خوب صورت ناول ممل کی جنتنی تعریف کی جائے 'وہ کم ہے۔کمانی خوب صورتی ہے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بورشے 'سمیرا حمید اپنے مخصوصِ" فیری ٹیل "اسٹائلِ میں لے کر پیچی ہیں۔ الیا لگتا ہے کہ والث وزنی میں ایک اور خوب صورت شاہکار کا اضافہ ہو گیا ہو۔ بورشے اور اس کے کردار ماریا اور آسكر ايك اليي ماورائي ونيا كے باي كے جيساك

عادوئی بانسری...رئیلی رئیلی امیزنگ۔ جون کے ماہنا ہے میں ایک بمن نے خط لکھ کر ہوچھا ہے کہ عصیرہ احمد "آب حیات" میں آخر بتانا کیا جاہتی ہیں۔ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ عصیرہ احمد" آب حیات " میں قرتی یافتہ ممالک کی دوغلی پالیسی لے کر اسلامک سوسائٹی کے اندر موجود دورخی زندگی کے پیلواجاگر کرنے کی کوشش

ئەزرىلائىيونى ايندېسىپ ياسنودائث.... دغيره بورىشے...

کررہی ہیں۔ میں نے جون کے ماہناہے کی دوسری کھانیاں بھی پرمھیں ہیں جو کہ اچھی تھیں بلکہ بہت اچھی۔ اس بار ماہنامہ واقعی شاندار تھا۔

ج : ہاجرہ ا آپ کو ہم ہے ہت ی شکایتیں ہیں اور ہمیں آپ نے خط آپ نے خط آپ نے خط کس کے ذریعے پوسٹ کرائے تھے جو ہم تک تہیں پہنچ سکے ۔ لیسن کرائے تھے جو ہم تک تہیں پہنچ سکے ۔ لیسن کریں کہ آپ کے خط ہمیں نہیں ملے ورنہ ہم جواب ضرور دیتے۔ خوا تین کی پندیدگی اور جامع سمرے کے لیے شکریے۔

#### طر مصطفى فاروق آباد

نمواحر جی "دمصحف" " "جنت کے بیے" اور اب
"نمل" اللہ آپ کتااچھا لکھتی ہیں۔ میراول چاہتا ہے
میں آپ جیسا لکھوں۔ آب حیات بھی سیرڈوپر چل رہا
ہوں " آمنہ ریاض" جی افتح ہے آپ کو پہلی دفعہ پڑھ
رہی ہوں ۔ بہت فیہنٹسی ناول ہے ۔ پیارا خواتین '
انمٹل سمیت الفے ہی تک بہت اچھاتھا۔
ج : پیاری ط! آپ کا افسانہ ابھی پڑھا نہیں۔ پڑھ کریک

ج: پیاری طد! آپ کا افسانہ ابھی پڑھا میں۔ پڑھ کروی رائے رے کتے ہیں۔ نمرہ احمد اور عصیرہ احمد بہنیں نہیں ہیں۔ دونوں کے نام کا آدھا حصہ مشترک ہے اور ایک اور

ہات مشترک ہے کہ دونوں ہی بہت اچھا لکھتی ہیں۔ حیرت ہے آپ نے آمنہ ریاض کی تحریریں پہلے نہیں پڑھیں۔ آمنہ ریاض بہت اچھا لکھتی ہیں اور ہماری تووہ پندیدہ مصنفہ ہیں۔

#### متين نديم .... دهاي نواله فيصل آباد

آپ نے تو بھے بھلاہی دیا۔ ویسے آپ سے بھی کیا گلہ

گرنا۔ آپ بھی کس کس کویا در تھیں گی خواتین کے سب

ہی ناولز بہت اچھے چل رہے ہیں۔ میں نے سب سے پہلا

ناول '' میری ذات ذرہ بے نشاں '' پڑھا تھا۔ تب میں نم کے سالانہ امتحانات دے رہی تھی۔ میرا کیسٹری کا پیپر تھا

اور میں نے رات بارہ بچے تک وہ مکمل پڑھا۔ تب سے

لے کراب تک خواتین ڈائجسٹ کی قاری ہوں۔ نمرواحمہ
میری موسٹ فیورٹ را نیٹریں۔ نمروسے ریکویسٹ ہے کہ

میری موسٹ فیورٹ را نیٹریں۔ نمروسے ریکویسٹ ہے کہ

«بدنت کے ہے ''کا دو سرایا رٹ بھی ایکھیںے۔ میں چاہتی

ج : عزیز بهن! بھول توجائیں گے جب آپ ہمیں خط نہیں لکھیں گی اور اتناطویل وقفہ دیں گی۔ نمرواحمر آپ کو پند ہیں آپ کی تعریف ان تک پہنچارہے ہیں۔ آپ لکھنا چاہتی ہیں۔ ضرور لکھیں لیکن نمرواحمہ کی طرح ہیں آپ اپنے اندر سے لکھیں۔ نمرواحمہ کا اپنا انداز۔۔۔ ان کی طرح لکھنے کی کوشش نہ کریں۔

سمیرامحمود 'نیوشی میرپور آزادجوں کشمیر'' میں شعاع اور خواتین کی پندرہ سال سے خاموش قاری موں آج مجھ جس میں نہ خوا لکھنے محد کے ایس میں

یں معلی در موا بن کی پدرہ سماں سے حاسوں فار ہ ہوں آج مجھے جس دجہ نے خط لکھنے پر مجبور کیاہتے وہ ہے "آب حیات"

عیسرہ جی آپ کو داد دین پڑے گی کہ کسے آپ کو ہماری تشکی کا حساس ہوگیا۔ پیرکائل ہیں پڑھ نشکی تشکی کا خیات ہی کائل ہیں پڑھ نشکی تشکی کائل "امامہ اور سالار"کے آگے کی زندگی کے سالات بھی معلوم ہوں کیونکہ وہ دونوں ہی کوئی عام کردار نہ تھے۔ میں شہر میر پور آزاد کشمیر کی رہنے والی ہوں اور اب منگلا ویک متاثر ہونے کی وجہ سے "نیوشی میر پور" بیس ہی میر سورت ہوں۔ ہمارا شہر" نیوشی میر پور " بہت ہی خرب صورت ہوں۔ ہمارا شہر" نیوشی میر پور آزاد کشمیر آپ کا موقع ملا تو ہمارے شہر نیوشی ضرور ضرور آبے گا۔

ہمارے سمبریوسی صرور صرور اینے کا۔ جنت نظیر کما جاتا ہے اور جہا گیرنے کشمیر دیکھ کر کہا تھا کہ جنت نظیر کما جاتا ہے اور جہا گیرنے کشمیر دیکھ کر کہا تھا کہ اگر جنت زمین برہے تو - ہمی ہے۔ دل توجار ابہت چاہتا ہے کہ آپ کا شہر دیکھیں قسمت نے موقع دیا تو ضرور آئیں گے اور آپ سے ملا قات بھی کریں گے۔ بندرہ میال بعد خط لکھا اور صرف ایک ناول پر مبعرہ ... ؟ آئندہ تفصیلی مبعرے کے ماتھ شرکت بیجے گا۔

ايمان جلباني .... گاؤل درياخان جلباني

میں بیشہ پیچھے پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ وہاں سب قاری بہنوں کے اتنے مدلل' مفصل جامع انداز میں تبھرے تعریفیں پڑھ کے میری تو آئھیں تھلی رہ گئیں ہر خط میں — اتنی مشکل اردو اوپر سے انداز ۔ بیان اور تبھرے کہ کمال ہماراسیدھاسادہ انداز سب سے پہلے اپنے موسٹ نیورٹ ناول ''تمل''کی طرف چھلانگ لگائی اور

عبیدکے ہاتھوں جواہرات کی ''عزت'' کو زوم کرکے دیکھا اور نوشیرواں تم تو گڑ کھاکے خود کشی کرلو۔ سمبرا آپ یہ نے انداز کہاں سے لاتی ہیں کیا سحرا نگیز منظر تھا۔واہ کیا مجھے ایسا پورشے مل سکتا ہے۔ بجھے جگنو بہت پہند ہیں اور بنت سحر سے گزارش ہے بہت لکھ لیے افسانے اب ایک آدھ ناول می لکھ لیں۔

خ: ایمان! خوب صورت الفاظ کی اہمیت اپنی جگہ ہے شکن ہمارے لیے اس سے بردھ کر جس چیز کی اہمیت ہے دہ ہے آپ کا خلوص اور پیار۔ آپ نے اتنی محبت سے خط لکھا ہمیں بنت اچھالگا۔

ممراحیداور بنت محرتک آپ کاپیغام پینچارے ہیں۔ شار حمٰن ۔۔۔لدھیوالہ وڑا گی جموجرانوالہ

كاغذ قلم تقام لوگ اسكولوں كالجول كامرخ كرتے ہيں میں نے تھیٹوں کا کیا ہے۔ صبح کاذب ہے۔ پوپھوٹنے وآلی ہے۔ گری ہے۔ جس ہے۔ مرجعے ہی گاؤن کی چھوٹی ی آبادی سے نکل کر پہلی بگذندی پر قدم رکھا۔وہ وہاں ذرادور ریکسیں۔ جو ٹیوب وٹل چل رہا ہے 'ہوا جب اس کے ٹیمنڈے پانی سے نگراکر آئی تورگ ورد پے میں سرائیت کر . گئے۔ تاحد نگاہ سبزہ زار 'ہوا فضا پر سکون ہے لیکن پر ندوں کی تسبیحات عروج پر ہیں جو کانوں کو بھلی لگ رہی ہیں دِرخت ساکن ہیں۔ کوئی ہوا کا جھونکا آیا ہے تو یے سرگوشیاں می کرتے ہیں۔ سرسراہٹ میں صبح کو محسوش کرنا 'دن کے نکلنے کا دیکھنا نمرہ کے نمل سے سیکھا۔ صبح جو رب کائنات طلوع کر آہے مگراس کوالفاظ کے روپ میں' دلکشی سے نقشہ تھینج کرہم تک بیان کرنا کمال ہے تمرو کا۔ میری پندیده مصنفین سائره "میرا" ثمینه "ربی بین-تمره کے سارے ناولز پڑھے ہیں مگر" تمل "نے پاندھ کیا۔اس دفعہ جلدی جلدی پڑھا مگر شمیرا کی بورشے رہ گئی۔سمیرا اور جلدی بڑھ لوں۔ اُن کا تو ہر لفظ کمانی ہو آ ہے اس کیے معذرت كه بورشے پر رائے نہ دے سكى-إس دفعه ناولت ملك تصلك مزاحيه "كزّنزوالے تھے جن قار ئين كوانظار تھا خواہش پوری ہوئی"روشنی کاسفر" صائمہ ہے ل کراچھا لگا۔خط سب ہے مزے کے گے۔لطف آگیا آپ کے جواب براھ كر- وشت جنول دليب عره ، تجيس ے بمربور تخریر ہے۔ خوش نصیب کا کردار فطری سالگتاہے ناول میں آمنہ غیر محسوس طریقے سے بہت سنجیرہ مسئلے کی

www.mail.soccicivecom

طرف لے کر جارہی ہیں۔ نفساتی مساکل کے پہلے خط ہے معلوم ہواکہ عورت آج بھی ہے بس ہے۔ ج: پیاری ثنا! آپ نے ماحول کی ایسی جاندار 'شان دار اور خوب صورت عکاسی کی ہے کہ تبعرہ تو چیجھے رہ گیا۔ اور بھلا اتنے خوب صورت ماحول میں بیٹھ کر بس دو کمانیوں پر تبعرہ؟

شائسته اكبر.... گذو كالوني

اسبارجس تحریف خط کھنے پر مجبور کیا 'وہ سمبرا حمید کا ناول ہورشے 'بورشے 'بورشے ہوئے ایسی کھوئی کہ عرہ تحریر لکھی گئی ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے ایسی کھوئی کہ اس جمال کی تلخیاں 'غم جانے کمال چھپ کئے بسیادرہاتہ جنگل 'ماریا 'جگنو' آسکر 'سازاورر قص۔اوریہ جملہ کہ جرائت مندہونے کے لیے بھی بھی خود غرض بھی ہونا پڑتا ہے " بہت لا جواب رہا ول چاہ رہا تھا بس ای طلسماتی دنیا جس رہوں۔

ج: پیاری شائستہ ہمیں اندازہ ہورہاہ کہ بورشے نے آپ کو کتنا متاثر کیا ہے۔ تب ہی تو پورے خط میں صرف ایک ہی کمانی پر تبھرہ کرپائی ہیں۔

" سمیرا مید تک آپ کی تعریف پنجارہ ہیں ان کی جانب سے شکریہ قبول کریں۔

صياسكان...فيعل آباد

عید کاشارہ بہت ہی زیردست تھا۔ لیکن عید کاشارہ عید سے پہلے ملنا چاہیے 'مہندی کے ڈیزائن اسنے خوب صورت ہوتے ہیں جو کہ عید کے گزر جانے کے بعد ملتے ہیں۔ اب بات ہو جائے ہمارے ناول کی توسب را نٹرز تو بہت ہی باکمال لکھ رہی ہیں ہیں کسی ایک کی تعریف نہیں بہت ہی باکمال لکھ رہی ہیں ہیں کسی ایک کی تعریف نہیں کے دوں گی۔ رسالہ ملے تو '' نمل' بڑھ کے ہی چین آیا کھا کہ فارس مجد میں کھڑا ہوا۔ بیرے بیر ملالیا۔ لیکن اللہ تعالی کا حکم ہے کہ پاؤل کے درمیان کم سے کم ایک اللہ تعالی کا حکم ہے کہ پاؤل کے درمیان کم سے کم ایک اللہ تعالی کا حکم ہے کہ پاؤل کے درمیان کم سے کم ایک اللہ تعالی کا حکم ہے کہ پاؤل کے درمیان کم سے کم ایک کا اور فارس 'سعدی کی تیملی کا ہیسی اینڈ ہونا چاہیے۔ گا اور فارس 'سعدی کی تیملی کا ہیسی اینڈ ہونا چاہیے۔ عمری قورٹ را نشرز ہیں۔ باتی افسانے بھی اینڈ ہونا چاہیے۔ مردول عمری قورٹ را نشرز ہیں۔ باتی افسانے بھی اینڈ ہونا چاہیے۔ مردف شیری قورٹ را انٹرز ہیں۔ باتی افسانے بھی اینڈ ہونا چاہیے۔

ہت ساری بہنوں کے خط شامل نہ ہو عکیں۔ نماز میں مرد اور عورت دونوں کے پاؤں کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ نمرو نے جو لکھا اس کا مطلب بیہ تھا۔ فارس نے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اور صف سیدھی رکھنے کے لیے اپنے دونوں سائڈ میں کھڑے نمازیوں کے ساتھ پیر لمائے تھے۔

#### فريد عزيز فيخ \_ كنثيارو

مجھے آپ ہے بہت شکائیس ہیں ایک تو آپ کے آپ نے میرے خط تہیں چھائے ۔ آپ لوگ صرف ان کی ہی میانیاں اور خط تہیں چھائے ۔ آپ لوگ صرف ان کی ہی کانیاں اور خط میانی کے ہیں جو برانی لکھنے والی را سُرُز ہیں۔ میں با قاعدگی ہے ہر ماہ کی کمانیاں اور خط پڑھتی ہوں۔ ہریار ایمل رضائی کا نام پڑھنے کو ملتا ہے اور رہی است خط لکھنے والیوں کی تو آپ کے ادار ہے کی تعریف کرتے ہیں اور ہو می چھے وری باتیں کرتے ہیں اور ہو میں جھے والو میں مر جائی گی ہوں ہیں۔ یہ وغیرہ وغیرہ ۔ بی ہوا تو میں مر جائی گی خوب صورتی افریک کرتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ بی ہی اور ہی کی خوب صورتی افریک کمل ناول لکھا ہے جو میں جھے جا چاہی ایک مکمل ناول لکھا ہے جو میں جھے جا چاہی ایک ناولٹ اور ایک مکمل ناول لکھا ہے جو میں جھے جا چاہی

ج: پیاری فریحہ! آپ کی تمام شکایتیں سر آ تکھوں پر ہم وہی خطوط شائع کرتے ہیں جو ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہماری معصوم می قار نمین جب اپنے جذبات کا اظہمار کرتی میں تو ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اب میہ خطوط آپ کو چیچھورے لگتے ہیں توکیا کہ سکتے ہیں۔

آپ اپنے ناول اور کمانیاں ہمیں بھجوا دیں۔ اپھے ہوئے تو ضرور شائع ہوں گے۔اور پیر بھی اطمینان رکھیں۔ اچھی تحریس ہم کبھی بھی ردی کے ڈھیر میں نہیں ڈاکتے اور ہر ماہ ہم کچھ نئے لکھنے والوں کی تحریب ضرور شامل کرتے ہیں صرف پرانی رائٹرزکی نہیں۔

#### عائشه رباب ... كراجي

مرورق بہت پارانگا۔خاص کر ہیٹر اسٹائل میمیوں ہی ماڈل بردی بیاری تھیں۔ کہنی سنی پڑھا۔ آپ کو بھی عید مبارک محرف کرن کرن روشنی میں عصرکے بعد نوا فل یا نمازیں ادا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تفصیلی احادیث شائع کریں اور اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکے



## www.adalasneiely.com

کیا اقوال ہیں۔ انشاجی کی غزل پڑھی منہایت ولچیپ ' واقعی "آباد رہے آنگن" نهایت ہی با کمال سروے تھا۔ سب کے جوابات عمدہ تھے۔ صائمہ اکرم چوہدری ہے ملاقات بهت الچھی رہی۔سارے ہی جوابات تفصیلی تھے۔ اب آتے ہیں کمانیوں کی طرف" آب حیات" اچھاجارہا ے حمین کا تو جواب نہیں " دشت جنول" وسامہ کی موت نے بہت و کھی کر دیا۔ منفراکی غیر موجودگی بہت محسوس ہوئی۔ایک بات سمجھ نہیں آرہی 'آمنہ ریاض پیر بابے کے عقیدے کو فروغ کیوں دے رہی ہیں اور پلیز صفح بردهادیں۔ توبہ....بہت تقید ہو گئی۔ میری مما کہتی ہیں<sup>وو</sup> تم ا تی تنقید کرتی ہو اس کیے ادارہ تمہاری کمانی شائع نہیں كريّا" واقعي اليام كيا؟ "بورشے" تميرا حميد بهت ہي زبردست لکھا ہے۔ کمال کی منظر نگاری کی ہے۔ ہرمنظر جذبات کے رنگول سے مزین تھا۔ حقیقت سے قریب زئمر فخفس دو مرے سے محبت کرنے والا اس بار سمیرا حمید نے غير ضروري الفاظ اور فليسفول سے قدرے اجتناب بريا ے اچھالگا۔ ناولرف" آگی کے بل"بہت عمدہ مزاحیہ ی كَمَانَى تَقْمَى۔ بهت احجها لگا۔ بهت احجها سبق دیا ہے۔ "وہ جاند چرو" کچھ خاص نہیں لگا۔ افسائے " فل ٹائم'" بہت بي احضي كماني تقي- نجيب كي حركتيں بهت بھائيں''تيائي'' زبروست سائره كاكردار بهت اجهالگا- روشن كاسفراد رأيك خواب أنكهول مين بهي الجهة تقد اعتبار ساجد كي تظم

ج : پیاری عائشہ! آپ کی امی کا اندازہ بائکل درست مہیں مکماتی کے شائع ہونے یا نہ ہونے کاخط میں تعریف یا

تبقیدے قطعا ''کوئی تعلق نہیں اور ہاں آپ تعریف کریں یا تنقید ''جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں۔''اپنی امی کی خدمت ہیں ہماری جانب سے سلام بھی عرض کیجئے گا اور انہیں اطمینان دلادیں کہ کھانیاں اچھی ہو ئیں تو ضرور شائع ہوں گی۔

آمنہ ریاض کی کمانی ابھی مکمل نہیں ہوئی اس لیے اس کے متعلق یہ اندازہ نہ لگائیں کہ وہ پیریابوں کو فردغ دے رہی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیاہو ہاہے۔

فوزیه تمر-به بانیه عمران- آمند میر.... گجرات خوب صورت سرورق دل کی ادای کو دور ند کرسکا۔

اگرچہ کوشش بہت کی دل کو منانے کی 'ماہ جولائی کاسارا کا سارا شارہ اے ون لگا۔ خاص کر صائمہ چوہدری ہے ملاقات کرکے اچھالگا۔ کہنی سی بھیشہ کی طرح مر آ ٹکھوں پر 'کرن کرن روشنی کی باتوں ہے دل کوسکون ملایہ سلسلہ بہت اچھامعلوماتی ہے۔

انشاء جی کی غرز گ نہ بھولنے والی شاعری دل کے تاروں کو پھوتی شاعری۔ آباد رہیں آنگن اسب کی باتیں بہت مزے کی لگیں۔

سرفہرست عیرا مید کے نادل بورشے کی بے انہا تعریف بڑھا وارشے ہے۔
تعریف بڑھی اور سوچا سب سے پہلے ای کو پڑھا جائے۔
بیسٹ آف لک سمیرا ہی اتنا اچھا ناول لکھنے پر الفاظ نہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے۔ نادل ہے آگی کے بل بہت مزے کا تھا۔ ایک بات ہے ایس تلخی اور رہجش والی اسفوری پڑھ کے لگتاہے اینے ہی کوئی گھر کی بات چل رہی اسفوری پڑھ کے لگتاہے اینے تحریدا جا آہے کہ اس سے اپنی اوری میرا ہی موری ونیا آباد ایس میرک میں میں دور کی جائے ایک تصور کی ونیا آباد ایس میرا میں ماری قریبی عزیزہ لگتی ہیں۔ جنہیں ہمیں تیا کے ذہنی سکون مانا ہو وہ جاند چرہ کی مراد میں ہوئی تحریر اس میں راحیل نای وہی ہوئی تحریر اس میں راحیل نای وہی ہوئی تحریر اس میں راحیل نای کروار باوفالگا۔ باق تو وہی ہوئی تحریر اس میں راحیل نای کروار باوفالگا۔ باق تو وہی ہوئی تحریر اس میں راحیل نای کروار باوفالگا۔ باق تو وہی ہوئی تحریر اس میں راحیل نای در سے ہیں۔ افسانوں میں قبل ٹائم نمبرون لگا۔ ہرجملہ مزاحیہ در سے ہیں۔ افسانوں میں قبل ٹائم نمبرون لگا۔ ہرجملہ مزاحیہ در سے ہیں۔ افسانوں میں قبل ٹائم نمبرون لگا۔ ہرجملہ مزاحیہ در سے ہیں۔ افسانوں میں قبل ٹائم نمبرون لگا۔ ہرجملہ مزاحیہ در سے ہیں۔ افسانوں میں قبل ٹائم نمبرون لگا۔ ہرجملہ مزاحیہ در سے ہیں۔ افسانوں میں قبل ٹائم نمبرون لگا۔ ہرجملہ مزاحیہ در سے ہیں۔ افسانوں میں قبل ٹائم نمبرون لگا۔ ہرجملہ مزاحیہ اور طنزیہ لگا۔

میرے خیال میں الی فریش اور زندہ دل تحریر ہرماہ اور ہرڈا مجسٹ میں لازی ہوئی جا ہیں۔ ہماری تو تفریح کا واحد ذریعہ ہی ڈامجسٹ ہیں۔ تیائی 'میہ تحریر ذرا دل کو لگی۔ مگر نقیقت میں الیا ہو تا بہت کم دیکھا ہے۔ روشنی کاسفر مجھے

لگا نمارے گھر کی کمانی ہے۔ یہ ایمن کس جزیرے سے دریافت کی ہے را کٹرنے کا تن سمجھ دار کہ شوہر کے ایک بار سمجھانے سے سمجھ گئیں۔

بعد ۔ بھاری فوزید! آپ نے تعریف اور تنقید کواس طرح ملا دیا ہے کہ پتا ہی نہیں لگ رہا کہ تعریف ہو رہی ہے یا تنقید ۔ اب میں دیکھ لیس کہ آگمی کے پل آپ کو بہت مزے کالگااور ساتھ ہی آپ نے لکھ دیا کہ ناول نے آپ کو تیا دیا۔

ج بسرحال ہمیں آپ کے خط بہت ایجھے لگتے ہیں خاص طور پر بیہ بات کہ آپ بہت تفصیلی تبعیرہ کرتی ہے اور ہر



کمائی اور ہر سلسلے پر بردی باریک بنی سے مبصرہ کرتی ہیں۔ یاسمین حنفی ۔۔۔ سہراب کو ٹھ اگراچی

" من من " کی اس بار کی قسط بهت اداس کر گئی وجه ؟ غاذی کے الفاظ " آدی تو بہت ہے ہوتے ہیں۔ مرد کوئی کوئی ہو ما جے .... " ہم عور تیں ہے الفاظ پڑھ پڑھ کے ایک خاکہ سا ذہن میں بنالیتی ہیں چرجب موازنہ اسے ارد گرد کے مردول ہے کرتے ہیں تو سوائے مایو می کے اور پچھ نہیں ملتا ۔. دل افسروہ ہو جا تا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ؟ فیر " آب حیات " پڑھنے میں اب اتنا مزہ نہیں آتا .... بنا نہیں کیوں ۔ میں اجراحید کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں ۔ میں ہمیں ہیں ۔ میست ہوت خوب صورت انداز تحریب ایک آئی ہمکہ دل میں گھر کر گیا .... ہیشہ یا در ہنے والی لا ذوال تحریب تاولٹ میں گھر کر گیا .... ہیشہ یا در ہنے والی لا ذوال تحریب تاولٹ میں ہیں ہی تھے .... عاصم میں آئی تمام سلسلے ہیشہ یا در ہنے والی لا ذوال تحریب تاولٹ تحریب تا ہیں ہی تھے .... عاصم تحدود ہے باتیں آئی تمام سلسلے ہیشہ کی طرح الجھیتے ہے بالکل .... اوور آئی تمام سلسلے ہیشہ کی طرح الجھیتے ہے...

س بیاری یا سمین اداس نه ہوا کریں۔ حقیقت اور
افسانے میں بہت فرق ہو تاہے۔ ایسے مرد تو صرف کمانیوں
میں ہی ہوتے ہیں۔ جو واقعی مرد ہوں محقیقت میں تو ہزار
میں ایک بھی شیں ہوتا پھر آپ کے کیا کسی کے بھی جھے
میں کیسے آئے ۔ زندگی میں تو بس گزارہ کرنے والی بات
ہوتی ہے اور اہم بھی میں ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزر

جائے۔ یہ ہی غنیمت ہے۔ خواتین کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ در تمثین۔۔۔راولپنڈی

سميراحميدے ميراايك سوال بكدوه كون ى سوچ يا

تحریک تھی جس نے آپ ہے کہانی کانام بورشے رکھوایا۔ بلاشبہ کہانی کا ہر ہر لفظ دل پہ اگر کرنے والا تھا لیکن بچھ سمیت بہت می قاری بہنول کے ذہن میں بیہ سوچ ابھری ہوگی کہ کہانی کاٹا مثل کہانی ہے میل نہیں کھا ہا 'افسانے اور ناولٹ ٹھیک ہی تھے۔ باقی ممل 'پیال ساز اور شہر آشوب ہی کافی ہیں آپ کے پریچ کوچار چاندلگانے کے کیے نہیں بلکہ سات چاندلگانے کے لیے 'میرا آپ ہے بھی سوال نہیں بلکہ کچھ سوالات ہیں۔ پہلاسوال سے کہ کیا سمجھی ایسا ہوا ہے کہ ڈا مجسٹ بالکل سمیل کے مراحل میں

داخل ہو چکاہو اور آپ کو کوئی الی کمانی یا خط موصول ہو
جائے ہو اے شائع کرنے پر آپ کے ادارے کو مجور کر
دے۔دو سرا سوال سے قوہم سب کو پتاہے کہ خط ایڈٹ کے
جاتے ہیں لیکن کچے بہنوں کے خطوط کو اس حد تک ایڈٹ
کیا جاتا ہے کہ وہ دو جار لا سنیں تو لگتی ہیں کیکن خط کہیں
سے نہیں لگتا۔ تیمرا اور آخری سوال کہ وہ کوئی ماریخیں
ہیں جس تک کمانی آپ کے ادارے کو موصول ہوجائے۔
ج : پیاری در خمن! بار ہا ایسا ہو با ہے کہ ہمیں کوئی
سخری کمانی یا خط 'کائی پرلیں میں جانے ہے کہ ہمیں کوئی
سخری کمانی یا خط 'کائی پرلیں میں جانے ہے پہلے مل جا با
مگر کائی پرلیں میں چلی جائے تو پھر تو ہمیں بھی افسوس ہو با
ہوتے ہیں اس لیے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس لیے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس لیے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس لیے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس لیے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا
ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ ہو کروہ ایسے ہی گئے ہیں جیسا

نفیسیستار 'درژه ستار 'طلت ریحان .... فورث عباس

ماؤل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے نمل
پڑھا ۔ یہ قبط بھی شاندار تھی۔ آب حیات بھی بہت
زیردست ناول ہے۔ غزالہ روشن کی انصاف بہت پیند آئی
۔ ثمرہ بخاری ہے شلی جوادی پر مکمل ناول لکھوا ئیں۔
ج : نفیسہ اور مدشرہ! آپ کا خط اس بار بھی لیٹ ملا۔
ہم بچھلے ماہ کا خط اس ماہ شائل کر رہے ہیں۔ تمرہ بخاری
جب سے ٹی دی کو پیاری ہوئی ہیں۔ ہمیں بالکل بھول گئی
ہیں ، بیتین کریں ہمیں بھی ان کی کی بے حد محسوس ہوتی
ہیں ، بیتین کریں ہمیں بھی ان کی کی بے حد محسوس ہوتی
ہیں ، بیتین کریں ہمیں بھی ان کی گئی ہے حد محسوس ہوتی

نیازی مسٹرنہ۔میانوالی

ممل اور آپ حیات ہماری فیورٹ ہیں۔ پلیزاحس خان کا انٹرویو لا زمی دیں۔ سوال بھی کچھ چھنچ کریں اب تو ہمیں زبانی یا دہو گئے ہیں۔ ذرائے اداکاروں کو جگہ دیں۔ ج : نیازی سسٹرز! کمانی آپ نے کس نام سے جھجوائی اور کیا خط کی طرح کمانی بھی آپ نیازی بہنوں نے مل کر

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

لکھی ہے؟احس خان کے انٹرویو کی فرمائش شاہیں رشید تک پنچارہے ہیں۔

توسير حبيب كل .... بمكردرياخان

سب سے پہلے تو ''نمل''ازدی گریٹ ہا ہا۔ ہر قسط اعلیٰ اور معلومات سے پر ہوتی ہے۔ عمیرہ جی بھی کائی روانی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کو اپنی تحاریر بھجوائیں مگر مجھے کوئی خاص رسانس نہیں ملتا۔ آبھی حال ہی میں ۔۔۔ کرن میں اپنی تحریر دیکھ کرصد حیرت ہوئی کہ اس تحریر کوئومیں نے خواتین میں ججوایا تھا۔

ج : پیاری توسید! آپ بست باصلاحیت ہیں۔خود پر اعتماد رکھیں۔ آپ کا ایک ناول ہمارے ہاں شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا جو ناول کرن میں شائع ہوا 'وہ ہمیں پند آیا تھا۔ ت ہی ہم نے اسے منتخب کیا تھا۔ کرن ہمارے ہی ادارے کا برجائے ہم نے اس میں لگادیا۔

یہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ لکھیں۔ ہم ضرور شائع کریں گے۔ ناول کے صفحات بہت زیادہ ہیں تو دونوں سائیڈ پر لکھ سکتی ہیں لیکن سطر ضرور چھوڑیں ماکہ تصبیح کی تنجائش رہے۔

پچھ لکھاری ذہن بدل رہی ہیں۔ "عبد الست" تنزیلہ ریاض صاحبہ کاناول غیر معمولی ناول تھا۔ اس کے آخر ہیں ہم نے وہ ٹیبلو من وعن پیش کیا۔ جو تنزیلہ ریاض صاحب کے آخری قسط میں لا بچوں نے کیا تھا۔ آپ نے ہمار اشعور اور ٹیسٹ اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب معمولی تحریر اثر نہیں کرتی۔ سب سے پہلے ٹاکٹل پر آئیں تو "خوامخواہ" کا مشورہ حاضر ہے۔ یہ ٹاکٹل پر بچیاں نہ بھی ہوں تو آپ کا رسالہ کامیابی کی ضانت ہے۔ صرف میں مور تیاں ہی کیوں؟

خیر 'خوا نخواه کامشوره ہے۔ "کلن کن روشنی" حدیثیں ساری ہی اچھی ہوتی ہیں۔ دد فرشتوں والی بہت متاثر کن تھی۔ "غزل انشاء جی"کیا ہی اچھا ہو آاگر مشکل لفظ کے معنی بتادیے جائیں جیسے"مطیبر"کے کیا معنی ہیں؟

"آبادر ہیں آنگن"نہیں پڑھا محروی کا حساس بردھ جا با ہے۔ جانتی ہوں کیا لکھا ہو گا۔والدین کی کمی عید پر بے حد محسوس ہوتی ہے۔ لگتا ہے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔

عید کا چاند ہوتے ہی درد دل میں دیائے بچوں کی خوشی میں خوش رہتے ہیں۔اس دفعہ سخی جینچی کے ہاتھوں پر جب "مہندی" لگوائی نیچے پار لرہے تولگا میں اب اس کی دادی ہوں۔ یہ نئی فیلن گزانچھی لگیں۔

"صائمہ اکرم چوہدری ہے ملاقات" ان کا ساہ حاشیہ پڑھا ہے اور زور کلم اور زیادہ کی دعا ہے۔ ان کا کہل اور زندگی متاثر کن ہے۔

''تپائی'' سنعید عمیر پختہ موج 'مختمرافسائے میں بڑا پیغام ' جھکے بغیر نماز نہیں ہوتی ' سازہ کا اچھا کردار۔ ''آگی کے پل '' راشدہ رفعت۔عام ہے موضوع پر صفحوں کا پیٹ بھرتی در میانے دریے کی کمانی۔عازی جاندار کر مکٹر 'عفرہ اور ولید کی منگنی اچھی گئی۔جہالتوں والے معاشرے 'عفرہ اور ولید کی منگنی اچھی گئی۔جہالتوں والے معاشرے بین چیقلشوں کو منانے کی لکھاری کی اچھی کو منش ۔ غازی اور فارینہ کی نوک جھونک اچھی گئی۔عازی کا اس

"دشت جنول" آمند ریاض صاحبہ سے میں متاثر نہ ہو
سئی۔ شاید آگے آکر اس میں انوالو ہو جاؤں اس لیے کیا
سموہ کروں لیکن جملے جو مجھے ایسے مزہ دیتے ہیں۔ جیسے
مختدا تھار ملک شبک ۔ بینی روئی اور اچار ۔ بالک
گوشت بیف کے ساتھ تو۔ جملہ ہے کہ نمونوں میں ہمارا
خاندان خود کفیل ہے "چوم لوں وہ ہاتھ جو اسٹے زر خیز جملے
لکھتے ہیں۔
لکھتے ہیں۔

پیا ذکے پرت کی طرح کہانی تھلتی جائے گی۔ابھی بہت اسرارے کہانی۔

رامرارہ کمانی۔ اگ خواب آکھوں میں شازیہ الطاف ہاشی۔ اخلاقی رائیوں میں متلا لڑکیوں کو سکھانے کے لیے ایک اچھی تحریر "پورشے" سمیراحمید۔بورشے ایبالگاجیسے لچکوں' بہنگوں' تیزمیک آپ سمرخ عودی جوڑے میں سفید میکسی 'باد قارچال امریکہ کی سرک خوشحال کی جاند رات

P.C. میں کھانااور بہترین جملے

ے۔ بدیں عدہ اور میں ہے۔ کلاند مکس 'بورشے اتا بجایا کہ آگ لگ گئی چاروں طرف وہ سین اور آخر اس سین کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد کے بغیر کوئی بھی تحریر جو صفحات کا پیٹ بھرنے کے لیے ہو' کیسی ہو عتی ہے۔ سازجو رگ دیے میں سرایت کرجاتے ہیں۔ دنیا میں گئے موسیقار آئے اور امرہو گئے۔ پر وہ سازجو روز میری کھڑی کے باہر بجتاہے اس کامقابلہ کوئی کیا

## www.adaiksoeieiyecom

کرے گا۔اوپر والے نے کتنی مٹھاس رکھ دی ہے''کو کل کی کوک''میں۔ ہلکی پھلکی تخریر تھپجوری کی طرح اس پر سرخ چٹنی نہیں گھھار والا تروکا نجیب۔کلائمکس آفس میں بند ہونا اور دو

خاندانوں کاملاپ۔ '' ممل '' ممل ہے کہ تھجل فارس غازی میں جنرل احمہ ''جنت کے ہے ''کی شبیہہ ہے جودو سروں کی کمزوریاں ہاتھ میں رکھتا ہے۔ نمل میرے دل میں وہ جگہ نہ بناسکاجو

ں ہو ہیں۔ وجہ سندے۔ نمرونے جو آری سے متاثر لگتی ہیں۔ انفار میشن تو بہت دی۔ لیکن ناولز اتنی زیادہ انفار میشنز کا شکارین گیا۔

۔ تر میں عدمتان بھائی کا بھی سلسلہ احجیاہے۔ بچھ جیسی کاہل ست'نکسی' پوہڑنے16سال کی عمر کے بعد پانچ بچوں کی ماں ہونے کے بعد پہلی دفعہ زبان کھولی سے۔

محمودریاض صاحب کو نزاج عقیدت-اید هی صاحب کو نزاج عقیدت-

ح : پاری افشین بهت شان دار تبعره کاف دار جلے کا بر تحریر پر گری نظر یہ آپ کا خط جمیں بہت پند آیا آپ کے مشورہ ہے کہ اپنی اس صلاحیت کو افسانے لکھنے کے لیے استعمال کریں۔

آپ کی منقدرا کرد تک اور تعریف عدنان بھائی تک پہنچا رہے ہیں۔خوخی گیات ہے کہ خواتین کا ایک ایک سلسلہ آپ کویسند ہے

نیرخان... کراچی

انشاء جی کے کالم آج کے دور میں بھی یوں لگتے ہیں کہ وہ
دور حاضر کا منظر پیش کررہے ہوں۔ آمنہ الیاس سے
الما قات کی۔ یہ سمجھ میں نہیں آ ما کہ والدصاحب کاسامیہ نہ
رے تو کیا شوہزنس ہی زندگی کے لیے آب حیات ہو ما
ہے۔انسان سمی اور فیلڈ میں بھی تونام کماسکتا ہے۔رزق تو
ہر صورت لمنا ہے۔ ذرائع اپنانا آپ کا کام ہے۔ "دشت

جنوں "میں معاویہ کی موت کچھ افسردہ کرگئی۔ غزالہ روش کے انصاف میں جو گی اور پیام برکا حصہ مجھ ہاتھی انجفل کی سمجھ میں نہ آیا کیونکہ بظاہر کمانی ہے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن یہ بات چیت بہت پر اثر اور پوری کمائی بر بھاری تھی۔ سائرہ رضانے چھلے ماہ جو دل کے ناروں کو بھیڑا تھااس کا سحراب تک طاری ہے سویہ پس آئینہ سوسو ری۔ اور سب ہے آخر میں شمینہ عظمت اف... واہ... کمال ... بہترین کم جون میری سائگرہ کی تربیخ ہے۔ اور شمینہ عظمت کا افسانہ میرے لیے برتھ ڈے گفٹ ٹابت ہوا۔ بنسی "مسکراہٹ پر لطف احساس" میڈ ابھی تے کوئی ہوئے" واہ الی تحریروں کی میں شائق ہوں۔ مزہ آگیا۔ نام ہوئے" واہ الی تحریروں کی میں شائق ہوں۔ مزہ آگیا۔ نام

سب سے مزے کی بات میرے بھائی راغب کی شادی ہوئی ان کی زوجہ ممک نے نماری بنائی۔ راغب صاحب مرایت دے رہے تھے ای "آلی فوزیہ باجی عینی سب بهترین نماری بناتی ہیں۔ تم بھی ایسی ہی بنانا۔ سب کو اچھی لگے مهک بے چاری دل وجان ہے جت کئی۔ جب دسترخوان نگا۔ اور راغب صاحب نے منہ میں لقمہ والا تو بالکل "ادل"كي طرح آنكصي تحليلي تعين-بير بيدية وبالكلي اي جیسی بی ہے۔ وہ حیران ممک خوش محنت ٹھکانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد بھی وہ الجھارہا۔ آبی سیم اپنے گھرجیسا ذا كقد ب- مرجم في وست بن نبيس كم كايا تفا اي بارے لاج دلارے بھائی کی البھن دور کردی کہ بیہ سب 'پیک''کا کمال ہے بچہ اجو ہاتھوں کو ایک جیسا ذا گفتہ عطا كريا ہے۔ راغب مزيد حيران۔ ہمارے جمول يا مسكان ای طرح کے برلطف قصوں سے مزین ہے جاری قیملی-ج۔: پیاری نیراہرانسان کارزق لکھ دیا گیا ہے۔ام اں پر محصر ہے کہ وہ اے بس طریقے سے عاصل کر ما ہے سب ہی لوگ توشوبر میں نہیں جاتے۔

شعاع کی پندیدگی کے لیے شکرید۔ پچھلے ماہ آخیرے موصول ہونے کی بناپر آپ کا خط شامل نہ کرسکے۔اس ماہ شامل ہے۔

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اوراواں خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں ماہنامہ شعاع اور ماہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریکے حقق طبع و نقل بچی اوارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوارے کے لیے اس کے کسی جسی جسے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی وی چینل پر ڈراما ڈرامائی تشکیل اور سلسلہ وار قسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیما ضروری ہے۔ بسمورت دیکراواں قانونی چاردہوئی کا حق رکھتا ہے۔

عَلَيْ خُولِين وَالْجَنْتُ 280 السَّت 2016

وأصفرتيل

عورت کی حرمت اور کراچی شرمین کمانی (اب سمجھ مِن آيا ميرو كيون نهيس ملاا بھي تك\_\_\_!)

سترجديد خان كوجب موسيقى كى دنيا مي بست زياده مواقع نظرند آئے تو انہوں نے اواکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ اور سال انہیں ای اداکاری کے جوہر و کھانے کے خوب ہی مواقع میسر آئے اور انہوں نے اداکاری میں خوب نام کمایا۔ اب جدید خان این برائے شوق گلوکاری کی طرف دالیں جاتے ہوئے اپنی ي البم ريليز كردب بي (كيا نظر آرباب كه ادكاري مي مکوپ ختم ہے؟) جدند خان کا کہنا ہے کہ وہ تین سال ہے اس الیم کی تیار یوں میں گئے ہوئے ہیں (تین سال من تودنیا کمال سے کمال بھی گئی توالم کے گیت ؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پرانے پینز "کال" کے سائھ بھی ایک الم کی تاربوں میں لگے ہوئے ہیں۔



ليحيِّجناب!ايك اوراواكاره نتاجاديد بهي اب أي دي كوچھوڑ كر فلم كو پياري ہو گئيں بيہ فلم والے بھي نال ساری ''اوآگارا ٹیں فلم میں لے جارہے ہیں (ٹی دی دالے جو ہوئے بھی اب فلمیں ٹی دی دالے ى توينارى بىل تاكونو آموزاوركم عمريدايت كارعام محی الدین نے اپنی فلم میں کاسٹ کیا ہے۔ فلم کانام ابھی نمیں رکھا گیا۔ (ہدایت کار کوڈر ہو گاکہ ٹناکو کوئی اور نہ لے اڑے .... بھی اپنی فلم میں ....!) ثنا جادید اس نہ لے اڑے .... بھی اپنی فلم میں ....!) ثنا جادید اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہے فلم ایک ميوزيكل لوآستوري موگ-جس مين عورت كي حرمت کو پاکستانی معاشرے میں موضوع بنایا گیا ہے۔ اور کراچی کے ماحول میں کہانی کو گھمایا گیاہے (پھرنو آپ سوچ سمجھ کراس فلم کو کریں ٹناا کیوں اپنی بنی بنائی ساکھ كابيره غرق كرنے ير تلي ہيں۔ پاكستاني معاشرے ميں



TDalksoeieivacom

کے سابق وزیرِ اعلا کیپٹن امرہندر سنگھ کی حالیہ بیوی کا بیٹا مینسرپورڈ کا چیئرمین ہو اس ملک کے اشتہارات اور

فلموں میں کیا کیا تچھ نہیں چل رہا ہوگا اس کے لیے زیادہ دماغ لڑائے بغیر بہت کچھ کماجاسکتا ہے۔ ریادہ دماغ لڑائے بغیر بہت کچھ کماجاسکتا ہے۔

رسوس میریا سے فیس ہے وغیرہ دکھ لیں تو ان کی خرت اور غلظ زبانوں کا اندازہ ہوجائے گا۔ وہاں چو نکہ بیر حصے ہوتے ہیں اس لیے ان کے اندر کا بعض اور غلاظت سامنے آئی ہے۔ اسلام کے اصول و تواعد پر بھی بحث کم کرتے ہیں بہیں اصل نشانہ مولوی ہو تا ہے۔ مولوی کا تمسخوا ڈاؤ کا سے جابل گنوار اجڈ جدید دنیا سے لاغلم اور مشد د ثابت کرواور پھر آخر میں ہو فقرہ دنیا سے لاغلم اور مشد د ثابت کرواور پھر آخر میں ہو فقرہ بول دو 'یہ ہے ان کا اسلام آگر سیکو کرانے میا لیا ہے فقرہ بیر ہے ان کا اسلام آگر سیکو کرانے میں ایک بیر بیر ہے تو پھر اس ملک بیر ہے والے کسی بادری کا تام ہے تو پھر اس ملک بیر ہے والے کسی بادری کا تام ہے تو پھر اس ملک بیر ہے والے کسی بادری کا تام ہے تو پھر اس ملک بیر ہیں ہوتی ہے بیائی بیر ہوتی کے موالے سے گھٹکو کیوں نمیں ہوتی ہے بیائی بیرو کے کیات آگے گی راہ ہا بھی تجاب پہنتی ہیں الیکن پردے کی بات آگے گی راہ ہا بھی تجاب پہنتی ہیں الیکن پردے کی بات آگے گی راہ ہا بھی تجاب پہنتی ہیں الیکن پردے کی بات آگے گی

توتقداسلام بركرس

(اوریامقبول جان دانائے راز)

ایک برسزاور کالم نگارول کی آئٹریت "خوشائد
بالین" ہے تعلق رکھتی ہے اور معقول نہیں اورائے
معقول "اعزازیہ" بھی اس خدمت کے لیے وصول
کرتی ہے۔ اس لیے ان میں کسی نے آج تک نہیں
در نظی نہیں ہوتی اور کسی دعوے میں معقولیت نہیں
موتی تواس کی دجہ کیا ہے۔ خوشائد پندول کی حالت
کرتے ہیں اور "ہم نسیدہ لکھتے وقت بھی جلد بازی
کانامہ لیک می کی اصلیت سب بر ظاہر ہو بھی ہے
بانامہ لیک می کی اصلیت سب بر ظاہر ہو بھی ہے
اعتراف فکست نہیں تواور کیا ہے کہ تصور نظے بانہ
اعتراف فکست نہیں تواور کیا ہے کہ تصور نظے بانہ

<u>نکلے ب</u>ئیس استعفیٰ دیں۔ (عبداللہ طارق سہیل۔وغیرو وغیرہ) اس اہم کی ریلیزے قبل کال کے فین اس بینڈ کا کیک دیڑیو گیت بھی دیکھ سکیں گے۔ (لگتا ہے جدنید کے پاس فراغت زیادہ ہے جب ہی دو اہم پر کام کا وقت ہے ان کے پاس۔)

فخرعالم نے امیر صابری کے افسوس ناک اور بہیانہ قبل کے بعد بطور چیئر بین فلم سنسر پورڈ سندھ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ فنکاروں کوبلٹ پروف سیکیوں آن فراہم کرنے کی (نا قابل قبول) ہم مشروع کی 'اس پر موشل میڈیا پر ان کااور ان کے ساتھ شامل فنکاروں کا کانی ڈائی بنایا گیا۔ اس لیے کہ فخرعالم نے جو مطالبہ کیا تھا وہ مضکہ خیز تھا۔ انہیں قابل مافیا کو ختم کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی تو انتا برہم ہو تیں کہ انہوں نے تخری بخی اور خاندانی زندگی کو برہم ہو تیں کہ انہوں نے تخری بخی اور خاندانی زندگی کو بہت تھے کہ کافتانہ بناؤالا۔ تاہم ندیم جعفری پر فائر تک اور مرب پھر مرب پھر مرب پھر مرب بھر میں کہ اور میں کہ مرب بھر مرب بھر مرب بھر مرب بھر مرب ہوگئے۔

<u>اوھراوھرے</u> جس ملک میں جزل رانی کا نواسا اور بھارتی پنجاب



مِيرْ خُولِينَ وَالْحِيْثُ 282 الرَّتِ 2016

# آپِٵٚٳڡٙۑڮڟؖ؞ٞ

معدے بھی درست حالت میں رہتے۔ اب بھی دو تہمی کبھی '' تیز مرچوں والے کھانے پکتے ہیں۔ اب میں جو کچھ بھی بناتی ہوں تو صرف ذائعے کو ہی مد نظر نہیں رکھتی'اپنی اور اپنے ہے مسلک ذاتوں کی جانوں کو بھی عزیز از جان رکھتی ہوں۔

2 - گھر میں اجانگ مہمان آگئے ہیں کھانے کاوقت ہے' کسی اکسی وش کی ترکیب بتا میں جو فوری تیاری کرکے واضع کر سکیں۔

ج ۔ مہمان اللہ پاک ی خاص رحمت ہوتے ہیں۔ مگر شاید انسان اس معظیم پیغیری خاک بھی نہیں جو خود اینے گھر اور دستر خوان کے لیے مہمان ڈھونڈا کر ہاتھا۔ آج کل کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں کسی کے پاس شاید ہی ''اتناسا'' بھی وقت کسی اور کے لیے نکل آئے تو غنیمت جانبیر۔

ہمارے ساتھ زیادہ تراسی طرح ہوتا ہے کہ مہمان آنے سے ایک یا دودن پہلے بتادیے اس طرح تھوڑی آسانی ہوتی ہے۔ صرف سالین جادل ادر روئی بناتا پڑتی ہے۔ (جو بھی بازارے آجاتی ہے۔) دیے ایک بات کمناچا ہوں گی کہ بغیر بتائے کسی کے گرچاتا بھی کبھار تواجھا لگتاہے کہ آپ ایکے (میزبان) پر کوئی بوجھ نہیں ڈالناچاہے ممر ہم یار بیداچھا نہیں لگتاہے۔

عائے کا سامان ''اکثر'' گھر میں موجود رہتا ہے۔
کباب 'نمکو' بسکٹ' چیس تووہی چل جا باہے کولڈ
ڈرنک ''انکل ٹونی'' کی دگان سے آجاتی ہیں۔ ہاں اگر
مجھی یہ ''چیزیں'' گھر میں ختم ہو چکی ہوں تو اماں صاحب
کی گھوریاں اور ڈائٹ شروع ہے کہ ۔ ''مجال ہے کوئی
چیزر ہے دیں' میں معمانوں کے لیے لاتی ہوں اور یہ خود
ہی ہڑپ کرجاتے ہیں۔ اب کسی ایسی جگہ چھیاؤں گ
جمال شیشے کے جار میں بالا دیکھتے رہنا منہ اٹھا کے۔''

کنول قریاد سیمن... جلال پورجنال بردی باجی کی شادی کے بعد ہماری عقل شریف مسکانے آئی ورنہ پہلے تو زندگی میں صرف ''عیش کر کاکا''جملہ کروش کر آرہتا تھا۔ آج بھی کچن مکمل طور ا بر تو نہیں 'مگر تھوڑا بہت میراہے۔ بعنی ای بھی کام کرتی ہیں اور میں بھی ... اوراب بھی کبھارچھوٹی بہن بھی

زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ کین مکمل طور پر میری ذمہ داری بن کے رہ گیا۔ ڈیڑھ دوسال سلے ای کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں صبح بھی کین میں ہوتی کھرجلدی جلدی صفائی سے فارغ ہوکر کالج ۔۔ پھر آکے گین ۔۔۔ بھی بھی شکر ہے ابی ہمت کرکے سالن ہنادیتی تھیں۔ وہ وقت ہال کرکے 'نہ کرکے 'جیسے تبییے گزار لیا 'مگر آج بھی جب میرا اس ''تھوڑ ہے '' سے اوقت کا گین سنبھال لینا۔۔ میری مال کسی کے آگے تعریف کے طور پر کہتی ہیں تو میری آ تھوں میں خوشی اب آتے ہیں محفل میں و بیری آ تھوں میں خوشی جوابات کی طرف اور اپنا اور اپنے کئی کا راز کھو لیے جوابات کی طرف اور اپنا اور اپنے کئی کا راز کھو لیے

برب 1 - کھانا پکاتے ہوئے آپ کن ماتوں کا خیال رکھتی ہیں؟ پہند ٹالپند ٹندائیت؟

ج - کچھ عرصہ پہلے تک تو ہمارے گھر میں جو بھی پکتا ہو صرف ذائے کی بنا پر پکتا تھا۔ تیز مرچ مسالے کا استعمال ہو تا تھا۔ غذائیت اور صحت سے دور دور تک سلام دعانہ تھی۔ صرف مرچیں 'چٹیٹا مسالا .... واہ وا۔ مگراب گزشتہ دو ڈھائی سال سے کچن میں جو پچھ پکتا ہے وہ غذائیت 'ذائے اور صحت کے زمرے میں پکتا ہے۔ تیز نمک 'مرچ اور مسالا جات کا استعمال بست کم ہوگیا ہے۔

ایک وقت ایسا آیا که جبامی سالن بناتیں تو آدھا چچپه سمرخ مرچ اور تین چار برئی سبز مرچیں پیس کر ساکن میں ڈال دیتی تھیں۔ ذا کقہ بھی نمایت اچھااور



تواس مين تمكِ كالى مرج عان مسالا اور كالا زيره وال كريجے على كريں۔ پير كھيرے اس طرح كائيں كدند زياده موتے موں ناسكے وہ فكريوں كى شكل ميں یں کے اندر والیں۔اس کے بعد تمار بھی اس طرح وہی میں ڈال کر مکس کریں۔ پیا زجوبار یک باریک کاٹ كے نمك لگا كے ركھي تھى اے بھي اچھى طرح سے دھوكر ' ہاتھوں سے دبا كرفاكتوبانى تكال كردُ اليس اور پھر برادهنيا جو كاٹا تھاوہ بھی اس میں ملا کے ہلائیں اور اوپر تفوزا ساجات مسالا كالازره اور دهنيا جهزك كرفرج میں معند اہونے کے لیے رکھ دیں۔اشیامیں کی بیشی آب مرضی کے مطابق کر عکتے ہیں۔ یہ خصوصا"ان افراد کے لیے بھی ہے جنہیں سالن منع ہے۔ بت ہی مزے دارچیز ہے۔ 3 ۔ کی عورت کی سلقہ مندی کا آئینہ دار ہو آہے '

آپ کچن کی صفائی کے لیے کیا خصوصی اہتمام کرتی

ج - ہم ودنول خواتین باری کی وجہ سے تھوڑی لاروا اور ست موكئ تحين- "خواتين" مين صاعقد اسد قریش کے جوابات اس محفل میں برھے۔ لقین کریں میرا شرمندگی ہے براحال ہوگیا۔ "بیاری مِن أكر رسال روه ع جاسكة بين تودو مرك كام كول شیں؟" بیاری میں کی کی صفائی کا یوجھ نازک كندهول برلادليا- تمام چيزول پر هي دهول مني صاف كي-اخبار تبديل كيے تھے اور فرج كو تو ميں نے وفقع"ے وهوي والا تھا۔اب بھي جار "آٹھ مينول بعد ' بارے کین کی ممل صفائی کرتی ہوں' ماکہ دوسرون کی باتیں نہ سنی برس- عورت کا موصل حسن " کچن اور باتھ روم بی تو ہو تا ہے۔ (حرت کی

4 - مبح كا ناشتا بهت ايميت ركه تا ب آب ناشخ مي كيابناتي بي-كوئي خصوصي تركيب؟ ج - صبح مح ماشتے میں کوئی خاص اہتمام ملیں کیا جا يا- بال بھي اتوار كوخوب مزے اڑائے جاتے ہيں۔ پراتھ 'اچار' دی 'سالن' آلو کے براٹھ 'جیم' بریڈ'

ویے آپ ہی انصاف کریں' اگر بیہ اوچھی' ذائع" والى چرس موجود مول اور الفاق سے ونول ہفتوں کلکہ مینے تک کوئی مہمان نہ آئے 'تواب ہم اتنے بھی "د سخت دل اور ظالم" شیں کہ ان چیزوں کو "بای" مونے دیں۔ آخر کواللہ نے ایک مند 'زیان

علق اوربيك ديا باور پر "نرالا بيكرى" اور "شيزان بكرى" ئے خریدی ہوئی اشیاكو طلال بھی تو كرنا ہے ا اب آتے ہیں اس "وش" کی جانب جو" فیافٹ" تیار ہوجائے اور کھانے میں بھی مزے وار لگے۔ تو جناب اس اوش العام ، "باعل" (الى جناب منہ سے نکلنے والی باتیں ہی وہ دش ہے جو فورا "بغیر کسی ونت سے تیار ہوجاتی ہے۔ اگر مهمانوں کے پاس بیکھنے كانوقت" في لواتين جنني مرضى كروالو-

فورا"تیار ہونے والی وش کو بنانے کے لیے اس کے لیڈر لینی "وای"کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے عوام جی نمک من تمار تو ہروفت کھر میں ہو آ ہے۔ "وفش"ا اگر روصنه مین "حبتکی بھر کام" والی تکے تو پکیز بناك ضرور ويكيمي كا- "عقل" مُعكاف نه آئى توس نداق کردی مول-

:شياء ایککلو بازهدوى ياز(درميالي) 3,633 یے سرخ نماڑ (درمیانے) دوعدو تكنعدو (4)(1) 23 ايكيح كالازره (موثايهاموا) آدهی، آدهی جمحیہ كالى مريح عطيث مسالا آدهی پالی مرادهنیا(باریک)

ایک برے برتن میں دہی کو اچھی طرح پھینٹ ایس-(یانی بالکل ندوالیس)-جبوبی بھنٹ جائے



ي - دوسرول سے سنتے اور بر صنے ہوئے میں اس نتیج رِ آئی موں کہ کچھ بھی پکانے کے لیے محنت ہمت اور عجم واری سے پہلے ہم لوگوں کو عقل اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھ بھی بنانے کے لیے ول و دماغ دونوں کا راضی ہونا بہت ہی ضروری ہے اکیونکہ اختلاف کے باعث بہت سے کام اوھورے رہ جائے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اینے ول و دماغ' شوق و لگن کو اکٹھا کرکے کوئی بھی چیز چند کھنٹوں میں بنالول وربنه دو سري صورت مين مين منتج يجن مين جاكر شام کوبی گھروالوں کوبا ہرنکل کے منہ دکھاتی ہوں۔ 8 كيكن كي كوئي شي جو آپ ويناچايس؟ ج یہ آپ سب لوگ ماشاء اللہ ہے اتنی سمجھ دار اور تجربے میں بردی اور اپنے کجن کے کاموں میں اتنی طاق ہوں کی کہ کسی کو بھی میری دی گئی ایک بھی ٹی ک ضرورت نہیں۔ ہاں مگر جواب تو دینا ہے 'ورنہ شاید آپ لوگ سمجھیں کہ یکن سے کام کرمے بھی مجھے گھریلو ٹوٹکا یا پھر کچن ٹپ نہیں آئی ہے۔ کوشش گھریلو ٹوٹکا یا چھر کچن ٹپ كرول كى كد الحجى الحجى فيس دول كد أكر وه كهيس نظر سے گزریں تو آپ لوگ بے اختیار کمدا تھیں۔ ارے یہ تو کنول فریاد حسین نے خواعین میں باور جی خانے کے سلسلے میں ہمیں بنائی تھی۔ میں مندرجہ ذیل يں۔غور قرمانس-- كوشش كريس كمهائد دهوكراور بالول كولييث كر کچن کی طرف اپنارخ کیا کریں۔ 2 - يكن مين كام كرت موئ كلي موجان وال ہاتھوں کو زیب تن کیے لباس اور اس کے دویتے سے صاف نہ کریں۔اس سے دماغ مرور ہوجا اے۔ کوئی لیڑا ہا تولیہ ' کیلے ہاتھوں کی صفائی کے لیے کچن میں 3 \_ا بلتے ہوئے دورہ کو گرتے ہے الے کے لیے اس برش (س میں دودھ ابالا جائے گا۔) کے کناروں پر تھوڑا ساتھی یا مکھن لگادیں۔ابلتا ہوادودھ نیچے نہیں

ما دجریں میٹھے توس اور جائے۔ تاشتے کے لیے کوئی خاص آئم تیار نہیں ہو آہے۔ 5 \_ آپ مینے میں گتنی بار کھانا کھانے باہر جاتی ہیں؟ ج - تبدیلی کسی بھی قسم کی ہودہ زندگی پر اثر آنداز ضرور ہوئی ہے اور اس تبدیلی کے اثرات دریا بھی ہوتے ہیں۔ویسے تو ہم گھرمیں ہی کوئی اچھی چیز بنا لیتے ہیں یا پھریا ہرسے منگواکر دل خوش کرلیتے ہیں۔ کسی المجفى جكه كالجكرسال مين ايك يادو مرتبه توضرور بي لك جا آہے 'جب کچھ واقعی بہت خاص ہو۔ کوئی ٹریٹ' میر ملن کوئی الوداع بارٹی کھانا سالگرھے اس کے کیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ استھے بوكر " چكن تورى جلال بورجثان" جائيس-م سے وہاں خصوصا" رات کا کھاتا (خصوصا" مجھے) اتامزہ رہتا ہے کہ حد کی کوئی حد مہیں۔ فوجی علاقہ ب توانناسکون ہو تاہے۔ جھوٹاسلیارک بھی ہے۔ون میں جائیں تو کافی آئے تک بھی ہو کر آتے ہیں۔ ہم تو جب بھی جاتے ہیں ہر دفعہ نیامزہ مسکون اور خوش گوار یاد کے کر اتبے ہیں۔ وہاں کا کھانا عملے کا اخلاق اور مروس سب اچھی ہے۔ آپ بھی چکر لگائے گا۔ 6 - كھانا يكانے كے ليے وش كا تخاب كرتے ہوئے موسم كاخيال ركھتى ہيں؟ ج - پہلے تو ہر موسم كانم لوگ الگ الگ مزه ليت تصلطرح طرح کا دشیں تیاری جاتی تھیں مگراب نہ جانے کیوں ول ہی شیس کرتا ہے۔ (اے ول تاوال) ہت ہواتو چیس کیوڑے چٹنی بنائی ہس پہلے جب رے بھائی فیصل یہاں پاکستان میں تصے تو بلا ناغہ مارے گھر میں خاص چیزیں بنتی تھیں۔ فیصل بھائی کو اگر ایک چکر بھی ہم لوگ بازار کے لگواتے تووہ ضرور الاے کیے اماری خوشی کے لیے لگاتے تھے مگر اب\_ ایک توابوے کتے بھی نہیں اور دل بھی کھھ غاض بنانے کو شیس کر تاہے ' ہاں سے اور بات ہے کہ بھی بھی جب دماغ خراب ہو تا ہے تو کچھ نیا ضرور كرتى مول-(كيونك أب ضرورت بهي توب-) 7 - اچھا پکانے کے لیے آپ کتنی محنت کی قائل

XX.

خالاجللني

000

#T

تيل

نک

170

لوويث

فروري اجزا: كونزهن كے لے حسيذاكته أبك كهانے كا جحد 200 ايدجائ كارجح ايك جائے كاچى ثابت وحنيا دو کھانے کے چھے برادهنيا دوسے تین عدو 2000 سببيند ایک کھانے کا چیجہ بيابوالهس

بیس اور آئے کواچھی طرح ملا کراس میں تیل وال دیں۔ ہرا دھنیا اور ہری مرجوں کوباریک کاٹ کیس اوراوبرديد كئ تمام اجزا آتے ميس ملاكر كونده ليس-اب آئے کے بیڑے بنالیں اور رونی کی شکل میں بیل كر كرم كرم توب يروال دين اور تھي وال كريل لين-سنرا ہونے پر ا تارلیں۔ ٹماٹر کی چئنی اور اجارے نوش فرانس

ضرورى اجزا آدهاكي ایک آدهاجي فابت وهنيا ايك چي آدهاجمحه

آئے موسم ریکیلے سانے یہاں جناب اجب بادلول سے ڈھکا آسان اینے اندر ساری رجمین اور دلکشی سموئے ہوئے ہو توانیے میں حیث یے کھانوں کے لیے ول للجائی جا آہے۔ تو ہم نے آج کے پکوان میں ایسے ہی کچھ خوش دا گفتہ کھانوں کوشائل کیا ہے۔ امیدے آپ بھیان سے لطف اندوز ہول گے۔

برسات کاموسم ہوایہ میں آلو بھرے پراٹھے: ہوں توبرسات کامزہ اوھور ارہ جاتا ہے۔

فروري اجزا: آوهاكلو ایک گڈی برادهنا جارسيانج عدو E150 الك كهائے كاچم الك كهانے كاليح بذا كقه الجاركيمول سيند را تھوں کے تلخ کے لیے

آلووُل كو ابال كر چھيل ليس پھراس ميں ہرا وحنيا اور مری مرجوں کو باریک کاٹ کر ملا دیں اور شک "کی مُرحَ مِنْ زُیرہ اور املی یا کیموں ڈال کراچھی طرح مسل کر یک جان کرلیں۔ پھر آئے کے دو چھوٹے بیڑے لے کران کوروٹی کی طرح بیل لیں۔ پھرایک روٹی پر آلو کا تھوڑا آمیزہ رکھیں ' پھراس پر دوسری بیلی ہوئی روثی وال دیں۔ اور کناروں سے بلکا بلکا دیا دیں پھر ملکے ہاتھ ہے بیل کر کرم کرم توے پر ڈال کرمل کیں جب براٹھا سنرا ہوجائے تو تو ہے ہے ا تارلیں۔رائتم اور چینی کے ساتھ نوش فرمائیں۔

## WWW DELISO STIED AND THE

آیک پاؤ تین چائے کے چیچے آیک گلاس مىنى گۇللال مرچ پانى

: رُكِب

الی کو ایک گلاس پانی ڈال کر بھگو دیں۔ ایک گھٹے بعد اللی کا کو دامسل دیں۔ چینی اور کئی لال مرچ شامل کر کے جو لیے پر چڑھا دیں۔ ایک ابال آنے کے بعد آئچ دھیمی کر دیں اور تھو ڈا ہلکا گاڑھا ہونے تک پکائیں۔ اس دران جمچہ چلاتی رہیں۔ ہلکا گاڑھا ہونے پر چو لیے سے ارکیں۔ ٹھٹڈ اکر کے کسی بوش میں بھر کر محفوظ سے ارکیں۔ یہ چننی آپ کئی دنوں تک استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک جائے کا چی تلخ کے لیے اناردانه تیل ترکیب

بیس میں اوپر دیے گئے تمام ابزاء فیے سمیت ملاکر گھول لیں اور چاہیں تواس میں پرکٹمرچیں بھی کاٹ کر ملالیں۔ پھراس آمیزے کو گرم کرم تیل میں پکوڑوں کی طرح مل لیں۔ چکنی اور کیوپ کے ساتھ پیش کی طرح مل لیں۔ چکنی اور کیوپ کے ساتھ پیش

كري-

شابی ٹوسٹ

ضروری اجزا:

ویل روانی کے سلائس آٹھ وس عدد
اعدًا
اعدًا
اعدُّا
اعدُّا
اعدُّا
اعدُّا
اعدُّا
اعدُّا
ایک عدد
ایک کلو
ایدوھ
ایک کلو
چینی
اور کھانے کے چیچے
کھویا
اور کھانے کے چیچے
کویا
ادام می نادیل گارڈیٹ نیسٹی کے چیچے

ھویا بادام نیباناریل گارنشنگ کے کیے جاندی کاورق گارنشنگ کے کیے خاندی کاورق گارنشنگ کے کیے زئر کی ۔

ویل رونی کے سلائس کے کنارے کاٹ کر تھینے انڈے میں ویو کرکڑاہی میں گھی گرم کرکے سنراہونے تک تلیں۔

ساس پین میں دورہ 'چینی اور کھویا ڈال کر اتا پکائیں کہ دورہ تھوڑا گاڑھا ہوجائے تلے ہوئے سلائس پلیٹ میں رکھ لیں اوپرے گرم گرم دودھ ڈال دیں۔ کھویا 'پیاہواناریل 'بادام 'چاندی کے درق' سے جاکر پیش کریں۔

> املى كى ميسمى چيشنى جزا : ملى ايك بيادَ

器

مكتبه عمران ذائجسك

ک جانب ہے بہنوں کے لیے ٹوشخری خواتین ڈانجسٹ کے ناول گھر بیٹھے حاصل کریں

30 في صدرعايت پر

طریقہ کار ناول کی قبت کے30 فی صدکات کر ڈاکٹرچ-1001 روپے فی کتاب منی آڈر کریں۔

مقوانے اور دی فریدنے کا پید مکتنبہ عمر الن ڈ انجسسٹ 37 اردو بازار مرکزا جی نون: 32216361

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 237 الست 2016



زينب شاه "كراچي

میری شادی بہت تاخیرے ہوئی 'اب دس سال ہوگئے ہیں۔ بچے نہیں ہیں۔ ہر طرح کاعلاج کروالیا ہے۔ شوہرا چھے عمدے پر فائز ہیں۔ میرا خیال بھی رکھتے ہیں اور دل جوئی بھی کرتے ہیں۔ انہیں بچوں کے ہونے نہ ہونے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سسرال والے بھی پچھ نہیں کہتے مگر مجھے مجیب ساخوف لاحق ہے کہ کہیں وہ دو سری شادی نہ کرلیں۔ اس سوچ کی وجہ سے ذہنی سکون بریاد ہو کمیا ہے۔ ڈپریشن کی مربیضہ بتی جارہی ہوں۔

ج : جب آپ کے شوہر کو بچے نہ ہوئے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مسرال والے بھی بچھ نہیں گھتے تو آپ کو کس بات کا خوف ہے ؟ دراصل مسئلہ رہے کہ بچوں کے نہ ہونے ہے آپ خود اس کی کوشدت سے محسوس کرتی ہیں۔الک بات سمجھ کیس کہ زندگی میں ہمیں 'فسب بچھ'' بھی بھی نہیں ملتا کہیں نہ کہیں کوئی کی رہ جاتی ہے۔اس لیے اس کمی کوؤہن پر سوار نہ کریں۔خوشِ باش رہیں اور رہے سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔

بالقرض تحال آگر شوہردو سری شادی کر کیتے ہیں (اگرچہ انہوں نے کوئی ایبا ارادہ طاہر نہیں کیا ہے) تو بھی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جے سوچ کر آپ کی نینزیں حرام ہو جا نہیں 'ضروری نہیں کہ دو سری شادی کی صورت میں شوہر آپ کو چھوڑ دیں۔ آپ ان کی دو سری ہیوی کے ساتھ مل کر بھی رہ سختی ہیں۔ آپ کے شوہر کی اولا د آپ کی بھی ہوگی۔ گھر میں رویق ہوگی۔ آنے کی صورت میں گھر ہیں جو خوشیاں آئیں گی'اس میں آپ بھی شریک ہوں گی۔ آپ کے سونے گھر میں رویق ہوگی۔ ہندوؤں کے ساتھ طویل مدت رہنے ہے ان کے رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں بھی رواج یا گئے ہیں۔ دو سری شاوی بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ایسے ہی حالات کے لیے دی گئی ہے۔ اور دویویاں ساتھ خوش رہ سمی ہیں۔ صرف تھوڑا سادل ہڑا کرنے کی ضرورت ہے۔

فانيه عليم...راوليندي

س : میں بجین ہی ہے گئی بیاریوں کا شکار رہی ہوں۔ ذراسی تیز آوا زاور جیجے ویکار برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاتھ پاؤں کا نیخے ہیں۔ خوداعمادی کی ہے۔ ذراسا کام کرنے ہے تھک جاتی ہوں۔ گھروالے سیحے ہیں کہ بیاری کا بہانہ کر دہی ہوں کیو نکہ بظاہر صحت مند نظر آتی ہوں۔ مگر ذہنی کیفیت بجیب ہے۔ خوشی کا کوئی احساس باتی نہیں رہا۔
ج : اچھی بہن! آب اعصابی کروری کا شکار ہیں۔ وجہ بیہ ہے کہ بجین کی ان بیاریوں کے اثر ہے نگل نہیں یا تمیں ۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی لگن یا شوت بیرا کرد کا ہوش ہوتے ہیں توارد کرد کا ہوش ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ ہم ذہنی طور پر میسو ہوتے ہیں۔ ہمارا ذہن صرف اس کام پر مرکوز ہوتا ہے اس وقت نہیں کسی کروری کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ پھر آبستہ آبستہ ہم اس میسوئی کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اب دیکھتا بیہ ہے کہ آپ کو کس چیز کا شوق احساس نہیں ہوتا۔ پہر آبستہ آبستہ ہم اس میسوئی کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اب دیکھتا بیہ ہے کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہوتا ہے۔ سلائی کڑھائی 'مطالعہ یا ٹی دی ۔ اپ نیندنہ آب سے کہ آب کو کس چیز کا شوق بیائی کر ہمائی گائھائیں۔ سے سلائی کڑھائی 'مطالعہ یا ٹی دی ۔ اپ بہر میں اور جب تک نیندنہ آب کو نین تو انا ہورہا ہے۔ بائی کھائیں۔ وہ جلد بیدار بورا اور کھلی ہوا میں چیل قدی کریں۔ آپ محسوس کریں گی کہ آپ کا ذہن تو انا ہورہا ہے۔ ہائم دی ہوسے زئی۔ اساعیلم محصوا بی

جولائی کے شارے میں ف۔ الف کا خطر بڑھ کرجتنا و کھ ہوا جواب پڑھ کراس سے زیادہ ہوا۔ کوئی مشورہ نہیں تھا اس



میں۔ان کے لیے میرامشورہ بیہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے را زداری میں بات کریں اور ان سے کمیں کہ وہ پھیچو سے بات کریں اور اگر باپ سے کام بھی نہ کرسکے تو پھرڈائر یکٹ اپنے پھو پھی زاد سے بات کریں۔اس کے ساتھ ایک کام ضروری کریں اور وہ سے کہ محلے کے چند معتبرا فراد کو بھی اس میں شامل کریں اور ان معتبرا فراد سے اپنے باپ کو اعتاد میں لیں ماک کوئی پولیس مسئلہ سے بچا جائے۔

ہاں ابیہ کام را زداری کے کرنا ہے اور خودا پے لیے لڑنا ہے کیونکہ ''ہمارا صرف ایک مسیحا ہو تاہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ جہاد سمجھ کرمیہ کام کرنا ہے۔ سمجھ داری ہے۔اور رہی بات پھو پھی زاد کے رکشہ چلانے کی توبقین کریں بہنا کہ آپ

جیسی اچھی لڑی جس کی بھی بیوی ہے گی وہ بادشاہ بن جائے گا۔

ج :- ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو میہ سلسلہ پہند نہیں اور آپ اس سلسلہ میں دیے گئے مشوروں سے انفاق نہیں کرتیں۔

عرض ہیہ ہے کہ کمی کومٹورہ دیتا نمایت ذمہ داری کا کام ہے اور اس کے لیے تمام حالات 'ماحول اور معاشرے کی مرد جہ روایات کوسامنے رکھنایز آہے۔ کسی کومشورہ اس کے اردگر دکے لوگوں 'ماحول اور روایات کوسامنے رکھ کرہی دیا جا تا ہے ابیامشورہ نمیں دیا جاسکتا جس ہے فائکہ کے بچائے نقصان ہو جائے۔

جمال تک آپ نے مشورہ کا تعلق ہے تو لگتا ہے آپ نے ہمارا ہوا بغورے نہیں پڑھا۔ ہم نے اس میں باپ ہے ہی بات کرنے کا مشورہ دیا ہے لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے مشورے کا دو سراحصہ درست نہیں ہے۔ پھو پھی اور پھو پھی زاد تو بات کرنے کا مشورہ اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک ان کے مزاج 'طبیعت ہے آگاہی نہ ہو۔ پھو پھی زاد کے متعلق سے بھی علم نہیں کہ وہ سمجھ دار اور سلجھا ہوا ذہن رکھتا ہے یا کتنا حوصلہ مند ہے ممکن ہے کہ سارے حالات جان کردہ چھے ہٹ جائے اور پھو پھی سے سوچیں کہ ایسے گھریں رشتہ نہ کرناہی بہتر ہے جہاں ماں کا کردار مشکوک ہے۔ پھر جان کردہ چھے ہٹ جائے اور پھو پھی سے سوچیں کہ ایسے گھریں رشتہ نہ کرنائی کوشک کی نظرے دیکھتا رہے۔ اس لیے بھی ممکن ہے کہ بھو پھی زاد اس وقت شادی کرلے لیکن یور میں ساری عمرازی کوشک کی نظرے دیکھتا رہے۔ اس لیے بہتر بی ہے کہ مال اور بہنوئی کا کردار بھو تھی زاد کے سامنے نہ آگے۔ محلے والوں کو شریک کرنے کا مطلب بیرے کہ بو نہیں جانے وہ بھی جان جا تھی الجھ کرمفت کا جھڑا مول لینا نہیں جانے گا۔

اس کیے مناسب میں ہے کہ باپ خود آگے بردھ کرخامو تی سے رشتہ کردے اور ہم نے میں مشورہ دیا تھا جو آپ کو پہند میں آیا۔

شاہرہ۔ کراچی

۔ میرانجہ نمایت شریے۔ پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ذہین ہے گراسکول جانے سے گھرا تا ہے۔ چھوٹی بھن کو بھی ہروفت ننگ کر تا ہے۔ اے مارپیٹ کر'پیارے' نرمی سے' ہر طرح سے سمجھالیا گراس پر کسی بات کا اڑ نہیں ہو یا۔ اکثرود سرے بچوں سے بھی جھڑا کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔

ح ۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ جن بچوں کو جسمانی سزائنس دی جاتی ہیں یا ہروفت ڈانٹ ڈیٹ کی جاتی ہے ان کارویہ مزید جار طانہ ہوجا با ہے۔ اور جس کے بیٹیج میں والدین مزید سختی ہے کام لیتے ہیں۔ یوں رویے میں بمتری آنے کے بجائے مزید معاملات خراب ہوجاتے ہیں 'ایسے بچوں کی ڈہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ مار پیٹ کے بجائے اسے کہانیوں کے ذریعے یا باتوں باتوں میں سمجھایا جائے کہ کیا چیز درست ہے 'کیا عمل فلط ہے۔ یہ عمل اگر چہ وفت لے گا گرنتا تج کے اعتبارے موثر اور دریا رہے گا۔







تمينه تاج ... كهو ژيكا

ہ- ،وسکتاہے کہ آپ کومیرامئلہ عجیب لگے۔میرے قش د نگار خوب صورت بین-وزن بھی زیادہ شیں 'اس کے بادجود میں خوب صورت نظر نہیں آئی۔ شخصیت میں وہ چیک جاذبیت نہیں ہے جو دو بیروں کو متاثر کرسکے۔ سمجھ میں نہیں آیا کیاوجہ ہے۔ کئی قیمتی کریمیں بھی استعال کی یں کیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔

ج: يظاہري خوب صورتي اہم ب ليكن شخصيت كي خوب صورتی زیادہ اہم ہے۔ یہ مثبت سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ دومروں کے بارے میں بیشہ اچھا سوچیں اور ان کے کیے ا پھا گمان ریفیں تو آپ کی شخصیت پر اس کے خوش گوار اثرات ہوں گے۔ اگر آپ مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل کریں تو آپ کی شخصیت تکھر آئے گی۔ خواہ رنگ کتناہی گراکیوں نیہ ہواور نقش نگار معمولی ہوں۔

🖈 رات کودس یا گیارہ بجے تک سوجائیں اور صبح پانچ

جے بیدار ہوجائیں۔ ﴿ جَبِرِی نماز پڑھ کر کسی ایسی جگہ چل قدمی کریں جمال ﷺ آسان نظر آ ناہو۔ کھ کالان گلی جھت یا کمرے کی کیلری میں چل قدی کر عتی ہیں۔ اس سے آپ کے چرے پر جىك پىدا ہوگى۔

👌 بھٹل قدمی کے بعد ایک گلاس دورھ بغیر بالائی کے

منتج کا ناشتا باکا ہونا چاہیے۔ ایک کپ تم شکر کی عِلَے' آیک باف بوائل اندا' چند بادام' چند هجوری اور رودہ کا گلاس مبیح کے ناشتے کے لیے ضروری ہے۔ اشت اور کی کے درمیانی وقفے میں ایک گلاس لیموں کا شربت یا یانی میں شد ملا کر پٹیں ۔ ایسر کو کھانے سے پہلے کہی سبزیاں اور پھل کھا تیں '

ممکن ہونوایک دہی کا پیالہ ضرورلیں۔ ات کے کھاتے میں سزیوں کا استعال کریں۔ کم تیل یا گھی میں کی ہوئی سزیاں جیاتی کے ساتھ کھائیں۔ ﷺ گوشت کا استعال کم سے کم کریں۔ چکن اور مچھلی

ہفتہ میں دوبار لے عتی ہیں۔

چرے کو نکھارنے تے لیے روزانہ چرے پر بیس ملدی اور ذراً ی بالائی ملا کرنگائیس اور بندره منث بعد منه دهو لیں۔ بالوں کی صفائی متھرائی کا خیال رکھیں۔ ہفتے میں دو مرتبہ ضرور نہائیں اور نہانے سے قبل سرسوں کے تیل کا مساج کریں۔اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہے توناریل کے تیل میں کیموں کا عرق ملا کر بالوں میں نگائیں ٹاکہ آپ کے تیل میں کیموں کا عرق ملا کر بالوں میں نگائیں ٹاکہ آپ کے بال مزیدنه گریں۔ آپ نے ان اصواوں پر عمل کیاتو ضحت مند شفاف جلد ' چمک دار رئیتمی بال اور چمکتی موئی آنکھیں آپ کی شخصیت کوجاذب بنادیں گی۔

صائمہ سلیم\_گوجرہ

س :۔ میرے سرکے بال گررہے ہیں۔ سرمیں خشکی بھی بهت ہے۔ مجھے ٹائی فائڈ ہوا تھا۔اب صحت مند ہوں کیکن بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں۔

ج : بالول مے كرتے كى وجوہات ميں خشكى ' بالول كى نا قص صفائی اور بالوں کو بختی ہے باند ھناشال ہیں۔چو نکہ آپ حال ہی میں بیاری ہے اٹھی ہیں اس کیے ضروری ہے کہ موازن غذا کھائیں۔ خطکی کے خاتمے کے گیے ہورے کے تیل میں کانور کی ٹکیاں حل کرے اس سے مساج کریں۔ مالش خشکی کو حتم کرنے کا سب ہے اچھا طریقہ ہے۔ کیلے بالوں کو بھی نہ باندھیں کیونکہ نمی کی دجہ سے خطکی ہو علی ہے۔ دو چھچے دبی میں ایک لیموں کارس ملاکرا چھی طرح کھینٹیں اور سربرلگائیں۔ ہیں منٹ بعد سردھولیں۔ یہ خشکی کو حتم کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں میں چمک بھی پیدا کرنے گا۔



